

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

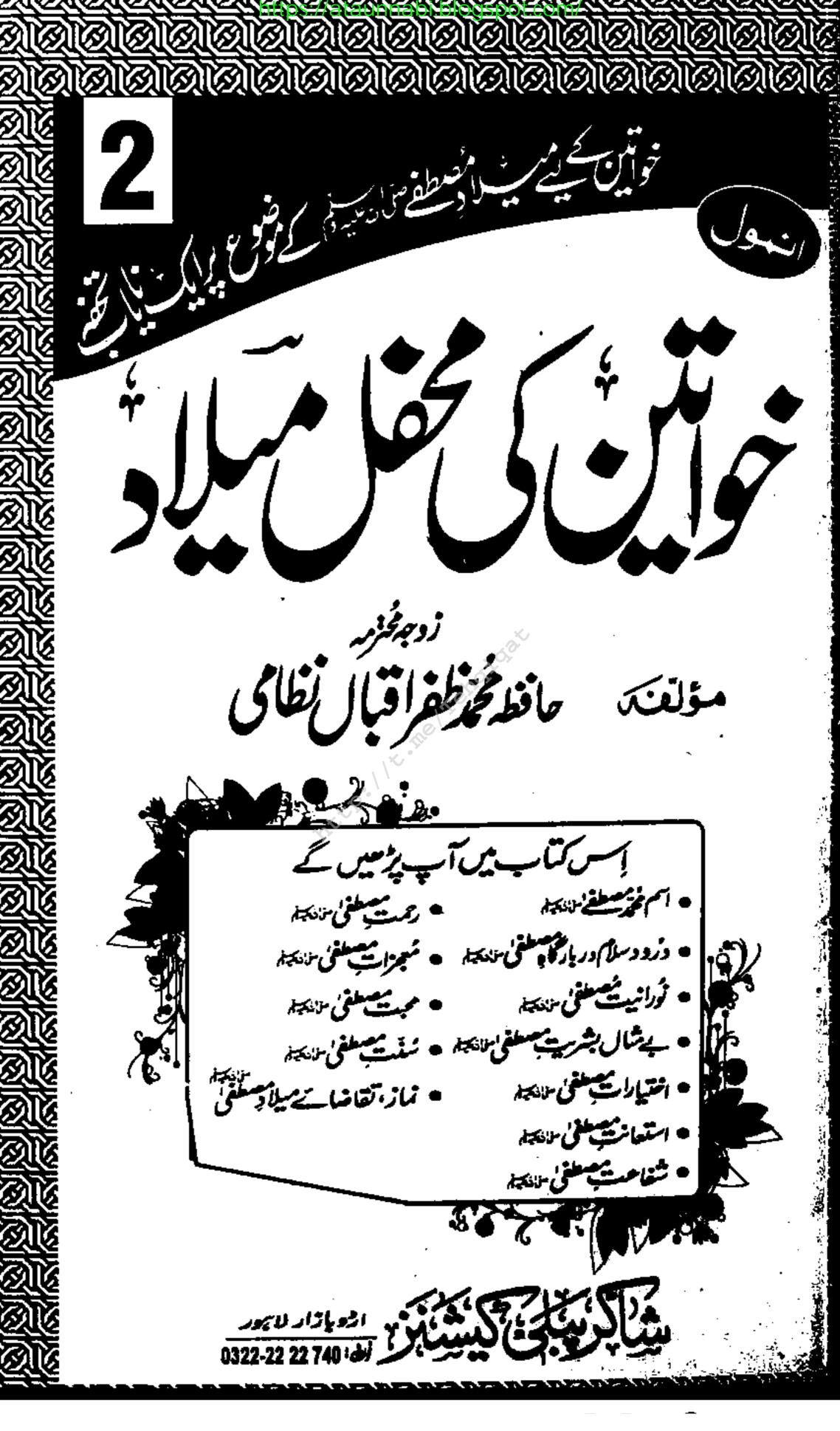

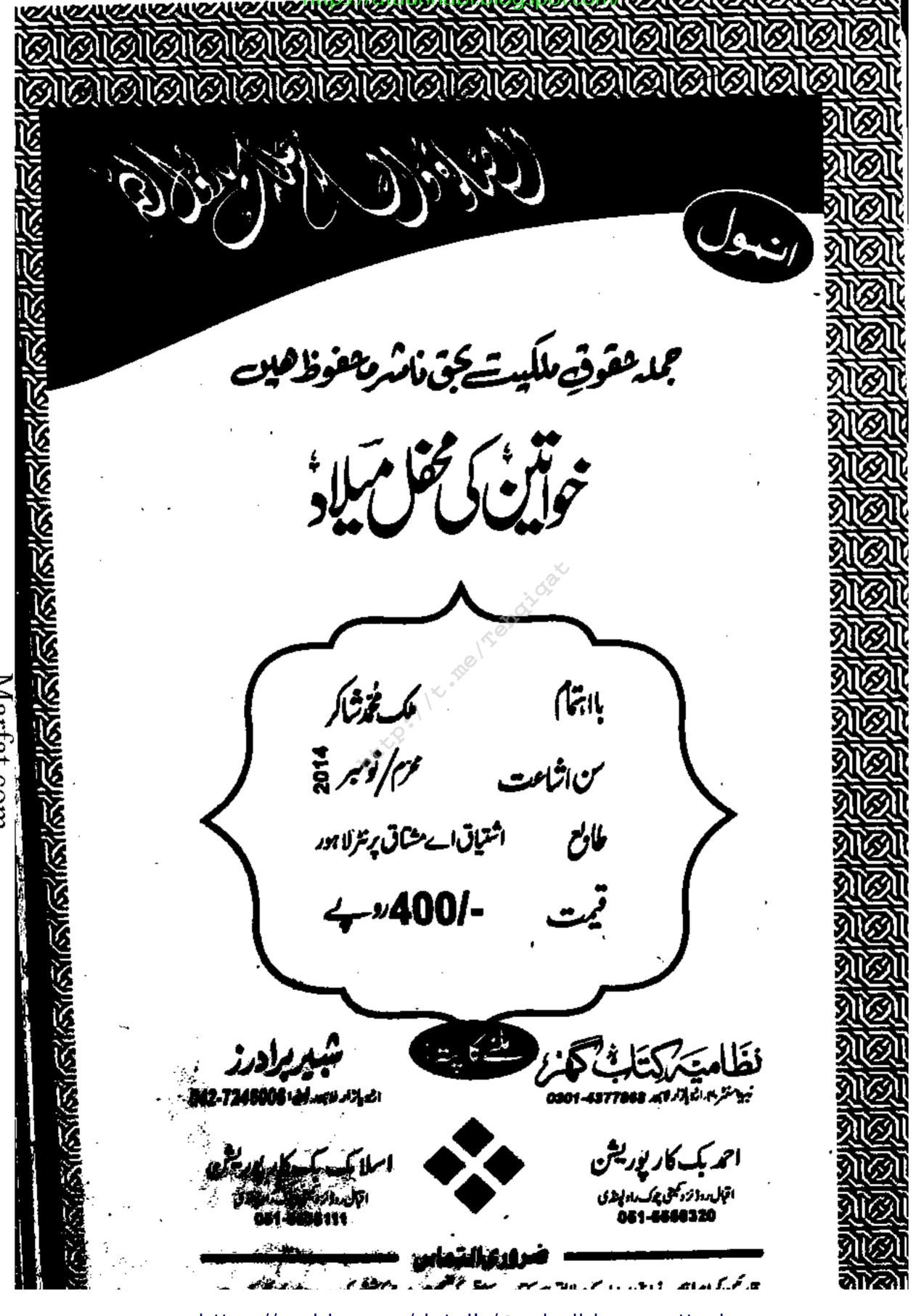

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### انتساب

أم السادات مخدومه كائنات وخر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ سردارِ خواتین جہال وجنال حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاكیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مباركہ ذكیہ عذراء سیدة النساء خیرالنساء خاتون عند معظمہ اُم الہادا اُم الحسین

حضرت سيد تنافاطمة الزهراء مضى الله عنها

### SILAXI

ينتخ طريقت أرببرشر بعت عاشق ماورسالت امير المستنت يروانه سمع رسالت عالم شريعت عارف معرفت محسن ابلسنت ولي باكرامت نائب اعلى حضرت سيدي ومرشدي نائب غوث الاعظم پيرعلم ومل حضرت علامه مولانا ابواليلال محمدالياس عطارقادري وامست بركاتهم العاليه

# فهرستعناوين

| <u> </u>     |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه<br>نمبر | عناوین                                                |
| 23           | اسم مخرصطفي من الدكية في                              |
| 83           | ورووسل وربار كاوطفي ساندكين                           |
| 129          | تورانية مصطفى منائديم                                 |
| 176          | بعثال بشريب مصطفى والديمية                            |
| 218          | اختيارا ميصطفى مؤندكين الميارا ميصطفى مؤندكين         |
| 263          | استعاشت طفي سنانديم                                   |
| 308          | شفاعب مصطفى ملائدتين                                  |
| 352          | رجمه مصطفى مناذكين                                    |
| 398          | منجزام صطفى منائدتين                                  |
| 424          | محبث طفي منائد كيتن                                   |
| 490          | منت مصطفى الذيكية                                     |
| 535          | مُعَارُهُ تَقَاصًا مِنْ مِيلًا وَصَطَفَى النَّكِينَةِ |
|              |                                                       |

### فهرست مضامين

| ان منحد                             | عتوا                                    | منح             | عنوان                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ریث کی روشی میں) ۲۷                 | تام محر تنظم(م                          | ٣               | انتساب                                                             |
| ے کی زنجیرمرور                      | 1                                       |                 | الاحداء                                                            |
| rz£                                 | كائنات كمنكمنائين.                      | ۵               | فهرست عناوین                                                       |
| باخدا                               | (ii) نام محريزيان                       | ٠٠٠٠            | ايسال تُواب                                                        |
| است اعلی مارانی ۲۹                  | (iii)اوررسولون                          | Y7"             | چیش لفظ                                                            |
| اام محمد                            | •                                       | 2'O'            | مقدمه                                                              |
| ن مجر                               | (۷) نام محر پزیال                       | PY A            | کلمات تبریک                                                        |
| ۵۱                                  | المكرة                                  | řΛ              | تقريظ جليل<br>يماريخ حي                                            |
|                                     |                                         | te 2.e.         | كلمات وخسينمصطة ا                                                  |
| ۵۲                                  | ارتبداند                                |                 | اسم محمد مصطفی<br>ا متر استونوند                                   |
| رم جستی                             | 1)مب ہےمعزز کم<br>بختاہ یہ              | )               | نعت رسول مقبول مَقَافِيَّا                                         |
| ہے نام محمد ۵۳                      | أأ) مستش كا سامان<br>. مر : مونة        | )               | ابتدائیه<br>امری منابیئلریامعنی مغده                               |
|                                     |                                         |                 | نام محمد مُثَاثِيَّا كامعنى ومغبوم .<br>توصيف محمد سن دخقیق مد تده |
| همر من ما هنده<br>د مدهمه من مکاریا | ) مام تمرے مندھے<br>زارید کس مشکل جل جم | i)              | تِوصیْف محمردر حقیقت توه<br>محمه عام ریکھنے کی وجہ                 |
| عدر استهارا                         | ۱) او ین<br>سول الله                    | L 9-9           | حضرت عبَدالمطلب كانظريه<br>م سمره ه                                |
| 64                                  | i) باران رحمت                           | i) [7]          | تام محمر کی شش                                                     |
| 04 15 30 E                          | نا) برکوّل کاخزاند _ ؟                  | رے یاک ہو ۲۲ (۱ | محروه ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ جو پیج                                         |
| AN AREA OF THE                      | ه و مسيل دو آن کرند                     | ئ مر) ٢٥ (١٧    | نام محد من الله المسادر قرآن كارو                                  |

| صغى          | عتوان                                                                    | مخوال صنح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A           | تبيل                                                                     | ورکِ بِرایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۱           | نام محمد مَثَافِينُا كَي خصوصيات                                         | تام محر مَلْ اللهِ كَ نَعْنَاكُ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                          | (i) جس كا تام محر بوكا وه يجتم مين نيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۱           | ملاالله كے نام كے مشتق                                                   | با الآكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                          | (ii) قبر مل نور کا دروازهتام کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u> ۲۳ چ</u> | الملااسم محمد حضور بی کاحق ب                                             | کملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ملاوتتمن مجمی تعریف کریں .                                               | (iii) جنت کا دردازهتام محر ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | نه المع ثرک                                                              | کمانا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠            | 🛠مصدق باری تعالی                                                         | (iv) اسلام کا دروازه نام محر سے کمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رکت ۲۳       | نام محد مَلَا فَيْمُ جِو مِنْ كَى حَقَيقت و برَ                          | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                          | (V) آ سانوں کا دروازہنام محر سے کھلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                          | ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منديق البر   | (ii) نام افدین چومناحضرت<br>س                                            | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | الی ساخت ہے ۔                                                            | نام محمد مُن الله من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                          | (i) اس نام توں میں قربان جهدے<br>وی دومیمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                          | (ii)اس نام کی وسعت وعظمت پیقریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن            | ما م معر ماهمارید سے میں برہ ست<br>۱ ناکر در کا تناریب کی رویسے قاریب نو | مادُل٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حيب          | را) عروره ما تا المانيات<br>موكل                                         | (ااز) انهاو کا دکلیفه همام کر ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والميب       | (ii) مرود کا نتات کی ۱۸۰۰ شفاعیة                                         | (iv) حضریت آ دم علی السلام کی معربت شیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44           | No. 1                                                                    | TY management of the second of |
| المعال       | (iii) مر (100) سالگرناه                                                  | ١٤. عرب المامل باريد. ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44           | يو كئے                                                                   | (۷) حرید کومل (۱۹) بالایم کامل بالای بالای بالای بالای بالایم کامل بالای بالا  |
|              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **(\)**

| منح  | عنوان                                                              | عنوان صفحه                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۹۰   | كاتكم                                                              | فاكده                                               |
| 9• ] | بارگاہ اللی سے سلام                                                | ذراانصاف شيجئے                                      |
| 91   | درودوسلام (مدیث کی روشی میں)                                       | (۱۷) بیاری سے نجاتنصیب ہوگی ۹۷                      |
| 91   | سب ہے اعلیٰ وظیفہ کھیات                                            | درسِ عمل٠٠٠                                         |
| ar " | كان تعل كرامت بير لا كھوں سلام                                     | مشكل حل بهو گئي                                     |
| 97"  | مصطفیٰ کی ساعت پرلا کھوں سلام                                      |                                                     |
| 91". | شفاعت رسول کا حقدار                                                | نام محد سَنَا فَيْنِمُ كَي تَعْظِيم كَاتِكُم ١٨     |
|      | سركاردوعالمسلام كاجواب دية بي                                      |                                                     |
|      | _ •                                                                | ممانعت ۱۸                                           |
|      | امام غزالی کا قابل تقلید عقیده                                     | O <sub>2</sub>                                      |
|      |                                                                    | جاہل ہے۔                                            |
|      | درود پاک پڑھنے کا تا کیدی علم                                      | •                                                   |
|      | الله کی رضا کا طالب ہے تودرود وسلام<br>                            |                                                     |
|      |                                                                    | درود وسلام دربارگاهِ مصطفیٰ مَثَافِیْمَ اللهِ اللهِ |
|      | قابل احترام بهنو!<br>معدد دوه کردا محل مدالی میراند                | L .                                                 |
| 101  | درودوسلام ی باره و رسون مین رسیای<br>مجلسیس پاک ہوتی ہیںدرود وسلام | ابتدائیه ۸۵ ۸۵ درود پاک ۲۵ ما                       |
| 1+1  | ۔ سن پون ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | <b>■</b>                                            |
|      | ذان سے مملے ورودوسلام کی شری حیثیت س                               |                                                     |
|      | شرات و پرکات ۳                                                     | . 1                                                 |
|      | فع بخش سودا س                                                      | • l                                                 |
| •    | ب مانگو شهیس منرور سطرگا ۵                                         |                                                     |
| •    | رود پزیمن واسل کا نام ولسب محفوظ                                   | محریش داخل ہونے والوں کوسلام کرنے                   |
| . •  |                                                                    | -                                                   |

| عنوان صنحه                                     | عنوان صخح                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| جنت كاراسته بحول جائے گا                       | بوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۱                            |
| تورا نبيت مصطفي مَثَاثِيمُ                     | ہےنور کا خزانہدرودوسلام عا                       |
|                                                | 200 سال کھے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۱۰۸             |
|                                                | درود کی برکت سےروش میراسینه ہے ۱۱۰               |
|                                                | يل صراط پر درود ياك كي مدد ااا                   |
|                                                | ورود پاک پڑھنے کے ایمان افروز                    |
| •                                              | واقعاتااا                                        |
| فاكده                                          | ایک ولچسپ اور ایمان افروز واقعه ۱۱۳              |
|                                                | ہے قابل فخرفیافت رسول کی                         |
| ہے(ایک غلط بھی کا ازالہ) ۱۳۶                   | درودوسلام کی برکتجانور بھی جمایتی                |
|                                                | 119                                              |
| (iv)مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةٍ ــــمرادبَهَى  |                                                  |
|                                                | مجھے دے دو                                       |
| (۷) خصور توریعی ہیںاورنورگر                    | ·                                                |
| مجمی میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | عنی؟                                             |
| فائده                                          | 1 * * *                                          |
| i i                                            | مميا                                             |
| ہے لیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • •                                              |
| (iii) مرکار کے نور کا صدقہانبیاء ما تک         |                                                  |
| رہے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |                                                  |
|                                                | ا درود پر حکر سروعا کی تجولیت کا ایمتمام<br>سحدا |
| ·                                              | 17 4                                             |
|                                                | ry Se politica en en                             |

| منوان منح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ب) نورمصطفی منافظیم (مدیث کی روشن میں). ۱۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا (ii) انوار کا عالم کیا ہوگا ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (i) سب ہے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق ۱۳۴۳<br>(ii) عملا کے شہد ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (iii) دونول عالم من اجالا تيرا ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ii) عطائے نبوتسب سے پہلے ۱۳۵<br>رس کے مصطفل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (iv) يه ال محمد نرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عن ایک خدا تھااور دوسرا کور مستقی تھا ۲ ۱۴۳<br>دیدرہ مصطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۷) حضرت جابر رضی الله عنه کافرمان ۱۵۸۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (خ) نور مسلل(نگاه صحابه مین) سامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (۷۱) محیوب کے سامنے سب کھی بنا ہے 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (أ) جاندے ملینمیرے حصور ہیں. سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نورمصطفیٰ کے کمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۱۱) توریک پر شیرخدا کی لواہی ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (i) ہرطرف نورانی شعاعیںکیل کئیں ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رو) تور التي تاكانية (مسرين رام لي نظر مي). • 10 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (ii) سارا زیانه کا برین رنگس به گرا (iv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۱) علامه سید حمود آلوسی رخمنة الله علیه ۱۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انگی روشن کا منارین گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۱۱) علا مه جلال الدين سيومي رحمة القدعليه 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تحلم المامجو السيام بدارااي-ان، تترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رااا) الأنام الرائد ين رازي رهمة الله عليه الدا إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (١٧) علامه الحرين حرصاوي رحمة القدعليه ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.</b> ( () 30 . ( ) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101インピュア セア (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رہ کور کا سے بارے کی اس خبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تراغ كما بن نورمصطفیٰ برسیا منی ۱۶۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| که کرنور تیمان می قربان بروگی ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (i) حضرت عباس رضی الله عنه فرمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کی کرنور تیرا میں قربان ہوگئی ۱۲۲<br>ایده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سيل ۱۵۳ أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مند کی تھے کرتا ہے ۔۔۔۔ سارے نی کا تور ۱۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ii) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ۱۵۳ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رمصطفی در فارت ایول کاظمور ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (iii) حفشرت الس رضى الله عنه كي حوايتي . سه ١٥٥ [ أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مصطفی کو جرما کالی حال در کشت میدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (iv) أم الموسين معنرت عائشه مديقة رضى الو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عادر الكر الكراء | الله الموسين معزت الأمين الله عندي المالة الموسين معزت الموسين معزت عاكث مندي الله عندي الموسين معزت عاكث مندي الله عندي الله الموسين معزت عاكث مندي الله عنها كافر مان ۱۵۵ الموسين مصطفى ۱۵۵ الموسين مصطفى (شعراء كي نظر ميس) ۱۵۲ الموسين أسماء كي نظر ميس) ۱۵۲ الموسين المعراء كي نظر ميس) ۱۵۲ الموسين الموسين المعراء كي نظر ميس) ۱۵۲ الموسين الم |
| شنول کی کا کامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورک عبرت مصطفا معام مرون مصطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورست استراول تطریس)(معراول تطریس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| عنوان صنح.                               |             | منح                | ن                               | عنوا        |          |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------|
| اكرم مَا لَكُمْ كَيلِيِّهُ "بشريش، كى رث | حضورا       | · /                | ريت مصطفى قاة                   | بخالج       |          |
| 19+                                      | tb          | 144                | A                               | ول مقبول مؤ | نعت رس   |
| ے کیے جائز نہیں                          |             |                    |                                 |             |          |
| وبشرك لفظ ہے ياد نہركرنا جاہئے           |             |                    |                                 |             |          |
| 19•(                                     | (ولاكر      | Ü                  | السلامحنوركم                    | جرائل عليه  | خعرت     |
| .) نعلی دلائل                            | (الف        | 129                |                                 | ں           | باركاء   |
| مر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ           |             |                    |                                 |             | -        |
| کو بشر کهنامناسب نه سمجها ۱۹۰            | r           |                    |                                 |             |          |
| نربشر کی رٹ لگانے میں تو بین کا پہلو     |             |                    |                                 |             |          |
|                                          |             |                    |                                 |             |          |
| ' ۱۹۱ س<br>سی عظیم شخصیت کواس کے خصائص   | (iii)       | i۸۳ <sub>6</sub> , | 60,                             | رت          | درسٍ عِب |
| إد كرمة احياً مسيئة ١٩١                  | ا<br>الے یا | ļχγ                | سب سے اعلیٰ                     | أحنب        | حضوركا   |
| خیال رہے!کہیں اعمال برباد نہ             | (iv)        | ۽ ۱۸۵              | ا بهت فرق _                     | اورنغرت مير | يركمت    |
| نين د                                    |             |                    |                                 |             |          |
| انبیاء کرام کی شان گھٹانا طریقه          | (6)         | rA                 |                                 |             | ہ        |
| ا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | اابليس      | YA.                | مبارک کی برکات                  | مالم سيحنون | الخردد:  |
| بعض الفاظانبياء كي <u>لي</u> خ خاص       | (r)         | ۸۷                 |                                 | *******     | فاندو.   |
| igr                                      | ا إين.      | ۸۷                 |                                 | رايت        | دري      |
| ) عقلی دلائل                             | (ب          | بشريت              | الله كريم نے                    | لازبان سے   | مركار    |
| لنى عظیم شخصیت کو عام الفاظ میں یاد      |             |                    |                                 |             |          |
| اخلاق کے بھی منانی ہے 190                |             |                    |                                 |             |          |
| دایری کے کلمات سے یاد کرنا ہمی           |             | • . •              |                                 |             |          |
| ق کے منافی ہے ۱۹۵                        | را اخلادُ   | <b>49</b>          | کارکا دیلے۔ ہے                  | کو اثر کها  | Je.      |
| •                                        |             |                    | and the sales against the field |             | Har Wei  |

| عنوان صفحه                                                                                                    | عنوان صفحه                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے پاک                                                                                                        | (iii) قرآن کے الفاظ تعظیم سےاوب                                                                          |
| جنت ہےنظر رسول میں                                                                                            | نبی سیکھو                                                                                                |
| ذراتوجة فرمائية الم                                                                                           | .(iv) جهاری بشریتاور محبوب کی                                                                            |
|                                                                                                               | بشریت میں کوئی نسبت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| جس یانی نے کیے بوے حضور کے .۳۱۳                                                                               | (۷)ان قرق عظیم کوسمجھوان                                                                                 |
| محمر سروحدت ہیںکوئی حقیقت ان کی                                                                               | (۷۱) انجام میں بہت بڑا فرق ہے ۱۹۷                                                                        |
| کیا جائےمہان                                                                                                  | تیری کوئی مثل نهمثال تملی والیا ۱۹۸                                                                      |
| **                                                                                                            | کیا کمال ہےنظررسول میں ۱۹۹                                                                               |
| دت رسول مقبول مُنَافِينِ أَنَّ الْمِنْ الْمُنْفِيرِ أَنْ الْمُنْفِيرِ أَنْ الْمُنْفِيرِ أَنْ الْمُنْفِيرِ أَن | عقیده جبریل علیه السلام ۲۰۰۰ ن                                                                           |
| بتدائيه                                                                                                       | الله کی ہے مثال عطائمیںرسول ہے ا                                                                         |
|                                                                                                               | مثال کیلئے ۔ اور                                                     |
| ا) نے انہا کتر تعصور نے اختیار میں<br>م                                                                       | ذراغور شیحئے<br>یارسول اللہ! آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں<br>م                                              |
| نې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                      | i) r.r                                                                                                   |
| ا) مدیروں سے روی کی حرف کا سے<br>افتیار                                                                       | ب مثال شخصیت ب مثال عبادت ۲۰۴ کا                                                                         |
| i) ہوا دُل اور جنوں پر اختیار                                                                                 | مقام مصطفیٰ پرغیروں کی کواہی ۲۰۵ (ii                                                                     |
|                                                                                                               | درس مدایت                                                                                                |
| تور کے پاس                                                                                                    | جب سشام كے محلات روش ہو محكة ١٠٠٠ حفا                                                                    |
| ) ہر فیصلہ کرنے کا اختیارحضور کے                                                                              | ورس بدایت                                                                                                |
| /rrr                                                                                                          | درس فكر                                                                                                  |
| باعبرمت واقعد ۲۲۴۰                                                                                            | ایک امتیازی اعز از صرف میرے نی                                                                           |
| رمانون درد درد در د                                                                | کے پاس میں کے کو اور اور کر |
| ال حرابات المالية                                                                                             | امیازی دوس ہے ۔۔۔۔ میرے کریم آقا                                                                         |

(m)

| نوان صفحه                              | <i>F</i>                      | ۰ صغیر   | ت .           | عنواا        |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| ۔<br>کا اختیارمیرے نبی                 |                               | · -      |               |              |                 |
| rm                                     |                               |          |               | _            |                 |
| *****                                  |                               |          |               |              |                 |
| كاشهبازلز كا ٢٣٣                       |                               |          |               |              |                 |
| په لاکھول سملام ۲۳۶                    |                               |          |               |              |                 |
| ل ِگا بيه چا في عطا كرو <u>ل</u>       | (ix) جس کو جا ہوا             | rr1      |               | •••••        | درس عمل.        |
| rr4                                    | 5                             | rrr      | را بيل        | رعتار کل     | (ix) حضو        |
| م عزت وآبرو ہے زندگی                   | (x)إب¢ثابت!                   | ن س) ۲۳۳ | (مدیث کی روشخ | المصطفیٰ     | اختيارات        |
| ۲۵۲<br>د تکاح کی اجازت ندملی ۲۵۴       | بسر کرو ہے                    |          | الباس اورسو   | كيلئة رتيتم  | (i) محورتو (    |
| وتكاح كى اجازت ندملى ٢٥١٠              | (xi) < نرت علی کو             | rmy      | ••••••        | طلال کیا .   | حضورنے          |
| raa                                    | المجم نكته                    | ٠٠٠٠٠٠   | ••••••        | ********     | ا کرو           |
| ینانے کا اختیار ۲۲۰                    |                               |          |               | - <b>-</b> - | •               |
| ryr                                    |                               |          |               |              |                 |
| r \(\mathref{r}\)                      |                               |          |               |              |                 |
| ايوم                                   | وسليے کا معنی اور معنا        | ۲۳۲      | <br>و کما مع  |              | قاترو           |
| rya                                    | (i) لغوى معنى                 | ينتية كا | خود میں سے    | نطا تري      | (IV) Fect       |
| rya                                    | (ii) شری سی                   | YPZ      |               |              | 97 WR           |
| TYO                                    |                               |          | ئت ہےلا       | ::5 ( 2      | متم<br>۱۲۰۵ لسگ |
| رت ( قرآن کی روشن میں ) ۲۲۲<br>است شرق |                               |          |               |              | • • •           |
| بله تلاش کرو ۲۲۲<br>مات وسیله بین ۲۲۷  | (1)شوشو!وم<br>انتدارا سرارد ا |          | حادثان        | 1)           | _f(vi)          |
|                                        |                               |          |               |              | 192             |
| اطرف سراغب بین ۲۲۵                     | <b>●</b> 2                    |          |               |              |                 |
|                                        | 230                           |          |               |              |                 |

(m)

| عنوان صفحه                              | عنوان منحم                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | (ب) وسیلے کا ثبوت (مدین کی روثنی میں). ۲۲۹                                                                |
| iii) والده کوایمان ملاحضور کے وسیلہ     | (i) عمل غیر سےنفع ملتا ہے ۲۲۹ (                                                                           |
|                                         | تشریح وتو ملیح                                                                                            |
|                                         | ذراغور فرمائيِّ                                                                                           |
|                                         | (ii)عذاب میں شخفیف نہنی کے وسیلہ                                                                          |
| الف) انبیاء کے وسلے ہےوعا کا            | 1                                                                                                         |
|                                         | انهم نکته سده و در این در                                             |
| i) سیدنا موی علیه السلام کو وسیله بنایا | (iii) حضور من النظام ہمارے پیش روہوں ا                                                                    |
| کیا                                     | PZY OF SULL CON                                                                                           |
| . X /                                   | (ج) د سلے کا ثبوتمل انبیاء کی سے دروں اور انتہاء کی سے دروں اور انتہاء کی سے دروں اور انتہاء کی سے دروں ا |
| $\mathbf{x}$                            | روشن میں ۱۲۵۳ (i) سید نا آ دم علیه السلام کی توبه هنور                                                    |
|                                         | (۱) میدن ار اسید اسل ای دبه استور<br>کے وسیلہ سے قبول ہوئی است                                            |
|                                         | (ii) بصارت يعقوب لوث آئىنبت                                                                               |
|                                         | رسول ہے                                                                                                   |
| ) سيدتا عباس بن عبدالمطلب دمنى الشدعنه  | درس مداست ۲۲۱ (ii)                                                                                        |
| ےوسیلے ہے دعاوسیلے                      | (iii) حضرت مريم عليبا السلام كي عبادت<br>كاه وسيله بن مخي عدم (ii)                                        |
| i)روضة اقدس کے پاس جا کردعا کرنا 189    | کاهوسیله بن کنی ۲۷۷ (ii)                                                                                  |
| ج) محبوبان الی سے دسیاے سے دعا          | (د) وسیلے کا ثبوتعمل محابہ کی روشی<br>مد                                                                  |
| 14•                                     | 12 12 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                                                                   |
| معرب اوش فرق ست دعا مرداست و            | (۱) محالی کو بینائی لی حضور کے وسیلہ (۱)                                                                  |
|                                         | F 12A                                                                                                     |

CASTRONIA SILONIA SILO

(10)

|                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                    | عنوان صنح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سلے پر ولائل (مدیث کی روشن میں) ۱۳۰۳          | عکته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | (د) نیک اعمال کے وسلے ہےدعا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۲) کثرت بجود ہے اپنے معالمے میں              | جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ىرى مدد كرد                                   | (i) نیکیول کے وسلے سےمغفرت طلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آب) وسلے برعقلی دلائل ۲۰۰۳                    | رتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شفاعت مصطفى منافظيم                           | • معيبت سے نجات بوسيله دعا سے . ۲۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | فاكرو بالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | تمرکات سے وسلے کا جواز کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن <b>غاعت کا ثبوت (</b> قرآن کی روشنی میں)ا۳۹ | (i) حضور کے مقام وسیلہ سے میں وسیلہ . ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فياءكرام عليهم السلاماور شفاعت ١١٣            | (۲) حضور کے موے مہارک سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعزت ابراجيم عليدالسلام اور شفاعت ٣١٣         | وسيلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نعترت توح عليدالسلام اور شفاعت ١١٢            | (٣) مح ان ك قدم جوش ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رشيخاور شفاعت ساس                             | ( الم ) حضور کے طین مبارک ہےوسیلہ ۲۹۹ ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مرور دو جبال مَنْ النَّهُمُ أور شفاعت ١١٣     | (۵) مقام ایرانیم سےوسیلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ررسول برحاضر بوكر شفاعت طلب كرنا ١١١٧         | مقام ایراجیم اوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نفاعت كا جُوت (اماديك كروشي من) ١١٥           | حفور کے بیبندمہارک سے وسیلہ اوالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م غريول كو محمد كاسهارا فل حميا ٢             | وسطے مرولائل اللہ میں |
| مت کی شفاعت کا سسمامان زالا ہے ۲۳۰            | (الف) وسيلي برنقلي دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د بمارشفاعت به ۱۳۳۰ لاکون سملام ۱۳۳۱<br>ا     | (۱) وسيطي مرولاكل ( قرآن كل روش عن ) ۲۰۰۲ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نی ۲۲۲               | و کراچی کے وسیلے سے کنا ہوں کی بھٹوش<br>مراجی کے وسیلے سے کنا ہوں کی بھٹوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وزمخشر شفاعت کے تظارے ۳۲۳                     | 7-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ال! المحبوب تلكم المصح بإدام ١٣٢٥<br>الدام م  | r.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ك منافق في طاقت به العول سلام ١٣١٤            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**(**۲۱)

| مغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنوان                                     | صنحہ                       | عنوان                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يا رسول الله                              |                            | يا الله جل جلالك! بير كنهگار مير _                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            | ين                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            | فدا جا ہتا ہےرضائے محمد مَثَّاتِيْنِ                 |
| ن کا مقام شفاعت ۳۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انبياء بشهداء اورمؤذ نيرز                 | 220                        | جن اعمال پرشفاعت نصیب ہوگی                           |
| ومیری سرکارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وہ کون ہے؟جس ک                            | rra                        | (i) اذ ان کے بعد وعا کرنا                            |
| ra•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منکڑا نہ ملا ہو                           | rra                        |                                                      |
| عظفیٰ من فینور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ، رحمت                                    | <b>, mm</b> 4              | نه (ii) درود پژهنا<br>(iii) مدینے کی تختی پرصبر کرنا |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابتدائيه                                  |                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رحمت مصطفی تانیم (قرآا                    |                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (i) حضور اکرم ہر                          |                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رحمت بين آروييي                           |                            | •                                                    |
| لاهول سلام ۱۳۵۸<br>ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ii) اس بحرسخاوت پید.<br>دس مرمده         | mpt,                       | ؤراسوچو!<br>بر بر                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الڈکریم کا خیرعطا فرما۔<br>*** دیمہ : منہ | 1                          |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تشریح وتومیح                              |                            |                                                      |
| ى ہے بران<br>طب ادار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (iii) کنا ہول کی فہر سے<br>انک            | Pro.                       | در <i>ی</i> مل                                       |
| ه مهاده شیخه<br>حار فرمالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مین بی می رخمت<br>الایدناک به منا         | rir <b>o</b> ,             | (ix) نام محمد سن کرانگوشمے چومنا                     |
| PYI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر ۱۷) ہے مدرب سے ہ<br>مارا کی تاکی        | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | شفاعت ہے محروم رہنے والے بدنصیب<br>لوگ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            | (i) شفاعت کا انکارکرنے والے                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b>                                  | L                          | (ii) عمتاخ محابه                                     |
| رعب ترسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۷۱) ہے جانوں سے قر                       | rra                        | (iii) منكرين يوم آخرت                                |
| The state of the s | <b>建筑。</b>                                | 1                          | (iii) منگرین بیم آخرت<br>جر براک آخید اساس سر سر     |

**(**14**)** 

| صغي           | · عنوان                                             | عنوان مسنحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·             |                                                     | رحمت مصطفی النظامی است کی روشی میں).۳۲۲ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | •                                                   | پکررحت ہےمیرے حضور کی ذات ۳۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | •                                                   | (ii) برداشت كي قوت بيدلا كمون سلام ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                     | (iii) ہرقدم پر ہارےونگیرسرکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ተ</b> ሉነ   | ياروں پررحمت مصطفیٰ                                 | ייַט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسول کی . ۳۸۶ | (i) کتنی عظیم ہے بثارت                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | (ii) ہے بشارتوں کا بیکر ہمارا                       | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                     | (ii) حضرت حمزه كاكليجه چنان والى ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>r</b> **   | رحمت مصطفیٰ                                         | حضور کے روپرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والإ          | (iv) جنت کے باغ میں جلنے<br>مد                      | وعوت فكر المام الم |
| <b>P</b> AA   | خوش نصيب<br>محمد مصطفد                              | (iii) ہوتی ہےروشیمیرے نی کی تصفیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PA9           | کننه کارول بررخمت مسلی<br>مازیر میران میران میراندی | وعاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رول کا<br>مد  | (۱) رحمت رسول میل تنهکا<br>ده                       | کزورول اور تیبیول پر رحمت مصطفیٰ ۱۳۷۳<br>(۱) ریتم اینم مقدم دار قدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هی رنبس       | معیر                                                | (i) اے پیتم! تیرے مقدروں پہتریان<br>میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PA9           | راآ) عبت، منت نر<br>ماتی                            | (ii) بهترین سدر من مکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | _                                                   | کی شالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                     | (iii) لــــــحجوب دو عالم چری سوچوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r~91          | کوئی                                                | يهلا کول ملام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mar Slock     | (ii) ہے یہودی ہے ۔۔۔۔۔ تو چرکے                      | فلامول بروحت مسلق المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mam           | چانوردل پردچست                                      | ال الله عمال على كرا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تے ہنمادیتے   | (۱) جیری شکین نےرو                                  | 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u> </u>      |                                                     | 122316446466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | in a constant of the                                | the state of the s |

### **(IA)**

|                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان مغج                              | عنوان صفحه                                                                                    |
| مشکل جوسر پہآ پڑی تیرے بی پاس          | (ii) رحمت مصطفیٰ میںمیرانجی حصہ                                                               |
|                                        | ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
|                                        | درس بدایت                                                                                     |
| خوشبوؤل کاشهر                          | (iii) رحمت کا نتات نے بددعاوں                                                                 |
| نگاه نبوت کی طاقت پیرلاکھوں سلام . ۱۹۸ | ہے منع فرما دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
|                                        | دعوت فكر ٢٩٧                                                                                  |
| rr                                     |                                                                                               |
|                                        | نعت رسول معبول مَنْ يَعْلَمُ ١٩٩٥ و                                                           |
| یو اسلام قبول کرنے آرہے ہیں ۲۲۲        | ایتدائیه                                                                                      |
| نت میں جہاں جاہتا ہوں جاتا ہوں ۴۲۲     | بازوئے مصطفے کی طافت پہسسالا کھوں ج                                                           |
| -                                      | سلاما                                                                                         |
| ارجہ بن زید نے اپنے وصال کے بعد        |                                                                                               |
| 7                                      | جواب نبیس آیا ۱۰۰۳                                                                            |
|                                        | تیری شفقتوں کا کوئی جواب نہیں ہے ا                                                            |
|                                        | ام سليم كى عقيدت بيرلا كھۈل سلام ٢٠٠٧ ا.                                                      |
| مجور کا تنا فراق رسول میں رونے لکا ۲۲۸ | تدموں پہنجدہ کریںجانور ۱۹۱۰ کم                                                                |
| ت کے مجل میں دست رسول میں ۲۹۹          | ورخت هم بجالائےااسم جن                                                                        |
| . –                                    | نائب دست قدرت پهلاکھوں سلام . ۱۲ اما                                                          |
| <u>-</u>                               | میشے میں چٹائی پہخبر ہے دو عالم کی . ۱۳۱۳ سو<br>میں سر سر                                     |
|                                        | تکلیوں کی کرامت پہلاکھوں سلام ، مہاہم اے<br>منابع کا جو میں میں میں میں میں اسلام کا میاہم اے |
|                                        | تعنور کی تو میف ہے فن میلائیں اشا                                                             |
|                                        | اوتا مراشع<br>دوای مراشع                                                                      |
| MY2 1 255                              | ففاؤل كالنبع                                                                                  |

**(**19**)** 

| صنحد              | عنوان                                                                                                         | عنوان صغح                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <del></del>       |                                                                                                               | پقروں کی زبال پہ ہے نعرہ یارسول                                |
|                   |                                                                                                               | ולג                                                            |
| ۳۵۲               | می مجمول پرنجی خساره نبیس                                                                                     | اس زلال حلاوت پهلا کمون سلام ۱۳۰۰                              |
| ادمیرا ۲۵۸        | (iv) بيزخم تو ہيںدل کا قر                                                                                     | محبت مصطفى مَنْ الْفَيْمُ                                      |
| چلے جا 80         | (v) ہر چیز ان ہےوارے یا                                                                                       | نعت رسول مقبول مُنْ النَّيْمُ                                  |
|                   |                                                                                                               | ابتدائیه                                                       |
| ſ <sup>ĸ</sup> Y+ | بو <i>ت</i>                                                                                                   | (الف)حضور کی محبت (قرآن کی روشنی میں) ۲۳۵                      |
|                   |                                                                                                               | (i) حضور کے پیار میںاللہ ہے ۱۳۵۵                               |
|                   |                                                                                                               | (ii) شکسته دلول کا سهارانی بے کسول کی ا                        |
| کرکا گر           | (viii) میں شیدا ہوں س کا<br>رچھ                                                                               | دعابن کے آیا ۔۔۔۔۔۔ ا                                          |
| رزند مردس         | المراجعة ا | (iii) سب سے بڑھ کرانڈ کے رسول سے محبت کروورند!!                |
|                   |                                                                                                               | (ب) حضور کی محبت (مدیدی روشی می) ۱۳۸۸                          |
| رحول کا ۱۱        | (ii) ایل یکری کو مداساام:                                                                                     | (i) سندایمانمحبت والی دو چهان . ۱۲۸۸                           |
| ملاقات ۱۲۳        | (iii) عاشق صاوق اور شرکی                                                                                      | (ii) ایمان ک مثماس ہے۔۔۔۔۔ چاہت                                |
|                   |                                                                                                               | رسول عن                                                        |
| /ΥA               | واليان                                                                                                        | بميشه يادركمو                                                  |
| ۳ <b>۷</b> ۰      | دعوست فكر                                                                                                     | (iii) محبت رسول وسيلة جنت هم ١٥٠٠                              |
| کی نظر میں اے     | (ه) حضور کی محبت جمادات کم                                                                                    | (ج) حنور کی محبت محاب کرام کی نظر                              |
| جا ہت             | (i) پہاڑوں کے سینے میں ہے                                                                                     | rar                                                            |
| ريا               | زسول کی                                                                                                       | (۱) بر هند می از این می این این این این این این این این این ای |
| _لي پھرون         | (li) جمعتور ست محبث کرنے وا۔<br>م                                                                             | MOY LUV                                                        |
| MZ1               | " كون ميزاملام                                                                                                | COT.                                                           |

#### **(r-)**

| عنوان صفحه                                                               | عنوان صغح                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | (و) حضور کی محبت کا صلہ واجر ۳۷۳                                                                      |
|                                                                          | (i) ہےسر ماریہ حیاتمحبت رسول کی ۳۷۳                                                                   |
| _                                                                        | (ii) محبت رسول کا صله ۳۸ یم                                                                           |
| آگ بھی شرم کرے گی ۱۰۰                                                    | (iii) محبّ کے ذہن میں سمجوب کی فکر ۴۸۰                                                                |
| -                                                                        | بیفلامی تو ہے مگر ہے کس کی ؟ ۱۸۸۱                                                                     |
| سنت سے پیارآنکھوں میں آگئی بہار ۵۱۲                                      | سنت مصطفى مَنْ يَعْمُمُ                                                                               |
| عناه جعز سمئےختک ہتوں کی طرح ۱۹۳                                         | نعت رسول مقبول مَنْ الْقُلِمُ اللهِ |
| يجاس شهيدون كانواب ١٩٥٠                                                  | ابتدائيه                                                                                              |
|                                                                          | اطاعت رسول مَنْ يَعْتُمُ (قرآن كريم كاروش من) ١٩٩٧                                                    |
| قا كده                                                                   | آبِ مَنْ الْفَيْمُ كَى اطاعت فرض ہے                                                                   |
| <u> </u>                                                                 | اسوهٔ حسنه پرهمل کی ضرورت واهمیت ۹۵ می                                                                |
|                                                                          | سنت رسول کی اہمیت وضرورت ۱۹۹۸<br>بیر سندس                                                             |
|                                                                          | آپ کی نظر کرم سے ہدایت کا نور پھیلا                                                                   |
| ه کون بین؟ جنهیں دیلمنا جی عبادت                                         | ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| ے خان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                              | زرخيززمين                                                                                             |
| وکون ہےجس سے اللہ سکے رسول<br>اس سید میں مارم                            |                                                                                                       |
| ياركرستة بيل<br>انده                                                     |                                                                                                       |
| ا عمره<br>نی چینے کی سنتیں اور آ دار پر ۱۲۶۰                             |                                                                                                       |
| ن پیچان میں اور اور اور ہے۔۔۔۔۔ ۱۹۳۰<br>نی پیچے وقت اختیاط کی ضرورت ۱۹۳۰ | <b>1</b>                                                                                              |
| المزيد وكرياني في كالعبانات ١١٥٥                                         |                                                                                                       |
| •                                                                        | آپ مُنْ الله عن كرنے والا مديقيد                                                                      |
| ل يخ سكواك ١١٤٤                                                          | س ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                       |

**(ri)** 

| عنوان صغحه                                                                                                                                                                                                          | عنوان صغحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باحتیاطی سے گفتگو کرنا خلاف                                                                                                                                                                                         | دعوت عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سنت ہے                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ورش عبرت                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تمازء تقاضائے میلا دمصطفے مَا اِیْنَامِ                                                                                                                                                                             | ورس عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعت رسول مقبول مَنْ أَقِيمًا                                                                                                                                                                                        | بوندلگالباس بہنناسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابتدائيه                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| میلاداورنمازگی فرضیت ۵۳۹                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منازاور قرآن کے ارشادات١٥٣٩                                                                                                                                                                                         | درک بدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مان وعیال کو آگ ہے بچاؤ ۴۸۵<br>م                                                                                                                                                                                    | کمانے کی سنتیں اور آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| میلا دمنانے والا نماز کی حفاظت کرتا                                                                                                                                                                                 | کھائے سے پہلے ہم اللہ پڑھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ے در                                                                                                                                                                                                                | انجيت ١٠٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرحوت من المراجع                                                                                                    | کماناش کرکھانے کی برکت ۵۲۹<br>م مدر بر لقری ناکست میرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مازی محافظت نے کیا مراد ہے؟ ۵۴۵<br>دری میں                                                                                                                                                                          | . محریب ہوئے گئے کو کھانے کی برکت ۵۲۹<br>کھار تر سے ممل اتمار بعد انگ رک میں میں معام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مماز بی حفاظت کرنے جاؤاجروبواب<br>ممار سیار                                                                                                                                                                         | کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی برکت 200<br>جوتے اتار کر کھانا سندہ سے میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما ہے جاور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                      | جوتے اتارکرکھانا سنت ہے۔۔۔۔۔ 279 ممانا کھانا کھا |
| ملد میرن خواصت مرما ہے ہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                          | ورس برایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         | سلام کرنے کی سنتیں اور آ واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نمازی کی عزت افزائی میران افزائی میران افزائی میران افزائی میران افزائی میران افزائی میران میراند.<br>میران میران افزائی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مازی کیلے بھارتیں بزیان منی ناتی از میں                                                                                                                                                                             | الما المالية ا |
| بازی کیلے منایات کریمانہ ۔۔۔۔۔۔ ۲۰۰۵                                                                                                                                                                                | bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نادے سیکناہ ہر جاتے ہیں ۵۵۰                                                                                                                                                                                         | الت المعالم الما الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 001 18 18 18 100                                                                                                                                                                                                    | APT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### **(rr)**

| عنوان صنحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان منخه                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| قبر میں پہنچنے والی سزائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمازی کیلئےاجرعظیم کی نویدعظیم                                    |
| میدان محشر میں عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمازنور ہے                                                        |
| قیامت کے دن سب سے پہلاسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نماز جنت کی تنجی ہے                                               |
| نماز کا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سلامتی ہے جنت میں واخلہ ۵۵۴                                       |
| درس عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فاكره                                                             |
| نماز میں سستی کرنے والو ہوش میں آؤ ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نماز کے ثمرات و برکات ۵۵۵                                         |
| ویل کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جنت میں داخلے کی ضمانت                                            |
| ترک نماز کا وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l .                                                               |
| آبیت کریمه کامغیوم ۱۹۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                 |
| صالحين اور ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قابل غور نکته                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمازے۔مدد ماتکنامدد                                               |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جمله ضروریات کیلئےنماز پڑھو ۵۶۰                                   |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمازی کے دل میںخوف خدا ہوتا ہے الا ۵                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نماز برائیوں سے روکتی ہے                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نماز چوری ہے روک دے گی ۵۶۲                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تشریح و توضیح                                                     |
| م ه هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمازی جامعیت                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بے نمازی کیلئے خسارہ و ذلت ہے۔ ۵۲۸<br>مزری مدافقت کی طرح میں ۵۲۸  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بنمازی سیمنافق کی طرکتے ہے ۵۲۸ د<br>بنمازی کیلئے پندرہ سزاکیں ۵۲۸ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دنیا میں سطنے والی سزائیں ۵۱۸                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موت کے دفت کانچنے والی مزائیں ۵۱۸                                 |
| Annual Control of the |                                                                   |

€rr}

### ايصال ثواب

## (والدين مرحومين كےنام)

الله كى بارگاه ميں التجاء ہے بيہ جو كتاب كھى اس كو لكھنے اور بڑھنے كا تواب الله كريم ميرے والدين كو پہنچائے اور الله كريم ان كى بخشش ومغفرت فرما كر جنت ميں اعلیٰ مقام عطافرمائے۔

## التدكريم كي بارگاه ميس التجاء ب

۔ اللہ كا نام ليا منہ كو دهو ليا مشك و كلاب سے پھر استدعا كى ہے جناب رسالت مآ ب ہے

مجم واسطه جناب رحمة اللعالمين كا يالله!

میرے ای ابو مامول ہو جائیں فکر عذاب سے

رَبُّنَا اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَى برنمازيس دعاكرتي مول

ان پر ابر کرم برسا بخشش کے سحاب سے

منز ظفر کو گر ہے توفیق ملی توصیف ہی کی

بہ ہے وہ روشی جو ملی مسینے کے آفاب سے

كنيز در فاطمه

مسزظفرا قبال چشتی نظامی

۵ اکتوبر ۱۳۰۳ء

**€**117}

### پیش لفظ

ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْحَمْدُ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمَا بَعْدُ!

ارشاد باری تعالی ہے:

وَآمًا بِنِغُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

اورايين رب کي نعمتون کا (خوب) تذکره کريں۔ (پ ۱۱۳۴ کی:۱۱)

الله كريم كاكرور ماشكر ہے كه اس فے جھے اسے محبوب صلى الله عليه وسلم كے تذكر في المبندكر في ق فيق بيشى الله كريم في ماه رہ الله ول ميں الي مستى كود نيا ميں جلو ہ كرفر ما يا جو محبوب رب بے نياز ہے ۔ جو مسند نشين حريم ناز ہے۔ جو غلام پر ورو بے كس نواز ہے جو خريوں كا محرم راز ہے۔ جو شكسته ولوں فراق نصيبوں كا جارہ ساز ہے۔ جو واقف اسرار ونشيب وفراز ہے۔ جو كاشف رموز حقيقت ومجاز ہے۔ صاحب خوارق واعجاز

اللّٰدكريم نے اس عظیم نعمت کے عطافر مانے کے بعد علم دے دیا کہ اسپنے رب کی معتوں کا تذکرہ کرو۔ نعمتوں کا تذکرہ کرو۔

''خواتین کی محفل میلا ''کتاب میں میں سنے انتہائی اہم موضوعات کوشائل کیا ہے۔اللہ کریم اس ذکر کے صدیقے میری میرے والدین معادیمن اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت قرمائے۔

المنافظ المالية المال

#### **€10**}

#### مقدمه

ٱلْتَحَمَّدُ وَالْمَرْبِ الْعَسَالَ مِيْنَ وَالْتَصَلَّوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْتَسَلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْتَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْتَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ

الله رب العزت نے اس کا تنات انسانی پر بے صدو بے صاب احسانات وانعامات فرمائے۔ انسان پر بے پایاں تو ازشات اور مہر بانیاں کیس اور بیسلسلہ ابدالآباد تک جاری و ساری رہے گا۔ انہی تعمقوں میں ہے ایک عظیم نعمت حبیب غفار محبوب ستار صلی الله علیہ وسلم کی ذاہد ہے۔

الله كريم في ارشاد فرمايا:

لقد من الله على المورين إلا بقت فيهم رسول الني الفيسهم

"ب حك الله على المعلى الله علي إلى المسلمانوس بر بوااحهان فر آيا كران بين الله على بين

اسلام عن الله تعالى كي نعتول ادر اس ك فعل وكرم برشكر بجا لانا تعاضائ عبود يه ويد ويد ويد ويد كي به حرا آن عن أيك ادر جك ارشاد بوتا ب:

الله من الله تعالى كي نعتول ادر اس ك فعل وكرم برشكر بجا لانا تعاضائ عبود يه ويد ويد ويد ويد ويد وي الله وي الله الله وي

**€**۲Y**}** 

آ پ صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی ہے مسلمانوں کے تعلق کا احیاء ہے اور بیاحیاء منشاء شریعت ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی معرفت ایمان باللہ اور ایمان کا اللہ اور ایمان کا اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیرایمان کا ایمان بالرسالت میں اضافہ کا محرک بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں مسرت وشاد مانی کا اظہار کرنا ' محافل ذکر و نعت کا انعقاد کرنا اور کھانے کا اہتمام کرنا اللہ تعالی کے حضور شکر گزاری کے سب سے نمایال مظاہر میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما کر ہمیں اپنے بے پایاں احسانات وعنایات اور نواز شات کا مستحق تھمرایا ہے۔

بنت عبدالجید کی مایہ نازتھنیف 'خوا تین کی محفل میلا و' بیس سر کار دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل خصائل پر شمل عنوانات شامل کئے گئے ہیں اور اللہ کی اس عظیم نعمت کے شکر میں جو کاوش کی گئی ہے اس میں الفاظ کی شائنگی سناسل سادگی ہے جوخوبھورتی عبارت میں پیدا ہوئی ہے وہ اپنی مثال آ ہے۔

الله كريم ال كتاب كل مؤلفه معاونين كل مغفرت فرماً عداً مين بَجَاهُ النّبِيّ الأمِينِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلّم

عبارراه طیبه حافظ محمد ظفراقبال چشتی نظامی عنی خادم وبانی جامعه کشن اسلام آژها (سیالکویک)

0300-7153363

0345-8253363

**€12** 

## كلمات تبريك

ازقلم: بنت محد مشاق

سینئرمُدَرِّ مَد جامع کلفن اسلام (للبنات) آؤها (سیالکوث)

زوجه حافظ محمظ فلر قبال صاحبه کی عظیم کاوش کے بعد محفل میلا دالنبی سلی الله علیہ وسلم
کے موضوع (Topic) پر مایہ ناز تالیف 'خواتین کی معفل میلاد' ، مارے ہاتھوں
میں ہے۔ اس میں سرکار دو جہال صلی الله علیہ وسلم کے فضائل شائل خصائل اور مجزات

سیدالمرسلین سلی الله علیه وسلم کا تذکرہ اور سنت رسول سلی الله علیہ وسلم کا بیان ہے۔ محافل میلا ومصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے والی خواتین کے لئے رہا کیے۔

عظیم تخفہ ہے۔ان کو کھر بیٹھے بٹھائے وہ تمام عنوانات مل جائیں گے جن کو بیان کرنے کی

ضرورت ہوتی ہے اور ہر چیز بحوالہ بیان کی تی ہے جواس کتاب کی انفراد بہت ہے۔

معاشرے میں عورتوں کا اہم کروار ہوتا ہے۔ اگر عورتوں میں شعور ہوگا سرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت ہوگی وہ اعلیٰ اقدار سے روشناس ہوں گی تو اپنی زعر کیوں کوسنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار سکیں گی۔ عالم اسلام کی تمام خواتین سے میری بیدرخواست (Request) ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرکے اپنی دیوں کو ایمان کے نور سے منور کریں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاشن سے این دیوں میں مشماس پیدا کریں۔

اللدرب العزمت سے دعاہے کہ اس کتاب سے پوری امت مسلمہ کواستفاوہ سرنے کا موقع سلمہ کواستفاوہ سرنے کا موقع سلم ال

خادمه وین ملت بنت محدمثال عنی عنها 27 متبر 2014ء کم ووائع 1435 ص **€**1/1}

تقريظ بلل

ازقكم: زوجه محمد بشارت

سینئرمُدُرِّسَہ جامعہ گلٹن اسلام (للبنات) آ ڈھا (سیالکوٹ) اسلام کی آ مدے پہلے عورت کی زندگی انتہائی ابترتھی۔ بیٹیوں کوزیدہ دفن کر دیا جاتا تھا۔عورت کو باعث عار سمجھا جاتا تھا۔

سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو (Great States) عطافر مایا۔
ادر ہررشتے میں عورت کی حیثیت کوسر بلند کیا۔ عورتوں کی تعلیم وتربیت کا خصوصی انظام
(Special Arrangement) فر مایا۔ محافل میلا دمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں
مجمی عورتوں کی تعلیم کے انظامات کیے جاتے ہیں۔ امہات المومنین بھی عورتوں کی تعلیم پر
خاص تو جددیت تھیں۔

اگر عورت باشعور ہوگی دین تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوگی تو اس سے نہ صرف عورت کی این است نہ مولی تو اس سے نہ صرف عورت کی اپنی زندگی بلکہ پورامعاشرہ سنور جاتا ہے۔

قرآن وحدیث میں عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کیا عمیاہے۔ عورت معاشر ہے (Society) کی اہم اکائی سے اس کی تعلیم

عورت معاشرے (Society) کی اہم اکائی ہے۔ اس کی تعلیم وتربیت امہائی ازی ہے۔ وہ عورت معاشرے (Society) کی اہم اکائی ہے۔ وہ عورت پاکیزہ نیک پارسااعلی اخلاق کی مالکہ ہوتی ہے جوقر آن وحدیث کی تعلیم سے آراستہ ہو۔ اس میں حضور کی محبت میں اپنا سب بچھ قربان کرنے کا جذبہ میں معاور کی محبت میں اپنا سب بچھ قربان کرنے کا جذبہ معامدہ میں دیں۔

\_႔(Passion)

دوررسالت می مورتون کوحنورسلی الله علیه وسلم سنداس قدر عبد و مقلیدت می که مورتون کو میداد می مورتون کو می که مورتون کو می است می درتون کو می است می در می در

کیا۔ سادگی کواپنا کردین کے لئے مالی خرچ کیا۔
"قاربیہ سز حافظ محرظفرا قبال چشتی نظامی" کی تصنیف خوا تین کی محفل میلا دے یہ واضح جبوت (Clear Proof) ملتا ہے۔ آج کے دور میں بھی عورتوں میں عشق محری کا جذبہ موجود ہے۔ دین سے گئن کے آثار پائے جاتے ہیں۔" یہ کتاب خوا تین کی محافل میلا د"مسلمان خوا تین کے لئے ظیم تخذ ٹابت ہوگی۔اللہ کریم مؤلفہ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آئیس فلاح دارین عطافر مائے۔

کنیردرفاطمه مسرمحمد بشارت عفی عنها 28 ستمبر 2014ء 25 والج 1435ھ **∢r.**}

## كلمات يخسين

ازقلم بمحتر مه مسزمجد بلیمن ایم این اید پروفیسر کورنمنٹ ویمن یو نیورسٹی سیالکوٹ

سرکار دوجہاں صلی اُنٹرعلیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں مسرت وشاو مانی کا اظہار کرنے کے لئے جشن میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مبارک فعل ہے جس سے ابولہب جیسے کا فرکوجھی فائدہ پہنچتا ہے۔

حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولا دت کی تعظیم فرماتے اور اس کا کنات میں اپنے ظہور وجود پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روز ور کھتے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یوم ولا دت کی تعظیم و تحریم فرماتے ہوئے تحد بیٹ نعمت کا شکر بجالا ناتھم خداوندی تھا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود مسعود کے تقمد ق وتوسل سے ہروجود کوسعا دت ملی ہے۔

جشن میلا دالنبی سلی الله علیه وسلم کاعمل مسلمانوں کوحضور نبی اکرم سلی الله علیه وسلم پر درود وسلام جیسے اہم عمل کی رغبت دلاتا ہے اور قلب ونظر میں ذوق وشوق کی فضاہموار کرتا ہے۔ سیرت طیب کی اجمیت کواجا کر کرنے اور جذبہ مجبت رسول سلی الله علیہ وسلم کے لئے محفل میلا دکلیدی کردارا داکرتی ہے۔

'

 **€**")

ہے۔ اس میں جوعنوا نات شامل کیے محتے ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے لے کر ہے مثال بشریت تک کے بیانات باحوالہ شامل کیے گئے ہیں۔ ہیں۔

الله كريم اس كاوش كوقبول فرمائ اور حضور صلى الله عليه وسلم كے وسلے سے اس كتاب كودسيلة مغفرت بنائے۔

مسرمحمد ليبين ايم ائے بي ايد 29 سمبر 2014ء 3 ذوائج 1435ھ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

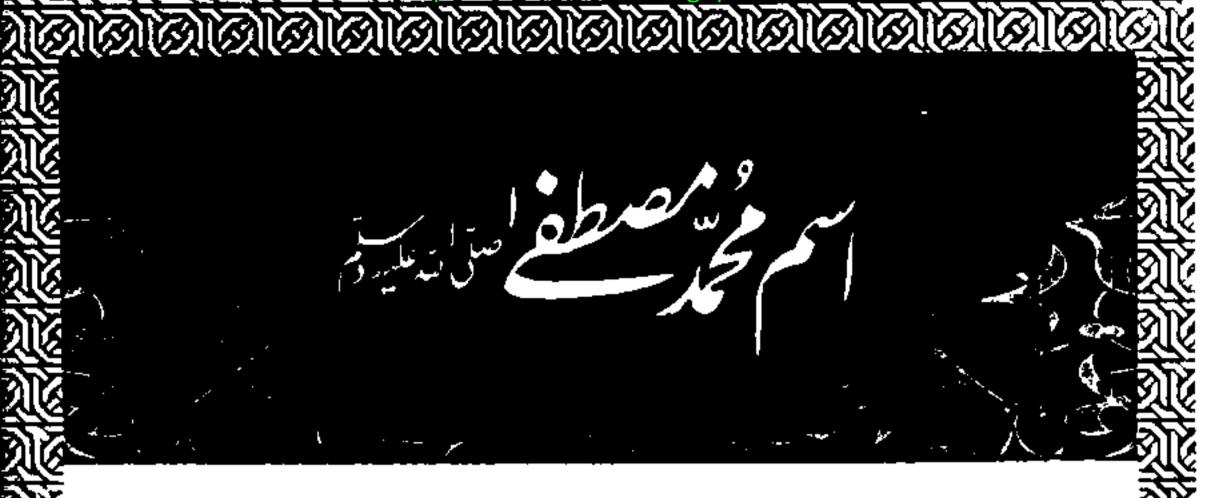

الْدَحَمَّدُ اللهِ رَبِّ الْمُصْطَفَى . مُحِبِّ الْمُرْتَصَلَى خَالِقِ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ الَّذِى كَانَ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْسَ السِّلِيْسِ وَالْمَآءِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ وَبَنَيْهِ وَذُرِيْتِهِ وَازْلِيَآءِ أُمَّتِه ذَوِى الدَّرَجَاتِ وَالْعُلَى

> فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

اَلْصَّلُوهُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللِّكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ السَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَسَا بَيِى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَسَا بَيِى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْسَجَسَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

**∢**rr}

نعت رسول مقبول مَثَالِثُانِيمُ

سب ناوال نول سوهنال نام حدد رين هنچ ده ميمال

اس نام نوں لکھال نے سلام

جیہدے وچ دو میمال

نور محمدی چیکدا آیا

عرش تے چان لایا

سوہے نے سوہنا مام وکھایا

اش تام کون میں فریان

جیدے وی دو میمال

سارے نام نبی دے پیارے

اک دولمجے توں ودھ کے سارے

سارے نام تخلیاں والے

اس نام وی و کمری است شان

جیمدے وی دو میمال

مملی نے کے عمر مزاری

ایمپه محل جان دی دنیا ساری

نام نی تول صدقے واری

اس تال وی میری جان

جيدے ويق دو ميمال

4mm

### ابتدائيه

الله رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور احسن تقویم کا شرف عطا فرمایا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَنِيْ آِدَمَ

بے شک ہم نے انسان کو بہترین (اعتدال اور توازن والی) ساخت میں پیدافر مایا ہے۔

اور انسان کے سر پرعزت و تکریم کا تاج سجا کرعزت بخشی۔ بیداعز ازعظمت عطا فرمانے کے بعد اللہ کریم نے انسان کوان مخت انعامات سے نوازا۔

كى كوعقل وخرد بخشى ..... كى كوعزت وعظمت بخشى

مسى كوعلم و منرديا ...... مسى كوسيم وزرعطا فرمايا

مسى كوحسن وجمال ديا ...... مسمى كوعزت ومال ديا

كى كوتخت وتاج ديا ..... كى كوافتد اروفر مانروائى دى

مسمى كوسلطنت وشابى دى ..... مسمى كوولايت دى

محمى كوامامت دى ..... محمى كوثيوت ورسالت دى

ساری کا تات الله رب العزت کے اتوار و تجلیات کی آ مکیدوار ہے .... الله کریم

ن اس كا نات كوا في قدرت وعطا كامظهر بناياب .... جب المدكريم في الكاكات كو

ائی قدرت اور انوارو تجلیات سے مزین کرلیا او اس کا تات کے حس کوچے کر کے

**(ra)** 

محمصطفى صلى الله عليه وسلم كويناد بااورنام محمد ركهواديا

نام محمصلي التدعليه وسلم كامعني ومفهوم

محرملی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اتنا پیارا اور اتناحسین ہے کہ اس کے سنتے ہی ہر نگاہ فرطِ نعظیم اور فرطِ ادب سے جھک جاتی ہے۔ ہر سرخم ہو جاتا ہے اور زبان پر درودوسلام کے زمرے جاتے ہیں کہ اس لفظ کامعنی ومفہوم بھی اس کے زمرے جانے ہیں کہ اس لفظ کامعنی ومفہوم بھی اس کے فلا ہرکی طرح کس قدرحسین اور دلآ ویز ہے۔

"محمر" حمدت ماخوذ ہے اور مقعل کے وزن پراسم مفعول کا صیغہ ہے۔اس کامعنی

ٱلَّذِي يُحْمَدُ حَمْدًا مَرَّةً بِعُدَ مَرَّةٍ

وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بارتعریف کی جائے۔

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم اس اسم کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی السی حمد کی ہے جوکسی اور کی ہیں کی اور آپ کو وہ محالہ عطا کیے ہیں جوکسی اور کو عطانہیں کیے اور قیامت کے دن آپ کو وہ چیزیں الہام کرے گا جوکسی اور کو الہام نہیں کرے گا جس محض میں خصال محمودہ کا مل موں اس کو تھے کہا جاتا ہے۔

ابن تنید نے کہا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیسے کہ سے کہ کا نام محرفیس رکھا کیا ، جیسے حضرت کی علیہ السلام سے پہلے کی اس سے پہلے کی کانام محرفیس رکھا کیا ، جیسے حضرت کی علیہ السلام سے پہلے کی کانام پی انہاں رکھا کیا تھا۔ (جیان القرآن الاران الاران الاران کال اکال اکمال المعلم ۱۳۸۰)

امام را فب الاصفها في افظ محد كامنهوم بيان كرت موت مريد لكمة بين:

وَمُحَمَّدُ إِذَا اكْثُرَثْ مِحْمَالُهُ الْمَحْمُودَةُ

واور مسلی الد قلیدو ملم اسے کہتے ہیں جس کی قابل تعریف عادات مدے

#### **€**٣٧**﴾**

ال معنی کے ساتھ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے خاص ہے کہ آپ اپنی ذات میں کامل شخصیت ہیں۔اس لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کویہ اعزاز بخشا کہ انہیں دوایسے نام عطافر مائے جواس کے قابل تعریف نام سے مشتق ہیں لیعنی انہیں محمد اور احمد کا نام عطافر مایا۔ (تغیر الخاز ن) / ۱۲۸ مفردات میں دواجہ کی انسی کی افر مان نام کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں :

علامہ بی اس نام فی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فَالْمُحَمَّدُ فِی اللَّغَةِ هُوَ الَّذِی بُحْمَدُ حَمْدًا بَعُدَ حَمْدٍ لیخی لغت میں محداس کو کہتے ہیں جس کی بار بارتعریف کی جاسے۔

(امام بيلي روض الانف ا/١٨٢)

حضورنی کریم صلی الله علیه وسلم کی صفات توبیه بین که

حضور صلى التُدعليه وسلم من من شبنشا و ارض وسابيل

حضورصلی الله علیه وسلم مسلم شان کا سُتات ہیں

حضورصلی الله علیه وسلم محضور صلی الله علیه وسلم

حضور سلی الله علیه وسلم مصدر کا کتات ہیں

حضور صنى التدعليه وسلم وجدكا كنات بي

حضور صلى الله عليه وسلم جان كائتات بين

حضورصلی الله علیه وسلم اصل کا تناب ہیں

الله عليه وسلم كما جاتا بي-

چونکہ یہ اسم شریف ہمارے محبوب ملی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیم السلام کے ناموں سے منفرد نام ہے۔ دب ذوالجلال نے کسی ترقیم کا تام ایسا تھیں رکھا کہ جس کے نام واللہ نے اسم واللہ نام سے نام کواللہ نے نام سے مشتق کیا ہو۔ جس کے نام کواسے نام سے مطابع کے دیں اللہ سے نام کواللہ نام سے مطابع کے دیں اللہ سے نام کواللہ نام سے مطابع کے دیں اللہ سے نام کواللہ نام سے مطابع کے دیں اللہ نام سے مطابع کے دیں ہے تام سے تام ہے تام سے تام ہے تام سے تام ہے ت

#### €rz}

محبوب علیہ السلام بیں کہ دب ذوالجلال کا اپنانا محمود ہوہ بھی حمہ سے مشتق کیا لینی فالق کا نکات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام بھی حمہ سے مشتق کیا لینی دونوں Origin ایک ہے۔ مادہ اشتقاق ایک ہے۔ محبوب علیہ السلام کورب ذوالجلال نے دونوں کا Origin ایک ہے۔ مل کو حمہ سے بنا کر خالق کا نکات جل جلالہ نے بیک وقت نے وہ اسم مبارک عطا کیا ہے جس کو حمہ سے بنا کر خالق کا نکات جل جلالہ نے بیک وقت ایک بی نام کے اندرا پنے محبوب علیہ السلام کو کروڑ ہا صفات دینے کا اعلان فر مایا ہے اور پھر جب کا نکات کی ہر شے خدا کی تعریف کرتی ہے تو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔

يرند الله كاحدكرت بي الله پیارے نبی کی جانورالله کی حمر کرتے ہیں الله پیارے نبی کی اور فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور الله پیارے نبی کی يها ژانندى حمر كرت بي الله پیارے نبی کی اور وريااللدى حركرت بي الله پیارے نبی کی اور صحراللد کی حمد کرتے ہیں الله بيارے ني كي اور پیول الله کی حد کرتے ہیں الله پيارے ني کي اور موسم الله كي حمر كريت بي الله پیارے نبی کی أسان الله كي حمر كريت بي الله بيارىي كى زمین الله کی حد کرتی ہے الله بمارے نی کی

توصیف محر....ورحقیقت توصیف خدا ہے: جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اشارہ اس کے بنانے والے کی طرف ہوتا

کاتب کی تعریف ہے انجینئر کی تعریف ہے ورحقیقت درحقیقت

کتاب کی تعربیند. عمارت کی تعربیند

**€**٣٨**﴾** 

معنف کی تعریف ہے تصنيف كي تعريف ورحقيقت شاعر کی تعریف ہے شعرى تعريف درحقيقت استاد کی تعریف ہے شاگر د کی تعریف ورحقيقت والدين كى تعريف ہے اولا د کی تعریف درحقيقت

اس طرح مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی تعریف در حقیقت خدا کی تعریف ہے کیونکہ ہیہ وه الله كي محبوب ملى الله عليه وسلم بين -

يداللهبي جن کے ہاتھ جن کی آئیسیں عين الله بي . لس**ان الله**ے جن کی زبان جن كا كلام کلام اللہ ہے وجههاللدہے جن کا چېره نورمن نوراللدے جن کی ذات طبيب اللدي جن كالقب محدرسول اللدي جن كانام

ایک روایت میں بیر ترکور ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پریرا ہوئے متے لیکن دوسرى روايت ميں بيہ ہے كہ ساتويں روز حصرت عبدالمطلب نے تمام قريش كو مدعوكيا اى روز حضور کا ختنه کیا گیااور جانور ذن کر کے عقیقه کیا گیااور آپ نے اسپے قلیلے کی پرتکلف دعوت كاابتمام فرمايا بهجب وه كمانا كما يجيئوانهول نے كہا: است عبد المطلب! جس بينے کے تولد کی خوشی میں آپ نے اس پر تکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزبت بخشی ہے بية بتاية كداس فرزندكانام آب نے كيا جويز كيا ہے۔ آب نے فرمايا ال كانام محمد حجویز کیائے۔

€r9}

ازراہ جیرت وہ کویا ہوئے۔ آپ نے اپنے اہل بیت میں سے کسی کے نام پراس کا نام بیس رکھا۔ آپ نے جواب دیا:

اُرَدُتُ اَنْ يَتْحَمَّدُهُ اللهُ فِي السَّمَآءِ وَخَلْقُهُ فِي الْاَرْضِ مِن نِهِ اللهِ لِيهِ اللهُ فِي السَّمَآءِ وَخَلْقُهُ فِي الْاَرْضِ اللهُ تعالَى اور مِن مِن مِن اللهُ كَالِي المُ مولود مسعود كي حمدوثنا كريد (مَا والنِي ١١/١٢)

حفرت عبدالمطلب كانظريه

حضرت عبدالمطلب كانظريه بيتھا۔عقيدہ بيتھا كه ولادت كے وقت سركار كى پيشانی كود كھے كرمركار كے انواركود كھے كراورسركار كے جمال كود كھے كرانہوں نے كہا كه بيه بيٹا عام بيٹانہيں۔ پورى كا ئنات ان كى تعریفیں كرے كى اور جن كا ہركوئى مدح خوان ہواور ہركوئى تعریف كرنے والا ہووہ پھر محمصلی اللہ عليہ وسلم ہوتا ہے۔

اس داسطے داداجان نے لوگوں کو بتایا گرمیں اس امید پر بینام رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی اس بیٹے کو وہ شان دینے والا ہے کہ کا تنات میں ہر طرف ان کی عظمتوں کے ڈیکے نعالی اس بیٹے کو وہ شان دینے والا ہے کہ کا تنات میں ہر طرف ان کی عظمتوں کے ڈیکے نکے در سے ہوں مے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک خواب کا تزکرہ فرما دیا۔ کہنے لگے : میں نے خواب میں دیکھا:

کَانَ سَلْسَلَةً مِّنْ فِطَّةٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِیْ میری پینے سے جاندی کی ایک زنجیرنگی ہے۔ ایک چین ہے جاندی کی جومیری پینے سے نگلی ہے۔ میں نے اس کودیکھا کہ وہ اتن کہی ہے کہ کقا مکٹ ایک فیر مالی مَآمِ مَا مَا ہُوں اِن کا کہ مالی ہے کہ

لَهَا طَرُفُ فِى السَّمَآءِ وَطَرُفُ فِى الْآرْضِ وَطَرُفُ فِى الْمَشْرِقِ وَطَرُفُ فِى الْمَغْرِبِ

اس جین کا ایک کنارہ آسانوں پر ہےدومرا کنارہ زمین پر ہے اور پھراس جین کا ایک سرامشرق میں ہے دومرامغرب میں ہے۔ پوری کا کنات اس رفیحر سے اسلامیں لے رکھی ہے۔

**€^^** 

ثُمَّ عَادَتُ كَانَّهَا شَجَرَةٌ

. پھروہ چین جس وفت تمٹی تو ایک درخت کی شکل اختیار کرگئی۔

جب وہ درخت میں نے دیکھا۔

عَلَىٰ كُلِّ وَرَقَةٍ مِّنْهَا نُوْرٌ

اں درخت کے ہریتے میں نورتھا۔

وہ میری پشت سے نکلنے والی زنجیرسمٹ کر درخت بن گی اور وہ درخت نوری درخت ارخت ارکا درخت اور کا ایک جانوں مجھے نظر آرہا تھا۔ فرماتے اراس کا ہر پیتانور تھا اور اس کے ہر بیتے سے نور کا ایک جلوہ مجھے نظر آرہا تھا۔ فرماتے

ہ : میں نے ویکھاجب ہتے ہے سے نور بر سنے لگا۔

إِذَا اَهُلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَانَّهُمْ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا

اس ایک در خت کومشرق والے بھی ہیارے دیکھتے تھے اور مغرب والے بھی

پیارے ویکھتے تھے۔

ساری کا ئنات کی نگاہیں اس درخت پر پڑی ہوئی تھیں اور ساری کا ئنات سمٹ کر اس درخت کی ہوئی تھیں اور ساری کا ئنات سمٹ کر اس درخت کی طرف اپنی عقید توں کا رخ کئے ہوئے تھی۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے خواب میں دیکھا تواس کی تعبیر میں نے پوچھی تو مجھے مصرین نے کہا کہ

فَعُيِّرْتُ لَهُ بِمَوْلُودٍ يَتَكُونُ مِنْ صُلْبِهِ

كرتمهارى پشت مدايك ايبالخت جكرظا بربوگا مهارى نسل مى سدايك

اییا بیٹا پیدا ہوگا۔

يَتَبِعُهُ اَهْلُ الْمَشْرِقِ وَاهْلُ الْمَغُرِبِ

سارے مشرق ومغرب والے ان کے پیرو کار ہول کے۔

ساری کا نئات ان کومانے کی ان کا کلمہ پڑھے کی اوران کے چھے جلے گیا۔ سرویہ وی سوم

وَيَحْمَدُهُ آهُلُ السَّمَآءِ وَآهُلُ الْآرْضِ

آسان والي بحى ان كى تعريف كريس كاورزين والي كان كالعراق

للندابيخواب اوراس كى يتعبير حصرت عبدالمطلب كے سامنے موجود تھى تو انہوں نے اس کی روشنی میں اسینے یوئے کا نام محرصلی اللہ علیہ وسلم تبویز فر مادیا۔ (مواہب لدنیۂ ۲۵/۲) \_يَيا صَباحِبَ الْبَحَمَالِ يَا سَيْدَ الْبَشَر مِنُ وَّجُهِكَ الْمُسِيِّرِ لَقَدُ نُوِّرَالُقَمَر لايُسمُ كِنُ الثَّنَاءُ كَمَاكَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختر

رحمت عالم وعالمیان ملی الله علیه وسلم کے برم رنگ و بومیں رونق افروز ہونے سے يهلے بيه بات مشہور ہو چي تھي كه ني آخر الزمان كى ولا دت كازمان قريب آگيا ہے اوران كا اسم كرا م محمد موكا كى لوكول في اس آرزويس اسيخ في كواس نام سے موسوم كيا كه شايد بيسعادت أنبيس ارزاني مو

علامدابن اسيدلاناس نے چھاليے بچوں كے نام كنوائے بيں جواس نام سے موسوم موسعُ اوروه بيدين:

- محمر بن اوصیحه بن الحلاح الاوی (1)
  - محربن مسلمدانصياري (r)
  - . محمد بن براءالبكري (r)
    - محدبن سفيان بن مجاشع (4)
      - محمر بن حران الجھی
      - محدبن خزاعي أسلى

لیکن ان جس سے کسی نے اسپنے لیے نبوت کا دعوی نبیس کیا اور نہ کسی اور مخص نے الناجل سيم يحض كوني ماناس طرح اللدتعالى نے اسبے محبوب كريم صلى الله عليه وسلم

#### 4~r}

کے دعویٰ نبوت کو ہر قتم کے التباس سے محفوظ رکھا تا کہ کوئی شخص اپنی ساوہ لوحی سے کسی غیر نبی کو نبی سمجھنے کی غلط ہی میں مبتلا ہوکرراہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ (میاءالنبی ۱۳/۲-۱۳)

محروہ ہوتاہے....جو ہجو سے یاک ہو

سرکاردو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد جب کفار سفتے تو حسد کی وجہ ہے وہ جو کرتے ہتھ۔ چونکہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی۔ اس لیے وہ نام محمد کی تعظیم بھی نہیں کرتے تھے۔ چونکہ ان کے دل میں حضورت حسان رضی اللہ عند نے کفار کی بچوسی تو فرطِ محبت میں انہوں نے کفار کے بچوکا جواب بچوسے دیا۔

عَنْ عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لَا يَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لَا يَوْلُ لُو يَكُدُ مَا فَسَلْمَ وَسَلَّمَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَفَى وَاشْتَفَى وَاشْتَفَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلْهُ وَعَلْمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

قَالَ حَسَّانُ:

حضرت حمان نے (کفار کے پیوبیل) کہا: هنجوت مُسحَدًا فَساَجَہُتُ عَنْدهُ وَعِسنُدَ اللهِ فِسَىٰ ذَاكَ الْسَجَنْدُاءُ

4rr>

تم نے محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی۔ جو نیک اور ادبانِ باطلہ سے اعراض کر نیوالے بیں۔ وہ اللہ عزوجل کے (سیح) رسول ہیں اور ان کی خصلت و فاکرنا ہے'۔

فَسيانَ آبِسى وَوَالِسدَهُ وَعِسرُضِى لِيعِسرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَساءُ

"بلاشہمیرا باپ میرے اجداداور میری عزت (ہاراسب کھے) محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموں کے دفاع کے لئے تمہارے خلاف دھال ہیں"۔

(صحح بخارئ ١٢٩٩/١/ الرقم: ١٣٣٨ معيم مسلم ١٩٣٥-١٩٣٥ الرقم: ٢٢٨٩٠ ١٢٠٩)

حضور کی اعریف کرنے سے حضور کی اطاعت کرنے سے حضور کی اطاعت کرنے سے نماز پڑھنے سے مماز پڑھنے سے اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی کے اللہ کی ک

ای طرح مردور میں شعرا منسور سلی الله علیه وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے رہے۔ منسی میں اس

\$ m ۔ نام محم کتنا بیٹھا بیٹھا لگتا ہے پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے مسى نے يول تعريف بيان كى: ۔ بیٹھا بیٹھا ہے میرے محد کا نام ان يه لا كھول كروڑوں درودوسلام سمسى شاعرنے ایسے توصیف بیان کی۔ ۔ تیرے تووصف عیب تناہی سے ہیں بری حیرال ہول میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھے سرور کبول که نالک و مولی کبول تختیے مَاغِ خَلِيل كا كُل زيبا كهول تخفي

### **€**67**)**

# نام محمد مَنَا لَيْنَا عِلَيْهِمْ .... (قرآن كى روشنى ميں)

قرآن میں نام محمصلی الله علیہ وسلم جن جن آبات میں موجود ہے وہ آبات ورج ذیل جین:

(۱) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ الدِي مِن (ب الله الله الله و الرحم (صلى الله عليه والم الله و ا

(پ:۱۳۴۱الازاب:۲۰۰) ۾

**€**174**)** 

(٣) وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَمِعُلُوا الصَّلِحٰتِ وَالْمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى الشَّلِحٰتِ وَالْمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُسَحَسَدٍ وَهُ وَ الْمَحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّالِهِمْ وَ اَصْلَحَ مَنْ وَ رَبِيهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّالِهِمْ وَ اَصْلَحَ مَنْ وَ وَمَا لَحَدًا مَا مُنْ وَ وَالْمَا لَحَدَالُهُ مَا اللّهُ عَلَى مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس (کتاب) پر ایمان لائے جومحمر (صلی الله علیہ وسلم) پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رہان کا جانب سے قل ہے اللہ نے ان کے گناہ ان (کے نامہ اعمال) سے مٹادیئے اور ان کا حال سنوار دیا۔ (ب:۲۶مر:۲)

(۳) مُحَمَّدٌ رَّمُولُ اللهِ محر (صلى الله عليه وسلم) الله كرسول بين - (ب:۲۱ اللج:۲۹)



**€**17∠}

# 

# (i) جنت کے درواز ہے کی زنجیر ..... سرور گائنات کھٹکھٹا کیں گے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں روز قیامت (تمام) اولا دِ آ دم کا قائد ہوں کے اور جھے (اس پر) فخر مہیں ۔حمد کا جعنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی فخر نہیں ۔حضرت آ دم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام اس دن میرے جعنڈ ہے کے پنچے ہوں کے اور مجھے اس پرکوئی فخر نہیں اور میں پہلا خفس ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور کوئی فخر نہیں۔

آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ تین بارخوفزدہ ہوں گے پھروہ حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: لوگ میرے پاس آئیں گے (اور) میں ان کے ساتھ (ان کی شفاعت کے لئے) چلوں گا۔

ابن جدعان (راوی) کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہو یا کہ میں اب محمد حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کود کھی رہا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

اب محمد حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کود کھی رہا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

فَ آخُولُہُ بِهِ مَعْلَقَةِ بَابَ الْبَحْنَةِ فَاقَعْقِعُهَا

میں جنت کے دروازے کی زنجی کھنگھناؤں گا۔

يوجما جائے گا کون؟

جواب دياجا عنكا:

نخئذ

**€**M**}** 

حفرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم
چنا نچه وه میرے لیے دروازه کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں (بارگاہ اللی
پین ) مجدہ ریز ہوجاؤں گا تو اللہ تعالی مجھ پراپنی حمدوثناء کا پچھ حصہ الہام فرمائے گا۔
مجھے کہا جائے گا: سراٹھا ہے' مانگیں عطا کیا جائے گا' شفاعت سیجے' قبول کی جائے
گی اور کہے آپ کی بات تی جائے گی۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)
یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:
عَسَلَی اَنْ یَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو دُّاه
یقینا آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ (پ:۱۵ اسراء ۱۹۰۰)
د تقینا آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ (پ:۱۵ اسراء ۱۹۰۰)
د سنی ترنی کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ (پ:۱۵ اسراء ۱۹۰۰)

(ii) نام محمر ..... بزبان خدا

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (معراح کی رات) میرارب میر ہے پاس (اپی شان کے لائق) نہایت حسین صورت میں آیا اور فرمایا: یا محمد امیں نے عرض کیا: میر بے پروردگار! میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں۔ فرمایا: عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا:

"اے میرے پروردگار! میں نہیں جانتا۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنا وست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھااور میں نے اپنا وست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھااور میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوں کی اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو پچھ مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔ کے درمیان ہے۔

(سنن ترزئ ۵/۳۷۱-۳۲۸ الرقم:۳۲۳-۳۲۳ مند احدین منبل ۱/۳۲۸ الرقم: ۳۲۸ الرقم: ۳۲۸ مند احدین منبل ۱/۳۲۸ الرقم: ۳۲۸ مند الاستان ۱/۳۲۸ (۲۲۰۸)

€r9}

## (iii) .....اوررسولول مصاعلی جمارانی

ے مملی والیا نبیاں دی صف اندر جیویں توں بھیوں کوئی بھیا ای نمیں ترے اسے اندر جیویں توں بھیوں کوئی بھیا ای نمیں تیرے اُتے درودوسلام پڑھدا کی تابیں رب سچا رجیا ای نمیں

لَى پُروا مهربانال بابچہ تیرے پردہ کے مسکینال داکیا ای نیں سارے نی سردار تنلیم کر گئے ڈ نکا انج نے کے داوجیا ای نہیں عن آبی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خِیَارُ وَلِدِ آدَمَ حَمْسَةٌ: نُوْحُ وَ اِبْسَرَاهِیْسُمُ وَ عِیْسُلی وَ مُوسِلی وَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَخَیْرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِمْ آجُمَعِیْنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَخَیْرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِمْ آجُمَعِیْنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِمْ آجُمَعِیْنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ مَا اللهُ عَلَیْهِمْ آجُمَعِیْنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ مَا اللهُ عَلَیْهِمْ آجُمَعِیْنَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ مَا اللهُ عَلَیْهُ مَا عَیْسُی وَ مُعَمِّیْنَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ مَا اللهُ عَلَیْهُ مَا مُعَمَّدُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

"دعفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: تمام اولاد آ دم میں سے بہتر (بیر) پانچ جستیاں ہیں۔حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام اور حضرت جمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب میں سے افضل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں "۔

(منديزار ۱۵۵/۸ الرقم: ۲۳۱۸ تغييرابن كثير ۳/۰ ۲۷ ورمنثور ۲/۰ ۵۵ )

۔ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مَالَّمْیُمُ

سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی مالی مارا نبی مالی مارا

(iv) معدل كاسكون .... نام عمر

ود معتربت الويري وضى الله عنه بيان كرت بي كرحضور ني اكرم سلى الله عليه وسلم

#### **€00**

نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہند میں نازل ہوئے اور (نازل ہونے کے بعد)
آپ نے وحشت محسوں کی تو (ان کی وحشت دور کرنے کے لئے) جبرائیل علیہ السلام
نازل ہوئے اور اذان دی:

اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ دومرتبه كها اللهُ عليه وسلم ) كون تو حضرت آدم عليه السلام في دريافت كيا: حمر (صلى الله عليه وسلم) كون بي حضرت جرائيل عليه السلام في كها: آپ كي اولا ديس سي آخرى ني صلى الله عليه وسلم ".

(صلية الاولياء ٥/ ١٠٠ مندفردوس ١١١١)

#### (۷) نام محر..... بربان محر

عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِى حَمْسَهُ اَسْمَاءٍ: آنَا مُحَمَّدٌ وَآخَمَدُ وَآنَا الْمَاحِى عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِى حَمْسَهُ اَسْمَاءٍ: آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا الْمَاحِى اللهُ يَ يَحْشَرُ النَّاسُ اللَّهِ يَ يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَآنَا الْعَاقِبُ عَلَى قَدَمِى وَآنَا الْعَاقِبُ

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں۔ میں محداوراحد بول اور میں ماحی امثانے والا) ہوں کہ الله تعالی میرے ذریعے سے کفرکو (بالا خر) محوکر دے والا) موں کہ الله تعالی میرے ذریعے سے کفرکو (بالا خر) محوکر دے گا اور میں حاشر ہوں سب لوگ میری پیروی میں بی (حشر کے دن) جع کیے جائیں مے اور میں عاقب (یعنی سب سے آخر میں آنے والا) مول۔

( عينارئ ١٠١٩٩/١ الرقم: ٢٠٠٠ عيم مسلم ١٨١٨ الرقم: ١٢٥٣٠ من تريزي ١٥/٥٥١ الرقم: ١٨١٠)



#### فاكده:

حضرت محد مصلیٰ صلی الله علیه وسلم کی آ مد سے شیطان کی طاقت جتم ہو گئے ..... کفرختم ہوگیا ..... برطرف نور کا اجالا ہوگیا ..... اندھیرامث کیا ..... الله اور رسول کی تعریف اور ان کے چرہے ہونے گئے ..... حشر میں مجمی سرفہرست حضورتی ہوں گے۔



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€0r}

# نام محمد منافظيم كاالله كي بارگاه ميس مقام ومرتبه

(1)سب سے معزز مکرم ہستی

عَنُ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِالْبُرَقِ لَيْلَةَ أُسُرِى بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا وَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بِالْبُرَقِ لَيْلَةَ أُسُرِى بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا وَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بِالْبُرِقِ لَيْلَةَ أُسُرِى بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا وَاللهُ عَلَى جَبُرِيْلُ: اَ بِمُحَمَّدِ تَفْعَلُ هَاذَا ؟ قَالَ : فَمَا رَكِبَكَ آحَدُ اكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ قَالَ : فَارْفَضَ عَرَقًا

حضرت انس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں شب معرائ براق لایا گیا جس پرز بین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ (حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی سواری بنے کی خوشی میں ) اس براق کے رقص کی وجہ ہے آپ سلی الله علیہ وسلم کا اس پرسوار ہونا مشکل ہوگیا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا: کیا تو حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کردہا ہے؟ حالانکہ آج تک تھے پرکوئی ایسا محض سوار نہیں ہوا جو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اپ صلی الله علیہ وسلم جیسا معزز وقحر م ہو۔ یہ من کروہ براق برائی مسلی الله علیہ وسلم جیسا معزز وقحر م ہو۔ یہ من کروہ براق شرم سے پیپنہ پیپنہ ہوگیا۔

(سنن زنری ۱/۱۰۰۱ ارتم: ۱۳۱۳ منداحدین طبل ۱/۵۹ ارتم: ۱۳۱۲)

۔ اپنے طالب کو مطلوب سلنے بھلے آسانوں کے رستے سنوارے مجھے €0r>

بات بنے گی ہر خطا کار کی ہے سہاروں کو ملتے سہارے گئے

(ii) بخشش كاسامان ..... بام محمد

حضرت آدم علیه السلام نے ساق عرش پراور جنت میں ہرجگہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ تعالی کے نام مبارک کے ساتھ لکھا دیکھا:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّمُولُ اللهِ

حضرت آدم علیدالسلام نے اللہ تعالی سے بوچھا: "اسے رب! میچمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کون مخص ہے؟"

الله تعالى في مايا:

''میتمهاراده فرزند\_ہے۔اگروہ نه ہوتاتو میں تم کو پیدانہ کرتا''۔

حفرت آوم عليدالسلام فيعرض كيا:

"اسدرب!اس فرزندى بزركى كسبباس كوالديردم فرما".

حعرسة ومعليه السلام كوندادى كى :

دو الرئم محمضلی الندعلیدوسلم کے سبب زمین وا سان کے سب رہنے والوں کی

شفاعت طلب كرية توجم تمياري شفاعت قبول كرية".

ایک اور دوایت جوحفرمت عمر بن خطاب رضی الله عند نے بیان فرمائی که رسول کریم ملی الله عند نے بیان فرمائی که رسول کریم مسلی الله علیہ وسلم سے فرمایا که جسب حضرت آ دم علیہ السلام سے فغرش ہوگئ تو عرض کی :

دو اسے رسب الحمر مسلی الله علیہ وسلم سے طفیل تو میری مغفرت کرد ہے '۔

الله لحال في معرب آدم عليه السلام عدي جما:

"الساء الم الم في الله عليه والم كوكوكر بهانا جبكه من في المي ان كو

هرسا مساسا سام سال

40r}

"اسرب! میں نے حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانا کہ جب تونے محصاب ہاتھ سے بیدا کیا اور پھر مجھ میں اپنی روح پھوکی .... میں نے اپنا سراو پراٹھایا تو قوائم عرش پر میں نے آلا اللہ مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللهِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللهِ اللهُ مُحَمِّدٌ وَاللهِ اللهُ الل

"اے آدم! تم نے سے سے کہا: محرصلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تمام مخلوق میں پیارے ہیں۔ جس وقت تم نے بحق محصلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا ہے۔ تو جان لو میں نے تیبہاری مغفرت کردی .....اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدائد کرتا"۔

م (موابب الكديد مرجم) / ٥٨-٥٥ جمة الله على العالمين (اردو) الههر)

۔ اس نام کے صدیے کی آدم کو رہائی
آئھوں کی ضیا دیتا ہے ہے نام محمد
مومن کا وظیفہ تو بھی نام ہے حیدر
مومن کا وظیفہ تو بھی نام ہے حیدر
ہرغم کو منا دیتا ہے ہے یہ نام محمد



€00**}** 

نام محمر مَا لَيْنِيْمِ كَى بركات.

ر بَشَرْ آتَستُ بِ إِسْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٌ كَالُغَيْثِ ٱقْبَلَ فِي الزَّمَانِ الْمُعَجَّلِ

نَشُرَتْ لِوَاءِ الْإِنْسِسِ وَانْفَرَجَتْ بِهَا كُرُبَ النَّفُوسُ مِنَ السِّقَامِ الْمُعْضَلُ

آضَت فَ بَهَ الْاَمَالُ صِدْقًا وَاغْتَدَى

فَتْ حَسَا بِهَا الْاَمَالُ صِدْقًا وَاغْتَدَى

فَتْ حَسَا بِهَا بَسَابُ السرِّجَاءِ الْمُفَطَّلِ

ترجمہ: نی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے نام پاک" محر" کی بثارت ہوں آئی
جیے موسلاد حاربارش آنافانی آ جائے۔

اس نے انس و محبت کا جمعنڈ الہرا دیا اور پیچیدہ مرض کی تکلیف سے دلوں کور ہائی دی۔اس بشارت کے باعث امیدیں سی ہوگئیں اور امیدور جاء کامقفل درواز و کھل گیا

(i) نام محمر کے مد<u>قے ۔۔۔۔کمری یا کیزگی</u>

"دریلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس دسترخوان پر محمد یا احمد نام کا مخص ہوگا ہیں اس کھر کودن ہیں دوبار پاک کرون میں دوبار پاک کرون کا"۔ (جیان افتر آن الر ۱۲۸/۱۱)

اا) او کی مسلم کی کی در کی در کارایار مول الله می این می می در می می می در می می

€ra}

دنیا میں مصیبتیں دور ہوں اس نام کے صدیے عقبی میں اس نام کے صدیقے ملے بخشش کا انعام

حضرت عبدالرحمٰن بن سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کے ساتھ ہے کہ ان کا پاؤں بن ہو گیا تو میں نے ان سے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہاں سے میر سے پھے تھے تھے تھے ہیں۔ میں نے عرض کیا: تمام لوگوں میں سے جوہستی آپ کوسب سے زیادہ محبوب سے زیادہ محبوب سے ایک ہیں۔

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ

انہوں نے یامحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کانعرہ بلند کیا۔ (راوی بیان کرتے ہیں کہ) اسی وقت ان کے اعصاب کھل سکتے۔ (الفیقات الکبری سرک الادب الغروص: ۳۳۵) ارتم:۹۹۴)

نه کیونکر نام لوگ ہر دم تنہارا یارسول اللہ موکس ما مشکلیں جس دم بیکارا یارسول اللہ موکسی

#### (iii) بإران رحمت

ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے بیان فرمایا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ بخت قبط کی لیبیٹ میں آ گئے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا۔ یارسول الله! مال ہلاک ہو گیا اور نیچ بھو کے مرصحے ہیں۔اللہ تعالی سے دعا فرما کیں کہ جمیں یارش عطافرما کیں۔

حضرت الس رض الله عند في بيان كيا كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في وعاسك الله على وسلم في وعاسك التي باتصاف وسي راس وقت آسان بين بادل كاليك فلزامجي ندها وعفرت الس رضى الله عند فرمات بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت بيناز ول جيئ بادل كمرا أسط الميرا بين كداس وقت المينان الله عليه وسلم

#### **€**0∠**}**

ابھی منبر مبارک سے بیچ بھی تشریف نہیں لائے تھے کہ میں نے بارش کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے شیکتے ہوئے دیکھے۔ پس ہم پراس روز اور اس سے اسکے روز بلکدا گلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔

پھروہی اعرابی یا کوئی دوسرا آدی کھڑا ہوکرعرض گزارہوا: یارسول اللہ! مکانات گر علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم مجے اور مال غرق ہو گیا' اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرما کیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا: اے اللہ! ہمارے اردگر دبرسا اور ہمارے اوپرنہیں۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے آسان پرجس طرف اشارہ فرمائے۔ ادھر سے بادل بھٹ جاتے یہاں تک کہ مدینہ منورہ تھالی کی طرح (صاف) ہوگیا اور وادی قنا قابور امہینہ (زورو شورے) ہمتی رہی۔

راوی کا بیان ہے کہ جو بھی نواحی علاقوں سے آتا وہ اس شدید بارش کا ذکر ضرور كرتا\_ (صحيح بيناري ا/ ١٣٣٩ الرقم: ٩٨١ محي مسلم: ١١١٧ الرقم: ١٩٨ من كبري ٣٢١/١١ الرقم: ١٢١٠) \_اسے رب سے لینے والے خلق خدا کو دسینے والے ان کے رب نے سارا دیا ہے ان کے ہاتھ نظام ان کےدرکا جو محمی کراہے اس کی سب سے شان سواہے ان کے در کے سوالی کو دیتا رہے ہاص مقام (iv) برکول کاخزاندسے....نا دونوں جہانوں کےسردار ہیں سارے ناموں کا سردار ہے آ سان روش ہیں ز مین کو قرار ہے مخزن انوارے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### **€**^

اس تام کو یکارنے والے کا ..... بیڑایارہے شاعرنے کیاخو بدح سرائی کی ہے۔ ے کیڈا سوہنا نام محمد وا اس نال دیاں ریبال کون کرے وو جک تے سابیر حمت دا اس چھال دیال ریبال کون کرے · بینام ..... جمال حق کے مظہر کا ہے بینام.....ا محبوب رب آگبرکا ہے وهمحبوب رب اكبرصلى الندعليه وسلم جس کی صورت بھی . جس کی سیرت بھی .... .. اعلیٰ ہے جس کی گفتار بھی .... .. اعلیٰ ہے جس کی رفتار بھی راعلی ہے جس کا کلام بھی .... اعلیٰ ہے جس كامقام جھى .. اعلیٰ ہے \_ كيدا سو بهنا نام محمد دا' اس ناب دياب ريبال كون كر\_ دو جک تے سابدرحمت دا اس جھال دیاں ریبال کون کرے حضور نبی اکرم شاہ بنی آ دم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: "جس نے برکت کی امیدسے میرےنام پرنام رکھاتو تاحشر می وشام اس کے لئے پر کست رہے گی "۔ (جد الشکل العالمین (اردو) ۱۳۹/۱) (۷) آنگھیں روش کرتا ہے۔۔۔۔۔ نام فرصلی اللّٰدعلیہ وسلم معربت مثان بن منیف رضی اللّٰدعة دوایت کرتے ہیں کہ انگیستا

#### **€**09**>**

اکرم ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول الله الله الله علیه وسلم فرمائیں کدوہ جھے مج کردے۔ (بعنی میری بینائی لوث آئے) آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر تو جا ہے تو تیرے لیے دعا کومؤ فرکردوں جو تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو جا ہے تو تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو جا ہے تو تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو میا ہے تو تیرے لیے دعا کردوں۔ اس نے عرض کیا: (آقا) دعا فرمادیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے اچھی طرح دضو کرنے اور دور کعت نماز پڑھے کا تھم فرمایا اور فرمایا: بھرید دعا کرو۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ وَٱتُوجَهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى قَدْ تَوجَهُ فِي اللَّهِ وَإِلَى رَبِّى فِي حَاجَتِي هَادِهٖ لِتَقْضَى اللَّهُمَّ فَشَقِعْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

"اساللہ! میں جھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے
نی رحمت جم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا جمہ! میں آپ کے وسیلہ
سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تا کہ پوری ہوا ہے
اللہ امیر ہے تن میں سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما"۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پس خدا کی تسم! ابھی
ہم وہاں سے الحصے نہ مجھے اور نہ ہی اس بات کو پچھے دیر گزری تھی کہ وہ آ دمی اس حال میں
آیا کہ جیسے اسے بھی کوئی تکلیف ہی نہتی "۔ (منداحر بن طبل ہم/ ۱۳۸۷ ارقم: ۱۲۸۲ مارائم: ۱۲۸۵ مارائم: ۱۲۸۸ مارائم: ۱۲۸۵ مارائم: ۱

عدابران

**€1•** 

۔جوبھی انہیں پکارے غم میں مشکل دور کر دیں وہ دم میں ہر بے کس کو ہر بے بس کو آپ ہیں لیتے تھام

نام محمد منافينيم كے فضائل

۔ ہادگ دو جہال مہدی ، ہر زماں ہر طرح کی ہدایت ترا نام ہے

بچھ کوئن نے عطا کی ہیں سب قدرتیں لائق شائنِ قدرت تیرا نام ہے

تو محمد ہے حامہ ہے محمود ہے حمد کی معنویت ترا نام ہے۔

ہونگ ملتے ہیں صائم ترے نام سے قلب و جال کی طاوت ترا نام ہے

(i) جس كانام محمر به وگا....وه جهنم میں نبیس جائے گا

''ابونعیم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: مجھے اپنی عزت اور جلال کی فتم! جوشے میں نہیں ڈالوں گا اور یہ بھی کی فتم! جوشخص تمہارا نام رکھے گا ہیں اس کوجہنم میں نہیں ڈالوں گا اور یہ بھی روایت ہے کہ جس کا نام محمہ یا احمہ ہوگا ہیں اس کوآ گ میں نہیں ڈالوں گا''۔
روایت ہے کہ جس کا نام محمہ یا احمہ ہوگا ہیں اس کوآ گ میں نہیں ڈالوں گا''۔
(جع الوسائل ۲۳۲/ نور محمد العالیٰ 'کراچی' تبیان القرآن الا ۱۲۸)

مسى شاعرنے كياخوب كہاہے:

۔ کیف میں ڈوب جاتے ہیں جان وجگر

جب بھی ہونؤں یہ آتا ہے نام آپ کا ۔۔

سب سے ارفع ہے ہی پاک کا

المريول كو الجاليب كالمراكب كالراقة

(ii) قبر میں نور کا دروازہ .....نام محرے کھلتا ہے

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دوسیاہ فام نیلی آئھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ان میں سے ایک کو مشر اور دوسر ہے کو کیر کہا جاتا ہے۔وہ کہیں گے جم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ آپ کو دنیا میں جو پچھ کہتا تھا وہی کہ گا وہ کہ گا ، یہ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور (سیدنا) محم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہیں می ہم کو معلوم تھا کہتم ہیں کہو گے پھر اس کی قبر میں ستر ضرب (۷۰×۵۰) وسعت کردی جائے گی۔ پھراس کے گئے اس کی قبر میں ستر ضرب (۷۰×۵۰)

(سنن ترفدي الرقم العرائسن بيبي الرقم: ٢٥ مي ابن حبان الرقم: ١١٥)

شهدت بیشها بنام محمد میسادات بنام محمد میسادات بنام محمد میسادات بنام محمد میسادات بنام محمد اعلی و بالات بنام محمد میسادات بنام محمد میسادد مال ب نام محمد میسادد مال ب نام محمد میسان میسام محمد میسان می

(iii) جنت كادروازه .....نام مرسے كمانا ہے .... كادروازه .....نام مرسے كمانا ہے ... كادرول الله ملى الله عليه معربت البراء بن عال ب رفتی الله عنه بيان كرتے بيں كذرسول الله ملى الله عليه ولا مرب على الله عليه ولا مرب على الله عليه على الله عليه على الله على الله عليه على الله عليه على الله ع

#### **€1**r**}**

کراس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ پھر
اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: تیرا دین کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ پھر
پوچھتے ہیں: وہ خص کون تھا جوتم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے: وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں۔ (الی تولہ) پھر آسان سے نداء کی جائے گی میرے بندے نے کہا: اس
کے لئے جنت سے فرش بچھا دواور اس کو جنت کالباس پہنا دواور اس کے لئے جنت کی
کھڑکی کھول دو۔ (سنن ابوداؤڈ التم عصری سنن نسانی الرقم سان مار التم ۲۹۴)

ای طرح جنت کا دروازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تام سے کھلےگا۔

'' حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں قیامت کے دن جنت کے درواز سے پرآؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا تو جنت کا خازن کیے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ خازن کیے گا: آپ ہی کی تام سے جنت کا دروازہ کھو لئے کا تھم دیا جمیا ہے' آپ سے پہلے ہیں کی کے لئے جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا'۔ (مجمسلم الرقم: ۱۹۷)

مین کلے وا ورد پکایا اے مینوں آتا رکک چرمایا اے

سب غيرال وا رنگ مثايا اب يرمعول الله الله الا الله الا الله مهمد ياك رسول الله

(iv) اسلام کا دروازه .....نام محرے کمانا ہے "آلا اُنلا" پر متار ہے اور "مُسخسسَد "آرکونی مساری مرمرف" لآ اِلله اِلله الله " پر متار ہے اور "مُسخسسَد رَّسُولُ الله " ندپر معاقوده منی دیں ہوگا اورا کرمرنے سے پہلے مرف ایک بار "لآ الله " کے ساتھ "مُسخسسَد رَسُولُ الله " پر مالا ورا کر مرائے ورفیقی ہوجا ہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جند اور آب کے نام سے ملی ہے"۔

#### **€**7٣**}**

### (V) آسانول کادروازه ....نام محرے کھلتا ہے

"معراج كى دات جب حفرت جبرائيل عليه السلام في آسان كوربان سه كهاكم آسان كا دروازه كمول دوتو دروازه بيس كهلا اس وقت دروازه كهلا جب انهول نه كها: مير ب ساته (سيدنا) محد (صلى الله عليه وسلم) بيس اور ان كو بلايا كميا ب " - (مج عارى الرقم: ١٣٣٩ مجمسان القم: ١٦٣)

#### فاكده:

|                     | پنڌچلاک                         |
|---------------------|---------------------------------|
| نام محرے کھلتاہے    | . اسلام على داخل ہونے كا دروازه |
| •                   | قبرهل نور کا دروازه             |
| •                   | جنت کا دروازه                   |
| نام محمدے کملتاہے   |                                 |
| نام محمدے کماناہے   |                                 |
|                     | توسیکا دروازه                   |
| نام محرے کملنا ہے   |                                 |
| نام محرست كملاب     | رحت کا دروازه                   |
| نام محدیث کماتا ہے۔ | مرک کا دیدالہ                   |

### €11 }

| نام محرسے کھلٹاہے |    | تعمت كا دروازه                         |
|-------------------|----|----------------------------------------|
| نام جمرے کھلٹاہے  |    | عظمت کا دروازه                         |
| نام محرے کھلتاہے  |    | هر کامیانی کا دروازه                   |
|                   |    | بان!بان!يادركھو                        |
| ای بام کاصدقہ     | تو | حضرت آدم عليه السلام كى توبه قبول ہوئى |
| ای نام کاصدقہ_    | ÿ  | حضرت يعقوب ويوسف كاملاب بهوا           |
| ای نام کا صدقہ    | Ţ  | حصرت ابراہیم پرآ گ گلزار ہوئی          |
| ای نام کاصدقہ     | ÿ  | حضرت اساعيل ذبيح الله بيخ              |
| ای نام کاصدقه     | تو | حضرت جبريل فرشتوں كے سردار بنے         |
| ای نام کاصدقہ     | تو | حصرت آ دم مبحود ملا تکه سبت            |
| ای نام کاصدقه     | تو | حضرت ابو بكر صديق اكبر بئے اللہ        |
| ای نام کاصدقہ     | تو | حضرت عمرُ فاروق اعظم بيخ               |
| اس نام کا صدقہ    | 7  | حضرت عثمان سخی ہے                      |
| ای نام کاصدقہ     | نو | حضرت علی شیر خدا ہے                    |
|                   |    |                                        |

# نام محمد مَنَا عَلَيْهِم كَى وسعتيس

| مير _ حضور صلى الله عليه وسلم ك تذكر ب   | بن بحرو برمیں<br>بیں بحرو برمیں |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| مير _ حضور صلى الله عليه وسلم كي تذكر _  | میں خشک وتر میں                 |
| مير _ حضور صلى الله عليه وسلم كے تذكر ب  | بیں شمس وقمر میں                |
| مير _ حضور صلى الله عليه وسلم كے تذكر سے | ىيىشجرو <i>جر</i> ىيں           |
| مير _ حضور صلى الله عليه وسلم يحدثذ كر _ | یں برگ وشر میں                  |
| مير ي حضور ملى الندعليد وملم محد تذكر ي  | ہیں عرب وعجم میں                |

**449** 

میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب میر می صفورسلی الله علیه وسلم کے تذکر ب

این بهادات دیدان شدی این نباتات و معدیات شی این زیمن وزران می این خوروغان می این شرق دعرب می این شال دعرب می

ے پیواں شاناں نے رب دے یار دیاں میرے موجے مقمن من فرار دیاں میرے مقبن من فرار دیاں مردار دیاں مردار دیاں مردار دیاں پیمو لا اللہ الا اللہ یا محمد یاک رسول اللہ

(۱) اى نام ول يى قربان .... جهد \_ وي دوميال

| تام احریس میم  | ţ        | نام الدين يم ب |
|----------------|----------|----------------|
| كليشريف ميرميم | 7        | فادين يم ه     |
| متبرمي ميم     | <b>7</b> | مراب شرايم ب   |
| مهرمي          | 7        | بیناریم یم ہے  |
| محفل میں میم   | 7        | ميلاويس بيم سب |
| رحمت چس میم    | , 7      | رحان پیریم ہے  |
| محبت میں میر   | 7        | مر سر مر سر م  |
| مرست جس مرم    | 7        | 4 KL           |
| مسلم پس میم    | 1        | لالالالمام     |
| مرشديس ميم     | 7        |                |
| •              |          |                |

https://ataunnabi.blogspo

#### **∳**ΥΥ∳

بسب نانوال تول سوہنال نام جیہد ہے وہ ومیمال اس نام نول لکھال سلام جیہدے وج دو میمال جدوں دا بیار نبی نال یا یا لوں لوں دے وج نورسایا عرشال اتول آوازا آیا حفیظ دل تے لکھے لے نام ميمال

(ii)اس نام کی وسعت وعظمت بیقربان جاؤں

لفظمحبوب بوليس. . تو محمد کی بادا کے .. تومحمر کی یادآ ہے لفظ محبت بوليس. لفظ احمه يوليس . تو محمد کی یادآ ئے لفظ منور بوليس تو محمر کی یاد آئے لفظ مبشر بوليس تو محمر کی بادآئے لفظ عليم بوليس ..... . تو محمد کی بادآئے لفظمولا بوليس ، تو محمد کی بیادا آئے لفظ مكه يوليس. تو محمر کی یاد آئے

اتھیٰ کی شب سب نبیوں کے آتا ہے امام

حسن حسین کے بیارے ناتا جن کی خاطر بنا زمانہ ہر جا ذکر ہے ان کا جاری میں ہو یا کہ شام

(iv) حضرت آ دم عليدالسلام كي حضرت شيث كووميت

جب انساني سلسله كا آغاز مواتو حضرت آدم عليه السلام نے خود چرب أبيع بينے

#### **€**4∠**}**

جعزت شیث علیه السلام کوهیتیں کیں آوآپ نے بید کہاتھا۔
معزت شیث علیہ السلام کوهیتیں کیں آوآپ نے بید کہاتھا۔
محکم الله کا ذکر آت الله کا ذکر اللی جنب السم مُحمّد صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ
اے شیث میں دنیا سے جارہا ہوں لیکن یہ بات یا در کھنا جب بھی تم اللّٰد کا نام لوتو
ایک نام ساتھ اور ضرور لینا۔ اللّٰہ کے نام کے ساتھ تم حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔

توحفرت شيث عليه السلام في يوجها:

اساباجان! الله كانام توسمجه من آربا بيكن جودوسرااتم شريف بتارب بوال كى وجدكيا بيدكن كانام بوالله كام كساتهال كوذكركرناضروبى كيول بعج الوالله كام من المالي الله كام من المالي ال

ابھی میراخمیر نیار ہور ہاتھا اس دفت جب میں نے نگاہ اٹھائی نو میں نے مرش کے میراخمیر نیار ہور ہاتھا اس دفت جب میں نے مرش کے ہا۔ مرش کے بائے پراللہ کے نام کے ساتھ بینا ملکھا ہوا پایا تھا۔ (مواہب الدنیا ۲۵/۲)

## (٧) معزت عيلى عليدالسلام كى بشارت

ارشادبارى تعالى ب

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَلِيَنِي إِسْرَآءِ يُلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُنْ مَنْ النَّورةِ وَمُبَيِّرًا \* بِرَسُولٍ يَأْتِنَ مِنْ \* مُسَسَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّورةِ وَمُبَيِّرًا \* بِرَسُولٍ يَأْتِنَ مِنْ \* مُسَسَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّورةِ وَمُبَيِّرًا \* بِرَسُولٍ يَأْتِنَ مِنْ \* مَسَسَلِقًا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلَى مِنْ النَّورةِ وَمُبَيِّرًا \* بِرَسُولٍ يَأْتِنَى مِنْ \* مَسَلَمَةً أَحْمَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللَ

اور (وه وقت مجی یادیکی) جب صیلی بن مریم (علیدالسلام) نے کہا: اے کا امرائیل ایک اسلام) نے کہا: اے کی امرائیل ایک میں تہا ری طرف اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) ہول۔ اپنے اسلام کی امرائیل ایک میں تھیا ری طرف اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) ہول۔ اپنے میں تھی کے القید این کرنے والا ہوں اور اس رسول عظیم (مسلی اسلام) کی القید این کرنے والا ہوں اور اس رسول عظیم (مسلی

#### **€**^\

الله عليه وسلم) كى (آ مدآ مد) كى بشارت سنانے والا ہوں جوميرے بعد تشريف لا رہے ہيں جن كا نام (آ سانوں ميں اس وقت) احمد (صلى الله عليه وسلم) ب- (پ١٠٠ الفند:١)

پتہ چلا پچھلے انبیاء بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آید کی بٹارتیں اپنی اپنی امتوں کو سنات چھلے انبیاء بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تذکر ہے ان کی کتابوں میں بھی موجود منتھ میں مقدم کے تام کے تذکر ہے ان کی کتابوں میں بھی موجود منتھ میں مقدم کے تنام کے ت

#### ای طرح

حضرت يعقوب عليهالسلام كاوظيفه ب نام محمل الله عليه وسلم حضرت بوسف عليدالسلام كأوظيفه ب نام محرصلی الله علیه وسلم حضرت بارون علية السلام كاوظيف ے نام محرصلی اللہ علیہ وسلم حعنرت بودعليهالسلام كأوظيفه ب نام محر ملى الله عليه وسلم حفرسته سلمان عليدالسلام كأوظيف يهام محرصلي الشعليدوسلم حضرت بجي عليدالسلام كاوظيفه يام محرصلى الله عليه وسلم حعنرت لوط عليه السلام كاوظيفه سبهنام محرصلي اللهعليدوسلم حعنرت يونس عليدالسلام كاوظيفه .... ہے نام محرصلی اللہ علیہ وسلم . بيتام محمل الله عليه وسلم حعنرت موی علیهانسلام کاوظیفیه ......

(۷۱) نام محرکبال نیس .....وه جگرنیس جہال نیس سرکار دوجہال مملی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی وسعقوں کے کیا کہنے کہ جہاں حدار مارد کی مارد میں اللہ ماری میں اللہ ماری میں اللہ مارک کی وسعقوں کے کیا کہنے کہ جہاں

جہال اللہ کا نام ہے۔ وہاں وہاں میارے آتا کا بھی نام ہے۔

ترنام ہوبی ہے ترنام ہوبی ہے ترنام ہوبی ہے

نمازیمہ انٹدکا نام ہے کلے پیس انٹدکا نام ہے اڈ ان پیس انٹدکا نام ہے

#### **€**44**>**

لونام مربحی ہے۔ لونام مربحی ہے۔ لونام مربحی ہے لونام مربحی ہے تونام مربحی ہے

قرآن ش الله کانام ہے تورات ش الله کانام ہے الله کانام ہے مرش الله کانام ہے مرش الله کانام ہے قرش دین پراللہ کانام ہے قرش دین پراللہ کانام ہے مرم جگہ پراللہ کانام ہے مرم جگہ پراللہ کانام ہے

رواید چین آباب که حضرت ومعلیدالسلام نے فرمایا: چین نے آسانوں کو گھوم کر دیکھا جھے کوئی جگہا کسی نظرند آئی جہاں اسم حمر سلی اللہ علیہ وسلم مکتوب نہ ہو۔ (جمة الله علی العالمین (اردو) ۱۹۸۳/۱)

عرش کے پانے پر نام مجر لکھا ہے جنت کے محلات پر سات آسانوں پر سات کے محلات پر نام مجر لکھا ہے جنت کے محلات پر نام مجر لکھا ہے جنت کے بالا خانوں پر نام مجر لکھا ہے جنت کے بدر شخص پر سے بیٹوں پر سام مجر لکھا ہے در فیوں پر سام میں اللہ عالم وسلم نے فر مایا معراج کی شد

علام المالية ا المالية المالية

#### **€**∠•**}**

کے ....۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمایا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کہ ایک پرندہ آیا جس کے منہ میں سبز رنگ کا ایک موتی تھا اس نے وہ نیچے ڈالاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑلیا' اس موتی میں سبز رنگ کا ایک کپڑ اتھا جس پرز ردرنگ سے تحریر تھا۔

آبر اللہ اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

﴿ الله الله مُحَدِّمً وقَى شرح برده مِن ایک آدی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم بر ہندکی تلام خیز موجوں میں گھر گئے تو ہم نے ایک جزیرے پر نظر ڈال دیئے۔ وہاں ہم نے سرخ رنگ کا انہائی خوشبودارگلاب و یکھا جس پر زردرنگ سے لکھا تھا۔

بَوَاءَ قَ مِنَ الوَّحْمانِ الوِحْمِمُ إلى جَنَّاتِ النَّقِيْمِ

قَ اللهُ مُعْجَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

ہے۔۔۔۔۔ایک آ دی نے حکایت بیان کی ہے میں نے بلاد ہند میں بادام کی ماند ایک بھلدار درخت دیکھا جس کا جھلکا دو ہراتھا جب اس کا پھل توڑا گیا تو اس میں سے ایک لپٹا ہواسبزرنگ کا کاغذ برآ مہوا جس پرسرخ روشنائی سے تحریر تھا۔ لا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

وہ لوگ اس درخت کومتبرک جانبے اور قط سالی میں اس کے ذریعے بارش طلب کرتے۔

The second secon

#### **€**∠I**}**

# نام محمد منافيئيم كى خصوصيات

سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ''محر'' صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔

## 🖈 ..... جارحروف کی مطابقت

جس طرح الله كى ذات كے تام كے جارحروف ہيں اى محبوب دو جہال صلى الله عليه وسلم كے نام ہے جارح دو جہال صلى الله عليه وسلم كے نام محمد كے بھى جارحروف ہيں۔ چونكہ جب حروف سحنے جاتے ہيں تو شدوالا حرف ایک شار كیا جاتا ہے۔ تو

| لفظ محمر ميں جارحروف   | Ī              | كفظ الثدمين جإرحروف    |
|------------------------|----------------|------------------------|
| لفظ خبير ميں جارحروف   | ن تو           | لفظ بشير ميس جارحروف   |
| لفظ شكور ميں حيار حروف |                | لفظ غفور ميس حيار حروف |
| لفظ كمال مين جارحروف   | , The <b>J</b> | لفظ جمال مين جارحروف   |
| لفظارتيم ميں جارحروف   | <b>7</b>       | لفظ كريم مس جارحروف    |
| لفظ مجده میں جارحروف   | ÿ              | لفظ ساجد من جار حروف   |

الله كام كمشتق

اللدكريم نے نام محرصلی اللہ عليہ وسلم كوائے نام كے ساتھ مشتق كيا ہے۔حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضورت كيا ہے۔حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضورتی اكرم سلی اللہ عليہ وسلم كے اسم كرا می كے بارے میں بوے خوبصورت انداز میں كہتے ہیں۔

عنام الإلسة، اسم النيسي إلى اسمه إذًا قسال فيني المتحسس مُؤذَّنُ أَشْهَدُ

وَهُوالْمُعَدُّرُشِ مَعَدُمُودٌ وَهَلَدًا مُعَكَمَدُ وَدُوالْمُعَدُرِشِ مَعَدُمُودٌ وَهَلَدًا مُعَكَمَدُ (١٥/١٠مراديُ-١٥/١٥)

#### 444

حفرت حمان بن جابت رہنی اللہ عند کھتے ہیں کہ اللہ کرتھ نے استی اللہ عند ملے اللہ کرتھ نے استے بجوب ملی اللہ علیہ ملہ وسلم کے بام کوایٹ بام کے ساتھ والدیا کہ جب معذون افدان پڑھتا ہوں بیل پانچے بار اللہ ملک کے بام مجرکہ بنا مرحد واللہ بیا ہے۔ اللہ نیا ہے۔ اللہ نیا ہے۔ بی بام مجرکہ بنا مرحد والے بار موجائے کے جرش والما مجرد ہے قدرش والما مجرکہ بنا مرحد جائے کے جرش والما مجرد ہے قدرش والما مجرکہ بنا مرحد جائے کے جرش والما مجرد ہے قدرش والما مجرد ہے۔

المحسنام محدادرانياني فكل

اگرانسانی شکل پرغورکیا جائے تو انسانی شکل لفظ محرصلی البدیلیہ دیم پر بنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقُويُمٍ٥

'' ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں بتایا''۔(پ، النین ہے) انسانی شکل اتن خوبصورت کیوں ہے کیونکہ بیانام محرصلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے

میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ذراغور کریں۔

ٱلْمِيْمُ الْآوَّلُ رَأْسُهُ

انسان كاسرلفظ محرصلى الله عليه وسلم كي " ميم " ييم ـ

وَالْحَاءُ جَنَاحَاهُ

انسان کے دونوں باز ولفظ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی "ح" ہے۔

وَالْمِيْمُ سُرَّتُهُ

انسان کی ناف لفظ محرصلی الله علیه وسلم کی دوسری و میم "میم\_

وَالِدَّالُ رِجُلَاهُ

انسان کی دونوں تاکلیں دال کی بناویث پر ہیں۔ (مواہب اونو) مدانسانی مدان حلا ایجر تاہماں مرحمہ مربکی اور عالم مسلم کر مراسم کام کھ

يوانساني ون جانا محموله المستعمول الشعلية والمركب المحاكي والمال وسيريا

#### **€**∠**F%**

سرکاردہ جہاں میں اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اس کے اس کا بار کرائی جوسلی اللہ علیہ وہ کہ اس کے اور مقام محبود پر فائز وہ کہ ایک میں جو کہ اور مقام محبود پر فائز کے جا کہ میں ہوگا۔

کے جا میں کے سرجم کا جھنڈ آتا ہے کے باتھ میں ہوگا۔

المن المحاليم المري

جعبوری اگرم میلی آبید علیہ و بلم کا نام مبارک اتنا بیٹھانام ہے کہ اپنے تورہ اپنے غیر بھی مجبوب کی تعریف کریں۔ وہن کی جب لفظ محد منہ سے نکالیں تو تعریف کے بغیر نہ رہ سکیں کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکیں کی وہ کے اس کی مطلب ہی ہے۔ جس کی بار بارتعریف کی جائے۔

ن المع شرك

الله تعالی نے نام محملی الله علیہ وہلم کو قاطع شرک بنایا ہے۔ ہمارے نی صلی الله علیہ وہلم کو قاطع شرک بنایا ہے۔ ہمارے نی صلی الله علیہ وہلم کے بام نے نام محملی کی جزیر کا ایٹ ویں۔ علیہ وہلم کے بام نے نشرک کی جزیر کا ایٹ ویں۔

بالمراب التدعليه والمركي بينان بكريدنام التدبعان كالعريف كرد بابكدالله

المرکون فی کی بارکرے با والملی کر میٹے اور دن میں کی کی بارکرے یا سال میں کر سے و وہ تریف ہوری در کے باسال میں کر سے و وہ تریف کے لائن کی ہم وہ ت تعریف کی ایک سال بھی نہیں ہو سے گی تو اللہ کر کی سے جب اسے محب کو پیدا کہا تو نا م مسلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا۔ دوسال بھی نہیں ہوئے تھے جارسال کے بھی تھا۔ دوسال بھی نہیں ہوئے تھے جارسال کے بھی میں ہوئے تھے جارسال کے بھی نہیں ہوئے تھے جارسال کے بھی میں ہوئے تھے جارسال کے بھی میں ہوئے تھے جارسال کے بھی نہیں ہوئے تھے جارسال کے بھی نہیں ہوئے تھے ہا تھی جہانی ہوئے تھے ہا تھی جہانی ہوئے تھے ہا تھی جہانی کے بعد کے حالات بھی نہیں ہوئے تھے ہا تھی جہانی ہوئے تھے ہا تھی جہانی ہوئے تھے ہا تھی جہانی خبر سے تھے ہا تھی جہانی خبر سے تھی جہانی ہوئے تھی جہانی خبر سے تھی جہانی خبر سے تھی جہانی ہوئے تھی جہانی جہانی خبر سے تھی جہانی ہے تھی جہانی ہوئے تھی جہانی خبر دین ہی جہانی ہوئے تھی جہانی ہوئے تھی جہانی خبر سے تھی جہانی ہوئے تھی ہوئے تھ

42m

شانیں زمانہ دیکھتار ہا۔

\_مُسحَمَّدٌ سَيِّدِ الْكُونَيُنِ وَالنَّقَلَيُنِ وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَم

فَساقَ النَّبِيِّيْنَ فِسَى خَلْقٍ وَّفِسَى خُلُقٍ وَلَسَمُ يُسدَانُوهُ فِسَى عِلْمٍ وَّالْاَكُسَرَم

نام محمر مَنَا لِللَّهُ عِنْ عِيدُ مِنْ كَى حَقَيقت وبركت

(i) نام اقدس چومنا.....حضرت ومعلیدالسلام کی سنت ہے .

حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ آپ جنت میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی بھیجی کہ جناب محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیری پشت سے آنے والے ہیں لیکن تمام نبیوں کے آخر میں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں رہائش کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وی بھیجی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں رکھ دیا۔ وہ نور شبح پڑھتا تھا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں رکھ دیا۔ وہ نور شبح پڑھتا تھا اس لیے اس انگلی کا نام سے درکھا گیا۔

جیسا کہ 'روصنہ الفائق' میں لکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آراء کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوشوں کی صفائی سیشے کی طرح صاف رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوشے چوے اور انہیں اپنی آ تکھوں پر محاف رکھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پر انگوشے چو منے کی اصل ہے۔ (شرح موطانام محریہ/ہ عیاردح البیان کے 171/درم البیان کے 1710)

(ii) نام اقدس چومنا.....حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے۔ "معط" میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد علی تھریف لاسے اور ایک

440)

ستون کے پاس جلوہ افروز ہوئے۔صدیق اکبر بھی آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے برابر آکر بیٹھ مجے۔حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ رضی اللّٰدعنہ اذان کہنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اذان شروع کی جب

"أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًارَّسُولُ اللهِ"

یر پہنچےتو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اپنی آئکھوں برر کھے اور فر مایا:

قُرَّتُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ اللهِ

"میری آئموں کی شندک آپ کے نام وکلام سے ہے"

جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے صدیق اکبر! جوشن تیری طرح عمل بجالائے بینی انگوشے چوم کر آمکھوں پرنگائے جب وہ میرانام مینے تو اللہ تعالیٰ اس کے نئے پرانے جان ہو جھ کراور میول کرکے تمام عناہ معاف کردے گا۔

اور حضرت بین آمام ابوطالب محربن علی المکی (الله تعالی ان کے درجات بلند کرے)
انہوں نے اپنی کتاب ' قوت القلوب' میں لکھا ہے۔ ابن عینیہ سے دوایت کی ہے کہ حضور سرور کا کتات سلی الله علیہ وسلم عشرہ محرم میں مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ نماز جمعہ استوانہ کے پاس ادا فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے (جب آپ کا اسم محرامی اذان میں سنا) اینے دونوں آگو تھوں کی پشت اپنی آئھوں پر ملی اور کہا:

"میری آنکموں کی شندک بارسول اللد! آپ کے ام سے ہے '۔ جب بلال اوان سے قارع ہوئے توجعرت ابو بررمنی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ا بے الوبگرا جود و کلیات کے گاجوتو کے اور کے میری ملاقات کے شوق میں تو اللہ العالی اس کے قرام کناہ منے برائے۔ جان ہو جد کر بھول کر اعلانہ اور پوری ہے سب

**€**∠Y**}** 

معاف كرد \_ كااور مين اس كي شفاعت كرون كا" \_ (اينا)

(iii) انگو تھے چوم کرآ تھوں پرلگانے کا طریقہ

بعض نے کہا ہے کہ گوٹھوں کی پشت کواپی آئی کھوں پر رگڑ ہے اور صلوٰۃ بجی میں ہے کہ آپ (ابو بکر صدیق) نے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اپنی آئی کھوں پر چوڑ ائی سے رکھے آپ (ابو بکر صدیق) نے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اپنی آئی کھوں پر چوڑ ائی سے رکھے اُسانی سے نہیں یعنی انگوٹھے کارخ ناک کی طرف کیا۔ (ابیناً)

نام محرسًا للينام جوسني بركات

(i) سرور کا سنات کی ..... قیادت نصیب ہوگی

کنز العباد ہے علامہ قبستانی نے ذکر کیا کہ اذان میں پہلی شہادت کے سنتے وقت

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ

كبنامستحب باوردوسرى شهادت كيووتت

قُرَّتُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ اللهِ مَتِعْنِي بِالنَّهِمْعِ وَالْبَصَرِ

کہنا بعد اس کے کہ اپنے دونوں انگو تھے دونوں آئٹھوں پر رکھے ہوئے ہوں مستحب ہے ایسا کرنے والے کے لئے کل قیامت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم جنب کی

طرف اس کے قائد ہوں سے۔

(شرح موطاامام محر١١/١١ مراق الغلاج المعروف طحطاوي على تورالا بيناح إب الاذان ص١٢١)

روالحقارمين ہے:

مَنْ قَبَلَ طَفَرَى إِنْهَامَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اَضْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ في الْآذَانِ آنَا قَائِلُهُ وَمُدْحِلُهُ فِي صُفُونِ فِ الْحَنَّةِ "جُوفُ اذَانِ مِن اَضْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ مَنْ كَرَابِيَةُ أَبَّوْهُولِ "جُوفُ اذَان مِن اَضْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ مِن كَرَابِيَةُ أَبَّوْهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### **444**

بیں اس کا قائد بنوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا''۔ (ردالعّارشرح درمعّار میں ۲۷۰)

## (ii) مرورِ کا کتات کی ..... شفاعت نصیب ہوگی

ویلی فردوس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے دونوں شہادت کی اٹکلیوں کو چو ما اور ۔ آکھوں برلگایا اس کے لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگئی۔ (شرح موطانیام جمہ ۳۷۳)

#### (iii) مو (100) سأله كناه .....معاف بو كئة

۔ چوم کر نام محمد کرتا تھا تعظیم وہ ہے۔ ہوم کر نام محمد کرتا تھا تعظیم وہ ہے۔ اس کونہات ہے۔

میم میمی کر لو یا محمد کا دظیفہ ہر محمری مشکلوں کا علی یمی ہے اس سے بن جائے گی بات

حضرت وہب بن منہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے سوہرس اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں گزار ہے ہے۔ جب وہ مرحمیا تو لوگوں نے اس کو حربلہ (جہال نجاست وغیرہ ڈالی جاتی ہے) میں بھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کودی کی کہاس کودہاں سے اشحاد اور اس پرنماز پڑھو۔ حضرت موئی علیہ السلام نے موض کی اسے میرے پروردگارا بنی امرائیل اس کے نافر مان ہونے کی شہادت دیے

ارشادمواييفيك \_

إِلَّا أَنْهُ كَانَ كُلَّمَا لَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظُرَ إِلَى إِسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ كَانَ كُلَّمَا لَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظُرَ إِلَى إِسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَشَكُرْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَشَكُرْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَشَكُرْتُ وَلَاكَ لَلْهُ وَخَفَرَتُ مُورَاءَ وَوَجَعُهُ مَنْ عِينَ حُورًاءَ وَلَالْ لَلْهُ وَخَفَرَتُ فَوْرًاءَ وَوَجْعُهُ مَنْ عِينَ حُورًاءَ

#### €<1>}

مگراس کی عادت تھی کہ جب وہ تو راۃ کو کھولتا اور (حضرت) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کود کھیتا تو اس نام کو چوم کرآ تکھول سے لگالیتا اور درود بھیجا ۔ پس میں نے اس کا بیتن مانا اور اس کے گناموں کو بخش دیا اور ستر حوریں اس کے نکاح میں دیں ۔

(طیبۃ الاولیاء الرفیم ۱۳/۳ سیرۃ طلبیہ ا/۵٪ درمنٹور ۱۸۵٪ تغیرروت البیان کے/۱۸۵)

میں دن دا اس نام محمد مُن النظم عمم الکھیاں تے لایا ۔ اس دن دا حضرت موی اس نوں اساں اپنایار بنایا

#### فائده

بن اسرائیل کے ذرکورہ آ دی کے واقع ہے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار ابد قرار سلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم اللہ تعالیٰ کو کس قد رمجوب ہے؟ سوسال تک برائیوں میں ڈوبافخض اس پاک نام کی تعظیم سے اور وہ بھی چوم کرآ تھوں پر لگانے کی صورت میں دوز نے سے فی جاتا ہے اور پیغیبر وقت کو اس کے گفن وفن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ملکا ہے۔ شخص ذرکورہ نے نام مصطفیٰ کی تعظیم اذ ان کے دوران نہیں بلکہ اس کے علاوہ کی جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذ ان کے علاوہ بھی اگر چہ کوئی امتی اللہ تعالیٰ کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاکس کر چومتا اور انگو تھے آتھوں کولگا تا ہے تو اس کی بخشش کی امید تو کی جاسکتی ہے۔ (شرح موطا الم مور ۱۳۷۳)

#### ذراانساف تيجئ

بحصال بات پرجیرت ہوتی ہے کہ جب بوسہ دینا علامت محبت میں ہے تو کیا رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت نہیں کرنا جا ہے؟ حالا کہ خود صور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک مال ہا پ اور سب دنیا جس کسی مخص کو جس عزیز ومحبوب نہ ہوں گا اس کا ایمان نہیں رصنور سلی اللہ علیہ وسلم کوسیدہ فاطمہ رمنی اللہ عنہا ہے جب تھی ۔ اس کی وجہ سے آپ انہیں جوم لیا کرتے تھے ہر مساحب اولا دکوا پی اولا دستے جب وقی ہے اور

#### <del>(</del>49)

وہ انہیں چومتا ہے جب از روئے محبت ہمیں اپنے بچوں کو چومتا جائز اور علامت محبت ہمیں اپنے بچوں کو چومتا جائز اور علامت محبت ہمیں اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے چومنے پراعتر اض کیا جاتا ہے؟ آخراس میں کون ی قباحت ہے یا کوئی نص ووعید اس بارے میں موجود ہے؟ یا ور ہے کہ ہم المستنت سرکار ابد قر ارصلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پرانگوٹھوں کو چوم کرآئکھوں پر ملنے کو واجب وفرض نہیں کہتے بلکہ مستحب اور سنت ابو بکر صدیق بیں اور اس پرعام اکا جماع ہے۔ (اینا)

(iv) بیاری سے نجات ..... نصیب ہوگی

شیخ عالم مفسرنورالدین خراسانی سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا نام مبارک اذان میں سن کرانگو تھے چو ماکرتا تھا' پھر چھوڑ دیا تو میری آ تکھیں علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سن کرانگو تھے چو ماکرتا تھا' پھر چھوڑ دیا تو میری آ تکھیں ہار ہوگئیں۔

قَرَايَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا فَقَالَ لَمْ تَرَكْتَ مَسْحَ عَيْنَيْكَ عِنْسَكَ عِنْسَكَ عَيْنَيْكَ عِنْسَدَالْاَ ذَانِ إِنْ اَرَدُتَ اَنْ تَبَرَّا عَيْنَاكَ فَعُدْ إِلَى الْمَسْحِ عَيْنَيْكَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَمَسَحْتُ فَبَرِفْتُ وَلَمْ يُعَاوِ دُنِيْ مَرْضُهُمَا إِلَى الْإِن فَاسْتَيْقَظْتُ وَمَسَحْتُ فَبَرِفْتُ وَلَمْ يُعَاوِ دُنِيْ مَرْضُهُمَا إِلَى الْإِن قَوْمِ لَا يَعَادُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كُواب مِن ويعادُ مايا: تون اذان ك وقت الكوشي وضور ملى الله عليه وسلم كونواب مين ويعاد ميا؟ الرقو جابتا ہے كه وقت الكوشے چوم كرة محمول سے لگانا كيوں چھوڑ ديا؟ اگر تو جابتا ہے كه تيرى آكھيں درست ہوجا ميں درست ہوجا ميں عرب عيدار موادر بيمل شروع كرديا تو ميرى آكھيں درست ہوگئيں اوراس كے بعد ہواور بيمل شروع كرديا تو ميرى آكھيں درست ہوگئيں اوراس كے بعد است ومض شهيں لونا۔

(شرح موطالهام محدال المعالم الماله الماله الماله الله الماله الم

#### **€^**

### در کیتاکن

مُرُورهٔ بالا ذاقعۃ مظوم ہوتا ہے کہ اگر عقیدت کے ماتھ کو کی اُتی عفور معلی اللہ علیہ کہ کا میں کا اللہ علیہ کہ اس کے سلتے وقت انگوشے چوم کر آتھ کھول پر ماتا ہے کہ اس کی آتھ کھیں اللہ اس کی برکت سے ہم یاری سے خفوظ رہتی ہیں اور اگر اس ممل کو ترک کر دیا جائے تو یاری کا خطرہ ہے بہر حال متاخرین ومتقدیمن حضرات نے اس ممل کے وائد و مراسی بیان فرما کرائ کا خطرہ ہے بہر حال متاخرین ومتقدیمن حضرات نے اس ممل کے وائد و مراسی بیان فرما کرائ کی ترقیب و کی ہمیں اس بیمل کرنا جائے۔

## مشكل حل بيوتي

"افت المنظر ذا بين المام بخارى في الله عند المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر الم

### دعوست فكر

قابل فقرر ماؤاور بهنو!....

ب دین اور برعقیدگی گی آ عصیال اور کرای کی طوفان برطرف دورول بری البذا است ایر برزگان و بن سک طریق برقائم است کرو ...... اور برزگان و بن سک طریق برقائم ربود .... فیرول گرست ایر برزگان و بن اور ملف و برقائم مالی اور تقاریر ولتر بی بست ایر برزگان و بن اور ملف و مالی کی سیرت کا مطالعہ کرو ..... ان کی کتابی پردسو .... صوم وسلو 1 کی بایدی کرو ..... ورود وسلام کی کور من کرو سیران کی کتابی بردس سند کے مطابق زیر کی گرارو ..... ان برد من برد سیران ایران می اف علی و مل

**€**∧I**>** 

نام محدمنًا للينم كالمعلم كالمعمم

ے کل نبیاں نے رسولاں دے امام سوہنیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سوہنیا

ملنی جنتی رسید اوہدی ہونی اے عید جہدے کفن اتے ہو یا تیرا نام سوہنیا

کھانے افغال اول تین پنید ساوہ تے موجال وچدہ ندے جہڑے پڑھدے درود تے سلام سوہنا جہڑے پڑھدے درود تے سلام سوہنا کوئی روکے لکھ وار اوہدے سراتے بھار نعظم سوہنیا فی موہنیا

(i) محمرنا م مخض كو ..... محروم ركينے كى ممانعت

امام برزار حضرت ابورافع رضی الله عندست راوی بین انبون نے فرمایا کہ میں نے در اور میں انبون نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا:

إِذَا سُمِّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَلَا تَضْرِبُوهُ وَلَا تَحُرُمُوهُ

جهبتم اسینے بنی کا نام محدد کھوتو بھرتم اسے ندمارہ پایڈ اورنہاسے کی چیز سے محروم کرو۔ (جنة الله فل العالمین (اردو) ا/۱۳۳)

(ii) عظمت محمد كونظرا نداز كرف والا ..... جابل ب

امام طبرانی رحمة الله علیه حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### 4Ar

رکھےتواس نے جہالت کامظاہرہ کیا''۔ (اینا)

## (iii) بے وضو ..... نام محمد بو لنے سے شرم آتی ہے

"سلطان محمود غزنوی نے ایک روز اپنے خادم خاص سے کہا۔ ایاز کے بیٹے! پائی لاؤ۔ ایاز نے بیٹے! پائی لاؤ۔ ایاز نے جب بادشاہ کے منہ سے بدالفاظ سنے تو اسے فکر ہوئی کہ شاید سلطان محمود غزنوی میرے بیٹے کا نام لے کرنہیں بلایا بخرنوی میرے بیٹے کا نام لے کرنہیں بلایا بلکہ ایاز کا بیٹا کہا ہے بہر حال ایاز پریشان ہوگیا۔

ہادشاہ نے ایاز سے پوچھا کیا وجہ ہے تم پریشان کیوں ہو؟ ایاز نے کہا شاوِمعظم!

آن آپ نے میرے بیٹے کو بلایا۔ گراس کا نام لے کرنہیں بلایا بلکہ ایاز کے بیٹے کہدکر بلایا۔ مجھے قلر ہوئی شاید میرے بیٹے سے کوئی گتاخی ہوئی ہے۔ اُس نے کوئی باد بی ک ہا یا۔ مجھے قلا ہوئی شاید میر سے بیٹے سے کوئی گتا خی ہوئی ہے۔ اُس نے کوئی بات من کر کہا: اے ایاز! میں تمہارے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں بلکہ وجہ بیتھی کہ تیر سے بیٹے کے نام میں لفظ محمد آتا ہے اور جس وقت میرا وضو نیس تھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ بے وضو لفظ محمد زبان پرلاؤں' (ردح البیان کے ۱۸۵)

۔ تعظیم جس نے کی ول سے محد کے نام کی خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ کریم کا بیعظیم کرم ہے کہ اس نے جمیس اپنے محبوب منکی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کوزبان پرلانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ مبارک کوزبان پرلانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ برار بار بھویم وہن زمشک و محاب ہوز نام تو محفتن کمال بے اولی است



ٱلْتَحَمَّدُ اللهِ اللَّحَمَّدُ اللهِ ذِى الرَّحْمَةِ وَالْعُفُرَانِ . ذُو الْجَلَالِ وَالْإِحْمَةِ وَالرِّضُوانِ . يُنَوِّرُ الْقَلْبَ بِنُوْدِ ، وَالْإِضُوانِ . يُنَوِّرُ الْقَلْبَ بِنُوْدِ ، الْعُرْفَانِ . الرَّحْمُنُ عَلَمَ الْقُرْانَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَمَهُ الْبَيَانَ الْعُرْفَانِ . الرَّحْمُنُ عَلَمَ الْقُرْانَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَمَهُ الْبَيَانَ الْعُرْفَانِ . الرَّحْمُنُ عَلَمَ الْقُرْانَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَمَهُ الْبَيَانَ الْعُرْفَانِ . الْمُعَدُّلِ

فَاعُونُ فِهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّ اللهَ وَمَكَرِّلَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ \* يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَمَلِّلُمُوْا تَسْلِيْمًا ٥

صَدَق اللهُ الْعَظِيمُ بَسَلَّعُ الْمُعْلَى بِكُمَالِهِ كَشَفَ اللَّهُ لِي بِجُمَالِهِ كَشَفَ اللَّهُ لِي بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ صَسَلُّ وَاعْبِلَيْهِ وَالِسِهِ صَسَلُّ وَاعْبِلَيْهِ وَالِسِهِ **€**^r}

# نذرانه درودوسلام

نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں

جہاں تو کیا ہے خدا بھی ہے نعت خوال ان کا خدا سے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں

ہے کم صلوا علیه وسلبوا آیا کتاب کے پارے درود پڑھتے ہیں

تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں : کہ جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں

کروڑ بار ہو منابر سدا سلام ان پر بیہ جن پہشعر تنہارے درود پڑھتے ہیں **€**^0

## ابتدائيه

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و تو قیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت اور امت پر واجب حقوق کی کماحقہ اوا کیگی فرض قرار دی علیہ وسلم کے ساتھ الی نے لوگوں کوازراہ تعلیم ارشاد فرمایا:

إِنَّا آرْسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَيِّرًا وَ نَذِيْرًا وَ لَاِيْرًا وَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ لِكُرَةً وَآصِيلُاهِ

بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سائے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا تا کہم (لوگ) اللہ اور اس کے رسول پرایمان لا و اور اس کی مدد کرواور اس کو بزرگ مجھواور سے وشام اس کی تنبیح کرتے رہو۔ (بہ ۱۳ اللج ۱۸۰۶)

مندرجہ بالا آیت میں ہم سے بیتقاضا کیا گیا ہے کہ ہم حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیرلا زی طور پر بجالا کیں۔

ای طرح ارشاد باری تعالی ہے:

فَ الْبِلَيْنَ الْمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّوْرَ الَّذِي ٱلْزِلَ مَعَهُ لا أُولِيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ٥

ہیں جولوگ اس (برگزیدہ رسول) پرایمان لائیں سے اور ان کی تعظیم وتو قیر کریں سے اور ان (کے دین) کی مدود نصرت کریں سے اور اس تور



(قرآن) کی پیروی کریں گے جوان کے ساتھ اتارا گیا ہے وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ (پ<sup>9</sup>الا مراف ہے) درخ بالا آیت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر واجب حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتی ہے۔

حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر جن حقوق کی بجا آ وری لا زم ہوتی ہے ان میں ایک حق حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم پر کٹرت کے ساتھ درود وسلام کا بھیجنا ہے۔

درودوسلام وہ افضل ترین اور منفر دعبادت ہے اور بیروہ افضل ترین عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی بندوں کے ساتھ تریک ہوتے ہیں اور اس کے فریعے گنا ہوں کی عمل کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے گنا ہوں کی بخشش درجات کی بلندی اور قیاست کے دوز صرات و طال سے ایان نصیب ہوتا ہے نہ بخشش درجات کی بلندی اور قیاست کے دوزودوسلام بھیجنے والے کے لئے ورودوسلام کی مضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درودوسلام بھیجنے والے کے لئے ورودوسلام کی فضیلت واہمیت جاننے کے لئے بہی کافی ہے کہ اس کے عوض اللہ اور اسکے فرشتے اس فضیلت واہمیت جاننے کے لئے بہی کافی ہے کہ اس کے عوض اللہ اور اسکے فرشتے اس فضیلت واہمیت جاننے کے لئے بہی کافی ہے کہ اس کے عوض اللہ اور اسکے فرشتے اس فضیلت واہمیت جاننے کے لئے بہی کافی ہے کہ اس کے عوض اللہ علیہ وسلم بھی اس پر درودوسلام بھیجتے ہیں۔



**€**^∠**>** 

# ورودِ باک .... (قرآن کی روشنی میں)

۔ آیا تور بشریت وا میکن جامہ کا کات نے صل علی پڑھیا أوس ون نے ملے وا وكر كينا أوس رات نے صل على يرهيا کفروشرک دی موت دا وقت آیاتے حیات نے صل علیٰ پڑھیا آ کے صدف محبت وے جوش اندررب دی ذات نے صل علی پڑھیا اسلام کومٹانے کے لئے کفر کے سارے حربے تاکام ہوچکے نتے ..... مکہ کے بے بس مسلمانوں مرانہوں نے مظالم کے پہاڑتوڑے کیکن ان کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سكے .....انہوں نے اسپے وطن ..... كمريار ..... ايل وعيال كوخوشى سے جيموڑ نا كوارا كيا ..... کیکن دامن مصطفی صلی الله علیه وسلم کومضبوطی سے پکڑ ہے رہے ۔.... کفار نے بڑے کروفر اور هنکوه و ممطراق کے ساتھ مدینہ طیبہ پر بار بار پورش کی کٹیکن انہیں ہر باران مٹھی بھراہل ايمان سي كلست كما كروايس أناير اسساب انبول في حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدی واطهر برطرح طرح کے پیجا الزامات تراشنے شروع کر دیے تا کہ لوگ رشدومدایت کی اس نورانی عمع سے نفرت کرنے لکیس اور بول اسلام کی تر تی رک جائے۔ ال وقت الله كريم في يت مباركه نازل فرماني . إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكُمُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ يَسَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عكيه وسلموا تسيلهان

مردود مرام الفران الدوراس كفرشة حنورني اكرم ملى الله عليه وملم بردرود مرام يجاري المدين ايمان والوقع بحى النام برلاكثر من كرماته ) وروداورخوب مرام يجا كرور (مروداورو)

**€^^** 

الله کریم نے بیآ بت کریم بازل فرما کران کی امیدوں کو فاک ہیں طادیا۔ بتایا کہ بیر مراحبیب اور میرا پیارارسول وہ ہے جس کی وصف و تناہ ہیں اپنی زبان قدرت ہے کرتا ہوں اور میر سے سارے ان گنت فرشتے اپنی تورانی اور پا کیزہ زبانوں ہے اس کی جناب میں ہدیے قدیت پیش کرتے ہیں۔ تم چندلوگ آگراس کی شان عالی میں ہرزہ سرائی کرتے بھی رہوتو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جس طرح تمہارے پہلے منقوبے فاک میں ل مجے اور تمہاری کوششیں ناکام ہوگئیں ای طرح اس ناپاک مہم میں بھی تم فائب و فاسر ہوگئے۔

اور تمہاری کوششیں ناکام ہوگئیں ای طرح اس ناپاک مہم میں بھی تم فائب و فاسر ہوگئے۔

ہور تمام ملائک پڑھسن روز قیامت تا کیں

ہور تمام ملائک پڑھسن روز قیامت تا کیں

تاسیس وی پاک حبیب میرے تے پڑھودرود تمائی

تاسیس وی پاک حبیب میرے تے پڑھودرود تمائی

سلام کی اہمیت

قرآن کریم میں سلام کی اہمیت پر بے شارآ یات موجود ہیں۔ جن میں اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور صلحاء پر سلام بھیجا۔ اپنے برگزیدہ انبیاء اور صلحاء پر سلام بھیجا۔ چندآیات کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

حضرت ليجي عليهالسلام يرسلام

حضرت یکی علیه السلام جس دن اس دنیافانی میں تشریف لائے اور جس دن انہوں نے اس دارفانی سے کوچ کیا اور قیامت کے دن جب ان کودوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے ان تمام دنوں میں حضرت یکی علیه السلام پرسلام بھیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وَيُلدَ وَ يَوْمَ يَمُونَ فَ وَيَوْمَ يَبْعَفَ حَيَّان اور یکی پرسلام ہوان کے میلا دے دن اوران کی وفات کے دن اور جس اور یکی پرسلام ہوان کے میلا دے دن اوران کی وفات کے دن اور جس دن ووزئرہ اٹھا کے جا کیں گے۔ (ب دائری ہوا)

## حضرت عيسى عليه السلام برسلام

حصرت عیلی علیہ السلام کی طرف اللہ کریم نے اپنے کلام کی نسبت فرمائی اور فرمایا کہ حصرت عیلی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن پراوروفات کے دن پراوراپنے زندہ اٹھائے جانے والے دن پرسلام بھیجا۔

وَ السَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اَبْعَثُ حَيَّاهُ "اور جمه برسلام مومير ميلاد كون اور ميرى وفات كون اور جس دن مين زنده اشايا جاوَل كا" - (ب١١مريم)

تمام انبياء كرام عليهم السلام برسلام

الله کریم نے اپنے تمام انبیاء ورسل کواعلی مقام سے سرفراز فرمایاان کی عزت وتکریم کو ماند کیا۔ان کوقد رومنزلت کی بلند ہوں تک پہنچایا اوران کوسلام پیش کیا۔ارشاد ہوتا ہے۔ سیاری میں آت میں اور سیاری میں اور سیاری میں میں میں میں میں کیا۔ارشاد ہوتا ہے۔

وَسَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥٠

ود اورسلام بویتیبرول پر و (پ۳۳السافات:۱۸۱)

اللدكے بركز بده بندول برسلام

وہ لوگ جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں ..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ....اللہ کی اور پر ہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ....اللہ کی حمدوثناء کرتے ہیں ایسے لوگوں کوعزت ورفعت سے سرفراز فرمانے کے لیے اللہ کریم نے اسیح بحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم فرمایا کہ ان پرسلام بھیجیں۔

ارشادباري تعالى ب

قُلِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَ سَلَمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللهِ وَسَلَمَ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ ال "فرما ويَحِيَّ كِهِ مَمَّام لَعْرِيقِي الله بن كر لئے بي اور اس كے منتخب (برائزيده) بندول برسلامتي مور (برائالملهه)

**€9•**}

گھر میں داخل ہونے والوں کوسلام کرنے کا تھم

الله رب العزت نے ایمان والوں کو تھم دیا ہے کہ جب وہ کھروں میں واخل ہوں تو اس گھر کے مکینوں کو جواہل ایمان میں سے ہوں ان کوسلام کرو۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُونَّا غَيْرَ بِيُونِيكُمْ حَتَى تَسْتَأْفِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى الْفَلِهَا فَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ وَ وَ تُسَلِّمُوا عَلَى الْفِلِهَا فَذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَ وَ مَن وَاقُل شَهُوا كُو السَّالِ وَالوا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُعُلِّلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِيْلُولِ

بارگاہ البی سے سلام

جب اہل ایمان کی میدان حشر میں آمد ہوگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقے ان کی آئی میں اللہ علیہ وسلم سے صدیقے ان کی آئی میں ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا استعبال سلام ہے ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے:

سَلمٌ للهُ قُولًا مِنْ رَّتٍ رَّحِيْمٍ٥

(تم ير) سلام مو (بيه) رب رجيم كي طرف ي فرمايا جائيگار (پ٣٠ ينين٥٥)

۔ جد سلام خدا دا آوے گا

مُصْنَدُ سِینے دے وی پاوے گا

# ورودوسلام .....(حدیث کی روشن میں)

سب سے اعلیٰ وظیفہ حیات ما آفادُ زَادَ مُسحَدًّ اللّهُ وَاللّهُ مَسَلّهُ اللّهُ مُسلّهُ عَلِيْمًا حَبَاهُ فَ ضَلّا مِّن لَّ لُونُ مُ عَظِيْمًا وَاخْتَارَهُ فِي الْمُوسَلِيْنَ كُويْمًا ذَارَافَةٍ بِالْسُمُ وَمِينِيْنَ دَحِيْمًا وَسَلَّهُ وَسَلّهُ مُوا تَسُلِيْمًا مَسَلّمُ وَا عَلَيْهِ وَسَلّهُ مُوا تَسُلِيْمًا مَرْجَمَةُ اللّهُ عَرْوجِل فَي مَعْمَرت سيدنا محم مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم کی عزت برحائی اورا پی طرف سے فضل عظیم فرمایا اور آپ صلی الله علیه وسلم کوتمام برحائی اورا پی طرف سے فضل عظیم فرمایا اور آپ صلی الله علیه وسلم کوتمام

رسولوں میں کرم والا بنایا۔ بیموننین کے ساتھ مہریان اور رحیم ہیں۔ لیس ان

يردروداورخوب سملام ہو۔

يَا أُمَّةُ الْهَادِي خُصِ صُنَهُم بِالْوَفَ بَيْنَ الْوَرِى وَالصِّدُقِ اَيَضًا وَالصَّفَا صَلَّوا عَلَى النّبِي الْهَادِي الْمُصْطَفَى فَااللهُ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ قَدِيْمًا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَيِّلْمُوا تَسْلِيْمًا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَيِّلْمُوا تَسْلِيْمًا مَلُولَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَيِّلْمُوا تَسْلِيْمًا مَلُولَ عِلى الله عَلَيْهِ وَسَيِّلْمُوا تَسْلِيمًا مَلُولَ عِلى الله عليه وَلَا تَرْجِهِ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عليه وَلَا الله عَلَيْهِ الله وَلَا الله عليه وَلَا الله عَلَا الله عليه وَلَا الله عَلَا الله عليه وَلَا الله وَلَا الله عَلَا الله عليه وَلَا الله عَلَا الله عليه وَلَا الله عَلَى الله عليه وَلَا الله عَلَا الله عَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَا

متركا بدوجهال وطبت عالمهال صلى الله عليه وسلم برورود وسلام بحيجنا أيك منفردمل

#### **€**9r**}**

كان تعل كرامت بير....لا كھوں سلام

عَنْ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفُوا اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْخَعَلُوا قَبْرِى عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَى لَا تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبَلُعُنِيْ حَيْثُ كُنتُمْ

" د حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور نہ ہی میری قبر کوعید گاہ (کہ جس طرح عید سال میں دو مرتبد آتی ہے اس طرح تم سال میں صرف ایک یا دو دفعہ میری قبر کی زیارت کرو بلکہ میری قبر کی جہاں تک ممکن ہو کھڑت سے زیارت کرو) اور جھے پر درود بھیجا کرو پس تم جہاں کہیں بھی ہو کھڑت سے زیارت کرو) اور جھے پر درود بھیجا کرو پس تم جہاں کہیں بھی

(9r)

موتے ہوتہارادرود مجھے پہنچ جاتا ہے"۔

(سنن ابوداؤدم / ۱۲۱۸ الرقم: ۲۰۲۰ منداحد بن صبل ۱۷/۲۳ الرقم ۹۵۹۰)

ایک دوسری صدیث یاک میں ہے:

سیدناحس بن حسن بن علی رضی الله عنداین والدید روایت کرتے ہیں کہ حضور معالم مناسم ماسم و

نى كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

دوتم جہاں کہیں بھی ہو جھ پر درود بھیجنے رہا کروئے شک تمہارے درود جھ

لمنجم الكبير ٣/٣٨ الرقم: ٢٤٣٩ الترخيب والتربيب ١٣/٣ المعجم الا دسط ا/ ٢٣٨)

ے دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت ہے لاکھوں سلام

مصطفیٰ می ساعت نر .....لا کھوں سلام

مرکار دو عالم ملی الله علیه وسلم کی قبر انور کے پاس درود پڑھا جائے یا پھر دور سے درود کی ایک درود کوخود سنتے درود بھیجا جائے۔ حضور نبی کریم ملی الله علیه وسلم درود بھیجنے والے کے درود کوخود سنتے

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَا يَعْدُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَا يَعْدُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُهُ وَمَنْ صَلّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُولُونَا وَمَنْ صَلّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُولُونَا وَمَنْ صَلّى عَلَى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُولُونَا وَمَنْ صَلّى عَلَى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُولُونَا وَمَنْ صَلّى عَلَى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُولُونَا وَمَا يَعْدُولُونَا وَمَا يَعْدُولُونَا وَمَا يَعْدُولُونَا وَمَا يَعْدُولُونَا وَمِنْ صَلّى عَلَى عَلَى مَا يَعْدُولُونَا مِنْ مَا يَعْدُولُونَا وَمَا يَعْدُولُونَا وَمِنْ صَلّى مَا يَعْدُولُونَا وَلَا يَعْرُقُونُ وَمِنْ صَلّى عَلَى مَا يَعْدُولُونَا وَمَا يُعْلَى مَا يَعْدُولُونُ مَنْ مَعْلَى مَنْ مَنْ مَا يَعْدُونُ مَا يَعْدُولُونُ وَالْمَالَ مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مُعْلَى مُنْ مِعْدُولُونُ وَمَلْ مَا يَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُنْ مَعْلَى مُعْلَى مُعْلِي مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُ

جعفرت الوجري ومنى الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کريم ملى الله عليہ وملم في الله عليه ومرى قبر كنزديك بحد يرورود بحيجا ہے ميں اس كوبلى جان ليتا ہوں "۔
سنتا بول اور جودور سے جمد يرورود بحيجا ہے بيس اس كوبلى جان ليتا ہوں "۔
( كنزالم ال الم ١٩٨ الرقم: ١٩٨)

**€917** 

ے حضور کہتے ہیں معلوم ہے ہمیں سب سیحے کہاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں

بنجات ملتی ہے صائم وہیں پیہ ہرغم سے جہاں بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں

جہاں کہیں بھی درود پڑھاجائے .....مرکار سنتے ہیں

پیار کے آنسودامن میں سجا کر درو ریٹھو

دید کی تمنا ہونٹوں پیسجا کر

سرکار دوعالم کی فرش پرآ مدکویا دکرکے درود پڑھو

سركاردوعالم كے سوئے عرش جانے كويا دكر كے درود يردهو

سرکاریدینه کی غارحرا کی تنها نیون کویا دکر کے درود پڑھو

حضور كورهمة للعالمين كهدكر

سرکارکوجلوهٔ حق کهه کر

سرکارکو خیرالوری کہہ کر درود پڑھو

سر کارکوشاہِ ارض وساء کہدکر درود برو

الغرض تم جس طرح بمي درود پرموجهال بمي درود پرموحضور سنتے ہيں ..

شفاعت رسول كاحقدار

کی قیدی یا بحرم کواکر یہ معلوم ہوجائے کہ حاکم کے یہاں فلال مختص کا اثر ہے اور اس کی سفارش حاکم کے یہاں فلال مختص کا اثر ہے اس کی سفارش حاکم کے یہاں بدی ہوتی ہے تو اس سفارش کی خوشا دیں گئی دوڑ دموپ کی جاتی ہے۔ ہم بیس سے کون سااییا ہے جو بزے ہے بیزے گناہ کا مجرم نہیں اور حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفارش جو اللہ کا حبیب سارے دسولوں اور تمام مخلوق کا سردار وہ کیسی آسان چیز پر اپنی سفارش کا وعدہ بھی ایہا مو کدفر ماتے ہیں کہ قیامت کے روز

**€90**}

ائے میری سفارش کے گی۔

" حضرت ابودرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو مجمع برضج وشام دس دس مرتبه درود بھیجنا ہے قیامت کے روزاس کومیری شفاعت میسر ہوگی "۔

(مجمع الزوائد ١٠/١٠ الترغيب والتربيب ١/١٢ ٢ الرقم: ٩٨٤)

لغویات می وقت منالع کرنے کے بجائے درود پڑھنا جا ہے

فغنول کوئی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے درود پڑھنا جا ہے

غیبت کرنے میں وقت ضالع کرنے کے بجائے ورود پڑھنا جا ہے

چنل کرنے میں وقت منالع کرنے کے بچائے درود پڑھنا جا ہے

حدرن من وقت منائع كرنے كے بجائے ورود پڑھنا جا ہے

ليوثك

رد بشت بول قیامت کونوں اس نوں خوف ند بودے مرطرفوں ای رحمت رب دی تنبوتان کملودے

مركاردوعالم ..... سملام كاجواب وسية بيل اس بس بحى كوئى فك فيس كرا قاصلى الله عليه وسلم كابيرم بحى بوتا ب كراب سام فالم كابير م بحى بوتا ب كراب المعلام في فلامون كرم بعن المعالم في كرب يا فلامون كرم المعالم في كرب يا وورس كرم المعالم في المعلام في المعالم المعال

البن أولى بالمربيين

#### **€**9Y**}**

یک مطابق اپنے غلاموں سے دور نہیں بیان پران کے دب کا خاص فضل وکرم ہے کہ فاصلے ہمیں ان سے دور نہیں کرتے ہم سب ان کی ایک نظر میں سائے ہوئے ہیں۔
بشر طبکہ ہماراان سے تعلق کیسا ہے کہ ان سے محبت وعقیدت اور ان کی اتباع واطاعت ہمیں ان سے قریب ترکر دیتا ہمیں ہاں سے دور ہو ہمارے سام کا جواب ضرور ملتا ہے۔ عاشق لوگ تو جواب کو سنتے بھی ہیں اور ان سے مصافحہ ومعانقہ کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہم اگر بذھیبی سے ان سے دور ہو گئے ہیں۔ تب بھی وہ ضرور جواب دیتے ہیں ہم نہیں تو اس کا سبب ہماری دور کی ہے۔

گئے ہیں۔ تب بھی وہ ضرور جواب دیتے ہیں ہم نہیں تو اس کا سبب ہماری دور کی ہے۔

گئے ہیں۔ تب بھی وہ ضرور جواب دیتے ہیں ہم نہیں تو اس کا سبب ہماری دور کی ہے۔

وَسَدُمْ فَالَ: مَا مِنْ اَحَدِیْ شَدِیْ مَلَیْ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَیْ رُوْحِیْ حَتَّی اَدُدُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ رُوْحِیْ حَتَّی

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب کوئی مخص مجھ پرسلام بھیجنا ہے تو اللہ عز وجل مجھے میری روح لوٹا دیتا ہوں۔ روح لوٹا دیتا ہوں۔ روح لوٹا دیتا ہوں۔ (ابوداؤ دُالسن ۱۸/۲۱۸ ارتم ۱۳۰۹)

فرشتول كأسلام ليجئ

جعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایا:

مَا مِنْ مُسْلِمِ سَلَّمَ عَلَى فِي شَرْقِ وَلَا غَرْبِ اِلَّا آنَا وَ مَلَا ثِكَةُ رَبِّى نَرُدُ عَلَيْهِ السَّكَامَ

مشرق ومغرب میں جومسلمان بھی جمعہ پرسلام بھیجنا ہے میں اور میر ہے رہ کفرشنے اس کے (بھیجے) ہوئے سلام کا جواب دسیتے ہیں۔

(الرسم علية الاولياءوطيقات الاصفياء ١٩٩١)

494

## امام غزالي كاقابل تقليد عقيده

جية الاسلام حضرت امام غزالي قدس سره العزيزاس مقام يريوس واوتحقيق دية

إل-

وَاحْضُرْ فِى قَلْبِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَخَصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ آيُهَا النّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلْيَصْدُقْ اَمَلُكَ فِي آنَهُ يَبْلُغُهُ وَيَرُدُ عَلَيْكَ مَا هُوَ اَوْفَى مِنْهُ.

جس وقت توالتیات کے بعد بیرض کرے اکسکلام عَکینک آیگا النبی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے دل میں حاضر کراور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیروش کر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیروش کر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ بر۔ اس نا چیز کی طرف سے بیرسلام عقیدت پیش ہے۔ زبان سے بیہ کے اور دل میں بیاسید واثق رکھے کہ تیرا بیسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان شایان تمہیں سلام کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ (نیاد النبی 177/2)

جن كوفر شنة ..... دعاؤل مين يا در كھتے ہيں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کسی کی کہ دسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کسی کتاب میں میرانام ہے فرمایا جس کے لئے استغفاد کرتے رہیں ہے۔ فرشنے اس کے لئے استغفاد کرتے رہیں ہے۔

(أجم الاوسازارة ٢٠١٨ عمر الجمع الزواكم /١٣١١ كز العمال الرقم ٢٢٢٣٠ تاريخ وشق الكبير٢/١٢١

(IY-A: )

**€**9∧**}** 

وَيَخْصَكُمْ رَبُّ الْانَامِ بِفَصْلِهِ وَالْفَوْدِ بِالْمَحْسَاتِ يَوْمَ الْمَوْعَدِ اورتا كرتهيس رب والأنام عزوجل بروز قيامت البخضل اور جنت (كو حاصل كرن ) كى كاميا بي كساته فاص كروب. حاصل كرن كى كاميا بي عَسلَيْسو اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَسلَّى عَسلَيْسو اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَسالَاحَ فِسى الْلاَفَاقِ كَجْمُ الْفَرْقَدِ مَسالَاحَ فِسى الْلاَفَاقِ كَجْمُ الْفَرْقَدِ مَسالَاحَ فِسى الْلاَفَاقِ كَجْمُ الْفَرْقَدِ مَسالَاحَ فِسى اللهُ عَلِيه وَمِلْ مِراللهُ عَرْوجل ورود ياك بيج جب تك آسان ك مَنارون مِن فرقه (يعن قبلي) متاره چكتار ب

الله كى رضا كاطالب بينو .....درودوسلام يزمها كر

عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا مَرُفُوعًا قَالَتُ: قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْكِيرِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكِيرِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِيرِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِيرِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِيرِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِيرِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكِيرِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے میہ پہندہ وکہ وہ حالت رضا میں اللہ سے ملاقات کر ہے تو مجھ پر کھرت کے ساتھ درود بھیجے۔

(ذيرى بران الاعتدال في ننتز الرجال: ٢٣٥/٥)

**€99** 

وَقَدْ السَّعَدَالِ وَحَمَّنُ عَبُدًا دَعَالَ اللَّهِ الْمَعَالَ اللَّهِ الْمَحَيَّا اللَّهُ عَلَى الْمَعَاتِ وَفِى الْمَحْيَا اللَّهُ عَلَيه الْمُعَاتِ وَفِى الْمَحْيَا اللَّهُ عَليه وَالْمَعَلَيه وَالْمُ مِنْ وَجَلَّ نِهِ اللَّهُ عَليه وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْه

صلاً فَسَدُ فَسَدُ الْعَسَاءِ عِلْمُ الْكُونِ جَهْرَةً فَمَا اسْنَحْيَا فَسَمَنْ قَاسَهَا بِالْمِسْكِ يَوْمًا فَمَا اسْنَحْيَا درودو پاک کی خوشبو واضح طور پر کا نتات کا عطر ہے تو جس نے کسی دن کنتوری کے ساتھاس کا موازنہ کیا تو کیا اس کوشرم ندآئی۔

بياري بهنو!

| اس کومشکلات ہے چھٹکاراملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جودرود ہوستاہے         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| الماس كوخودرب رحمن ملتائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جودرود پڑھتاہے         |
| اس کو جشت کا نظارہ ملتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جودرود پر متاہے        |
| اس کوروح معه قلب کا قرار ملتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جودرود پڑھتاہے         |
| اس کوآ قا کا در پیاراملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جودرود پڑھتاہے         |
| راس كو بخشش كا اشاره ملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جودروو پڑھتاہے         |
| اس کو ہر کھڑی سکون واطمینان ملتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جودرود پڑھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ |
| اس كورحمت كاسائبان ملتاسيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | چودرود پڑھتا ہے۔       |
| اس كوآ قاست تخفهٔ شفاعت ملتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المسول المساح          |
| ال كوآ قاكا سائة رصت ملتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| ال كوبر ملغ والاوفا وارملتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| ای کومدنی آقا کادواره ملکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| A Company of the Comp |                        |

**(1..)** 

#### قابل احترام بهنو!

بارگاہِ قد وسیت میں عبارت وریاضت کی قبولیت کا انتصار مختلف شرائط پر ہوتا ہے گر

ذات سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ درودو سلام کا ہدیہ اور تخذیثی کرنے کے لئے

کوئی شرطنہیں۔ جب آپ کا کوئی بھی عاشق آپ پر درود پاک پڑھتا ہے قد درود ہی واحد

مل ہے جو بغیر کسی شرط کے قبول ہی قبول ہے۔ تعداد فضائل و برکات کے ساتھ ساتھ

درودو سلام کا ہدیہ ایسے اثرات رکھتا ہے جس سے ہرعام وخاص ..... ہرادنی واعلی .... ہر

امیروغریب سے ہرمعلم و متعلم ..... بلکہ کا نئات کی ہر چیز مستفید ہورہ ہی ہے۔ درودو سلام کا ہدیہ انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں تو زندگی کے دھارے کو

بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ دروداور مسلسل سلام کو وظیفہ بنانے والے اس کی حقیقت اور لذت

بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ دروداور مسلسل سلام کو وظیفہ بنانے والے اس کی حقیقت اور لذت

ہن انتظاب ذات کی پستیوں سے نکال کرعظمت کی بلندیوں اور رفعتوں پر فائز کر دیتا

اورغلام مصطفی صلی الله علیه وسلم کے سر پر عزیت واکرام کا تاج سجادیتا ہے۔ رحمت مصطفی صلی الله علیه وسلم اور رحمت برزوال اس پر سابی آن رہتی ہے۔

ہمیشہ مدحت خیرالانام میں محرر ب

مسواعلیہ و ملموا مسیما ہے قرمانِ خدا کاش خدا کاش کرمانِ خدا کاش کرمانِ خدا

حضرت الى بن كعب رضى الله عندكرتے بيل كه بى كريم ملى الله عليه وسلم جب رات كا دونها كى حصد كر رجاتا تو كمرے باہرتشريف كے آئے اور فرمائے: اے لوكوا الله كاؤكر والله كاؤكر دوالله كاؤكركر و بلا دينے والى (قيامت) آئى ۔ اس كے بعد جيجے آئے والى (آئى) موت الى تى كاروں الله مين كے ساتھ آئى الله عليہ والى دينے والى دوالد نے عرض كيا يا دسول الله مين الله عليہ وسلم على موت الى تى كے ساتھ آئى ديمرے والد نے عرض كيا يا دسول الله مين الله عليہ وسلم على موت الى تى كے ساتھ آئى ديمرے والد نے عرض كيا يا دسول الله مين الله عليہ وسلم على موت الى تى كے ساتھ آئى ديمرے والد نے عرض كيا يا دسول الله مين الله عليہ وسلم على الله الله الله على ال

#### **(1+1)**

كثرت سنة كي الله عليه وسلم ير درود بهيجنا مول \_ پس ميں آپ پر كتنا درود بهيجوں؟ تو آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جتنا تو بھیجنا جا ہتا ہے۔میرے والد فرماتے ہیں میں كنوش كيا (يارسول الله ملى الله عليه وسلم) كيا من اين دعا كا چوتفائي حصد آب بردرود تبیجنے کے لئے خاص کردوں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو جا ہے ( تو ایسا کرسکتا ہے) لیکن اگرتواس میں اضافہ کر لے توبیہ تیرے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اگر میں اپنی دعا کا آ دھا حصد آ ب صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجنے كے لئے خاص كردول برآپ ملى الله عليه وسلم نے فرمایا: اگر تو جاہے كيكن اگر تو آس ميں اضافہ کردے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اگر میں اپنی دعا کا تین چوتھائی حسرا ب ملی الله علیه وسلم پر درود بھیجنے کے لئے خاص کردوں۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتو جاہے کیکن اگرتو زیادہ کروے تھے بیہ تیرے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا (یارسول الله) اگر میں ساری دعا آپ پر درود مجھیجے کے لئے خاص کر دوں تو؟ آپ سلی الله عليه وسلم في قرمايا: چرتوبيدرود تيريام تمول كالدادا موجائ كااور تيريمام كناه معاف كردسية جاكي محد (ترزي الجامع الميح ١٣٦/ ١٣٢) بابنبر١١٠ الرقم :١٣٥٧) محبوب نول رامني كرياكرست موئ كيه جكاياكر دن رات مدين والله المستن والله نی شے شام سورے درود بڑھیا کر غمال ہے یائے نے تھیرے درود برھیا کر ورود خواتال تے کملدی آسے راہ مدینے دی ہے یانے طبیعہ جہ مجیرے درود پڑھیا کر ورود یاک دے مدیے کرے کا رب صائم کمال الفریعے تیرے درود پرمیا کر

#### **€1+r**

## درودوسلام كى بارگاه رسول ميس رساني

عَنْ آبِى مَسْعُوْدِ الْآنُصَارِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَكْثِرُوا عَلَى الطَّلُوةِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرَضَتُ عَلَى صَلَاتُهُ

حضرت ابومسعود الانصاری رضی الله عنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثر ت کیا کرو ۔ پس جو بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثر ت کیا کرو ۔ پس جو بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیے بیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیے بیش کیا جاتا ہے۔ (حاکم المدرک علی المحسین ۲/۲۵۷ الرقم:۲۵۷۷)

## مجلسیں یاک ہوتی ہیں .....ورودوسلام سے

عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَإِنَّ صَلَوْتَكُمْ عَلَيْ فُوزٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود بھیج کرسجایا کرو ہے شک تمہمارا درود بھیجنا قیامت کے دن تمہمارے لیے نور کا باعث ہوگا۔

(ويلي مندالفردوس ٢٩١/٢ والقربه ٣٣٣)

کنج رونقال لکیاں ہوئیاں نے سوہنے دے سوہنے نام دیاں اوہ محفلال سب تول چنگیال نے اوہ محفلال سب تول چنگیال نے جمعول واجال اون سلام دیاں

#### €10m}

#### اذان سے پہلے درودوسلام کی شرعی حیثیت

اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور آپ کے لئے وسیلہ کی دعا کرنا اور آپ کی شفاعت کے حصول کی دعا کرنا مسنون اور مستحب ہے اور ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں بیروان ہوگیا ہے کہ مو ذن نماز مغرب اور خطبہ جمعہ کے علاوہ جب لاؤڈ شیکر پر اذان دیتے ہیں تو اذان سے بچھ وقفہ پہلے اور بچھ وقفہ بعد مختلف الفاظ اور شخلف صینوں میں تعداد کی تعیین کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلو ہ پڑھتے ہیں اور ان کا بیغل محض آپ کی عجب اور آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے اور آپ کی تکریم کے لئے ہوتا ہے۔

اس لیاس کے سخس اور تو کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے اور آپ کی تکریم کے لئے ہوتا ہے۔

اس لیاس کے متحب اور آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے اور آپ کی تکریم کے لئے ہوتا ہے تا ہم کا معمول اور دوائی نہیں تھا۔ اس بناء پر اس کو فقہاء اسلام نے بدعت ور مکروہ ہی نہیں کہا جہ رسالت اور بعد کے مشہود بالخیرا دوار ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ذکر کی کثر ت واقع میں اور جاس نے در کی کثر ت اور محلوہ و کی خشیلت اور آپ کے ذکر کی کثر ت اور مسلو ہو دسلام کو کم کر نے حیاں بہانوں سے آپ کی فضیلت اور آپ کے ذکر کی کثر ت ہوں ہو کہ کہ کرنے والی بہانوں سے آپ کی فضیلت اور آپ کے ذکر کی کثر ت اور صلو ہو وسلام کو کم کر نے کی کوششیں کرتے ہیں۔

کی کوششیں کرتے ہیں۔

اس کے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے جین اور آپ پرصلوٰ قاوسلام پڑھنے کے مثالتین ہر حیلہ اور ہر بہانے اور ہر مناسب موقع پر آپ پرصلوٰ قاوسلام پڑھتے ہیں۔ سووہ مثالتین ہر حیلہ اور ہر بہانے اور ہر مناسب موقع پر آپ پرصلوٰ قاوسلام پڑھتے ہیں اور اس کو فرض یا افسان سنت پہلے اور بعد بھی وقفہ کے ساتھ آپ پرصلوٰ قاوسلام پڑھتے ہیں اور اس کو فرض یا ماجہ بین ہوں کے تابید بھی میں اور اس کو فرض یا ماجہ بین ہوں ہے تابید بھی ہوں۔ (جیان القران ۱۸۸۸ م ۱۹۵۵)

۔ درودو یاک پڑھے کے لئے کوئی خاص وقت مقررتیں ہے یہ جس وقت بھی پرمو

عيفري المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنط

#### **€1•1**}

تب بھی باعث برکت ہے

مسجد میں پڑھو کھڑ ہے ہوکر پڑھو نہائی میں پڑھو اجتماع میں پڑھو آ ہستہ پڑھو ہلندآ واز ہے پڑھو شام کے وقت پڑھو صبح کے وقت پڑھو

## متمرات وبركات

حضور نبی اکرم صلی الله علیه و کلم پر درودوسلام پڑھنے کے بے شارفوا کد و ثمرات بیں۔سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم پرایک دفعہ درود بھیجنے سے دس درجات بلند کیے جاتے بیں ....ایک باردرود شریف پڑھنے سے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجنے ہے دس گنا ہوں (بدیوں) کومٹا دیا جاتا ہے۔

## نفع بخش سودا

قابل قدر بہنو! اپنے داوں کو حاضر رکھ کرخوب خوروفکر کرو ..... اپنی عقلوں سے
امتیاز کرو اور دیکھو! وہ جستی جوتم پر رحم فر مائے۔ تہمیں کفایت کرے اور آیک ورود کے
بدلے دس رحمتوں کی جزاعطا فر مائے تو کون سا نفع اس سے بڑھ کر ہے؟ اور اس سے
زیادہ نفع بخش کون سا سودا ہے؟ اگر ایک تاجر کو یہ پہند چل جائے کے فلال شر شی ایک وربیم کے سامان سے دو در ہم کمائے جا کتے ہیں تو وہ ہر تکلیف بروائش کو کے دیاں
در ہم کے سامان سے دو در ہم کمائے جا سکتے ہیں تو وہ ہر تکلیف بروائش کو کے دیاں

#### 41.03

جب دنياوى نفع كى خاطراتى دورُ دحوپ كى جاتى جة ذرااس نفع كوبھى ويجمواور التحد بوحاكراس پهل كوبھى تو دُكر چكموجس كانفع آخرت بيس زياده سے زياده ملے گا۔ عَنْ آنسِ إنْ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَّاحِدةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ مُحَطَّتُ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْنَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَلَوَاتٍ وَ مُحَطَّتُ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْنَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے۔ الله تعالیٰ اس پردس مرتبہ درود (بصورت رحمت) بھیجنا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دی درجات بلند کردیئے جاتے ہیں۔

(سنن نسائی ۱/۰۵ القم ۱۳۹۷ منداحرین عنبل ۱۲۱/۳ مندرک حاکم ۱/۲۰۱۸ ۲۲۱)

۔ تو پھر ہم کہیں ۔
۔ سوہنے تے درود پہنچائی جا سوہنے دی خیر منائی جا مائے ممنگ صدقہ آل محد دا سب ختم خسارہ مودے گا بہت درود جو پڑھدے مومن جدول بلائے جائن بہت درود جو پڑھدے مومن جدول بلائے جائن سیمتھیں نیڑے پائ اساڈے قرب حضوری بائن

#### اب مانكو ..... مهمين ضرور ملے كا

من الوصنوري كريم على الله عليه وعلم في است فرمايا: است نمازى توف علدى كى ب ويت العالم والمعادة ويعد كران كران كروجوان كى شان كرائق ب- جرجم يردرود

#### **€1•**Y

مجیجو پھر اللہ سے دعا مانگو۔ای طرح اس کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی (نماز پڑھی (نماز پڑھی (نماز پڑھے) پڑھنے کے بعد )اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دبھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا:

ال حدیث پاک ہے پہتہ چلا کہ
اگر کامیا بی چاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد
اگر محمت کی برسات چاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد
اگر رضائے خدا چاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد
اگر رضائے خدا چاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد
اگر رضائے مصطفیٰ جاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد
اگر رضائے مصطفیٰ جاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد
اگر مناز کی قبولیت چاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد
اگر جنت میں کھر چاہتے ہوتو پڑھو صل علیٰ محمد

#### **€1.**∠}

> اس تھیں ہورزیادہ اُس نوں کیبروی دولت پیاری وس وار جداس دے تاکیس یاد کرے رب باری

> > عنوركا خزانه....درودوسلام

ورود باك يرصنى بركت سي

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ أَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمَ عَلَيْ يَوْمَ الطِّيرَ اطِ وَمَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا يُنِ مَرَّةً غُفِرَلَهُ ذُنُوْبَ لَمَانِيْنَ عَامًا

" حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ جھے پر بھیجا ہوا درود بل صراط پرنور بن جائےگا اور جو محید پر جمعہ کے دن اس (۸۰) مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے (۸۰) اس منال کے گڑاہ معاف کرو ہے جاتے ہیں '۔ (مندالفردوں ۲۸۱۳/۱رقم ۱۲۸۱۳)

**€1•**∧**}** 

ہیں ....اورسب سے بڑھ کرید درود بل صراط پرنور بن جائے گا.....اور گنا ہوں کی بخشش ہوجاتی ہے۔

رصَلُوْا عَلَى الْهَادِيّ الْبَشِيْرِ مُحَمَّدٍ

تَسَحُنظُوْا مِنَ الرَّحُمْنِ بِسَالُغُفُوانِ
فَسَاللهُ قَدْ أَثْنَهِى عَلَيْسِهِ مُصَرِّحًا
فِسَى مُسَحُسَكِم الْآيَسَاتِ وَالْفُرْآنِ
فِسَى مُسَحُسَكِم الْآيَسَاتِ وَالْفُرْآنِ

(i) ......تم ہدایت اورخوشخری دینے والے حضرت سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم پر درود پاک پڑھورحمٰن عز وجل سے مغفرت کا حصہ یا ؤیجے۔

(ii) ۔۔۔۔۔ تحقیق اللہ عزوجل نے واضح نشانیوں اور قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی صراحناً تعریف فرہائی۔

200 سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

جو کثرت سے درود وشریف پڑھتار کہا ہے بہت ی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔

مثاا

دور ہوتا ہے آسان ہوتی ہیں بعلائیاں نصیب ہوتی ہیں نصیب ہوتا ہے میسرآتی ہے برکت ہوتی ہے حزن وملال اوررنج والم مشکلات دنیاوآ خرت میں قلبی سکون مسرت وخوشی رزق میں رحمت ہاری کا محناہ

#### **€1+9**

درود پاک پڑھنے والے کو بلندی مراتب کامڑ دودیا گیاہے اور بیآ خرت کی نجات کا بیٹنی ذریعہ ہے۔

عَنْ آبِی ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ صَلْمَ عَلَیْ الله عَلی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلی ا

ے صَلَوْا عَلَى خَيْسِوالْانَامِ مُحَمَّدٍ

اِنَّ السَّلُو اَ عَلَيْسِهِ نُورٌ يَعْقِدُ
اِنَّ السَّلُو اَ عَلَيْسِهِ نُورٌ يَعْقِدُ
مُعْلَقَ مِن سب سے بہتر حضرت سيدنا محد مصطفل صلى الله عليه وسلم پر درودو پاک پڑھنا ايا نور ہے جوضامن درودو پاک پڑھنا ايا نور ہے جوضامن ہے ہيئ بخشق کی گارٹی ہے۔

مَنْ كَسَانَ صَلَّى قَسَاعِدًا يُغْفَرُكَهُ قَسَلَ الْسِقِسَامِ وَلِلْمَصَّابِ يَسَجَدَّهُ جو بینے کی حالت میں درودوپاک پڑھے اسے کھڑا ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے اور تو برکرنے والے گوگنا ہوں سے پاک کردیا جاتا ہے۔ و تحدَّدا لَدُ إِنْ صَلَّى عَلَيْسِهِ قَسَائِمَا و تحدَّدا لَدُ إِنْ صَلَّى عَلَيْسِهِ قَسَائِمَا افرا بیسے می اگر کھڑے ہے ہوکر درود پاک پڑھے تو بینے بینے بخش دیا جاتا افرا بیسے می اگر کھڑے ہے ہوکر درود پاک پڑھے تو بینے بینے بخش دیا جاتا

# ورود کی برکت ہے ....روش میراسینہ ہے

سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں درود وشریف پیش کرنا واجب ہے۔ علم اللہ عہد ہوں ہے۔ سیم اللہ علیہ وسلم کا پہند یدہ عمل ہے۔ سیم اللہ علیہ وسلم کا پہند یدہ عمل ہے۔ سیم اللہ علیہ وعرفان میں زیادتی ہوتی ہے۔ سیانشراح ذہن وقلب میسر آتا ہے۔ سی پقرب اللی کا زینہ ہے۔ سال سے گناہوں کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ سیاور دل نور ایمان سے روش ہوجاتے ہیں اور کا نتات ہفیلی پر رائی کے دانہ کی طرح نظر آنے گئی ہے۔ سیم جو جا ہتا ہے کہ عالم ماکان و ما یکون کے نزانہ علمی سے وافر حصہ طامل کرے وہ اس نزانہ کے مالک پر درود شریف پڑھا کرے۔ سی درود شریف سنت حاصل کرے وہ اس نزانہ کے مالک پر درود شریف پڑھا کرے۔ سی درود شریف سنت الہیہ ہے۔ سیماء کرام کا ذوق ہے۔ سی طاکر کا معمول ہے۔ سیماء کرام کا ذوق ہے۔ سیاء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرام کا ذوق ہے۔ سیاء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرود ہوتا ہے۔ سی قبر کی تاریکی سے نجات ملتی کئیرین کا خوف زائل ہوتا ہے۔ سیماء کرود دور ہوتا ہے۔ سیماء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرود دور ہوتا ہے۔ سیماء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرود دور ہوتا ہے۔ سیماء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرود دور ہوتا ہے۔ سیماء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرود دور ہوتا ہے۔ سیماء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرود دور ہوتا ہے۔ سیماء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرود دور ہوتا ہے۔ سیماء کرام کا معمول ہے۔ سیماء کرام کا کا معمول ہے۔ سیماء کرام کا کا معمول ہے۔ سیماء کرام کا کا کرام کا کا کرام کا کا کرام کا کا کرام کا کرام کا کرام کا کا کرام کا کا کرام کا کرام کا کرام کا کرام کا کرام ک

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِاللهُ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَى مِائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِائَةً كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَ ةً مِّنَ النِّهَ آيَةِ وَبَرَاءَ ةً مِّنَ النَّهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ النَّهُ مِنَ النَّهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ الْلهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ يَوْمَ الْمُتَعَدَّاءِ

"خصرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے بین کے حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھے پر ایک دفعہ درود بھیجنا ہے۔الله تعالی اس پردس مرتبہ درود (بصورت رحمت) بھیجنا ہے اور جو بھی پردس مرتبہ درود (بصورت رحمت) بھیجنا ہے اور جو بھی پردس مرتبہ درود (بصورت وعا) بھیجنا ہے اور جو بھی پرسو

**€**⊪**}** 

مرتبہ درود بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آئھوں کے درمیان نفاق اور جہنم کی آئھوں کے درمیان نفاق اور جہنم کی آگھوں تے براءت لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا ٹھکانہ شہداہ کے ساتھ کرے گا'۔

( المجم الاوسط ٤/١٨٨ الرقم: ٢٥٦٥ كالترعيب والتربيب ٣٢٣/٢ الرقم: ٢٥٦٠ )

۔ ول نورو نور درود کرے ہرمشکل دور درود کرے برمشکل دور درود کرے برمشکل دور درود کرے برمشکل متارہ ہودے گا

پڑھدا رہو درود محمد تے تیرا پار اتارا ہووے گا اس یاک دروددی برکت تھیں سوینے دانظارا ہووے گا

يل صراط ير ..... درود ياك كي مدد

حعرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محرسے باہرتشریف لائے اور فر مایا کہ گزشتہ شب میں نے خواب میں عبیب جیز دیمنی میں کیا دیمنا ہوں کہ فرشتوں نے میری امت کے ایک آ دمی کو گیرا ہوا

مرد تعال سے دوران اس مخص کا وضوو ہاں حاضر ہوتا ہے اور اس آ دمی کو اس مشکل مسور تعالی سے نوات دلاتا ہے۔ مسور تعال سے نجات دلاتا ہے۔

### €ur}

باکیں اوپر نیج تاریکی ہی تاریکی ہے پس اس کا حج اور عمرہ آتے بین اور اس کوتاریکی ہے۔ نکالے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ اور میں اپنی امت کا ایک آ دمی دیکتا ہوں کہ ملک الموت (موت کا فرشتہ) اس کی روح تبض کرنے کے لئے اس کے پاس کھڑا ہے اس کا صلد رحم آتا ہے اور کہ ہتا ہے بیشخص صلد رحمی کرنے والا تھا پس وہ ان سے کلام کرتا ہے اور وہ اس سے کلام کرتا ہے اور وہ اس سے کلام کرتا ہے اور وہ اس سے کلام کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوجاتا ہے۔

جہرے ہے آگ کا ایک آ دمی دیکھتا ہوں جواپنے چہرے ہے آگ کا شعلہ دور کرر ہا ہے پہرے ہے آگ کا شعلہ دور کرر ہا ہے پس اس کا صدقہ آجا تا ہے اور اس کے سرپیر سایہ بن جاتا ہے اور اس کے سرپیرسایہ بن جاتا ہے اور اس کے جہرے کو آگ سے ڈھانپ لیتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اور میں اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھتا ہوں اس کے پاس عذاب والے فرشتے آتے ہیں پس اس کے پاس عذاب والے فرشتے آتے ہیں پس اس کے پاس اس امر بالمعروف و نہی عن المئر آجا تا ہے اور اس کو عذاب سے نجات دلاتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اور میں اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھیا ہوں کہ وہ آگ میں گرا ہوا ہے ہیں اس کے دہ آ سے اور اس کو آگے ہیں جواس نے اللہ کی خشیت میں بہائے اور اس کو آگ سے نکال دیتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔اور میں اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھتا ہوں اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہے۔ بائیں اس کے بائیں اس کے بائی ہے اور وہ اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھا پس اس کا اللہ سے خوف اس کے پاس آ جا تا ہے اور وہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑلیتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اور میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا کہ اس کے نیک اعمال والا پلڑا المکائے ہوں کے نیک اعمال والا پلڑا المکائے ہوجا تا ہے۔ لکا ہے پس اس کا قرض دینا اس کے پاس آجا تا ہے تو اس کا پلڑا ابھاری ہوجا تا ہے۔ حملہ میں سنے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا کہ وہ خوف کے مارے کا نہ رہا ہوتا ہے جیسا کہ مجود کی شاخ (ہوا ہے ہلتی ہے) پس اس کا اللہ کے ماجھ حسن ظن آتا ہے

€11m}

جی است کا بی امت کا ایک آدمی دیکا وہ جنت کے دروازے تک پہنچا ہے۔ پس جنت کے دروازے تک پہنچا ہے۔ پس جنت کے دروازے اس پر بند کرویئے جاتے ہیں اور وہ باہر کھڑار ہتا ہے پس اس کا کلمہ شہاوت آتا ہے جواس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کا کلمہ شہاوت آتا ہے جواس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ (مجمع الزوائد کے/100 اسم ۱۸۰۰)

درود پاکی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے۔
ہومود یال مغربال لائی جا جیویں من والی یار منائی جا
ایہد و بلا مؤمر کہندا اے اینویں نہ وقت گنوائی جا
کمڑ بین مے پھل مرادال دے اوہدے نام دی برم ہجائی جا
ایہد کم نیازی چنگا اے سوہنے تے درود پوچائی جا



# درودياك برصنے كے ايمان افروز واقعات

| حضرت آوم عليه السلام كاوظيفه ب      |        | درودوسلام |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| حضرت نوح عليه السلام كاوظيفه        |        | درودوسلام |
| حفزت ابراتيم عليه السلام كاوظيفه ہے |        | درودوسلام |
| حضرت اسحاق عليه السلام كاوظيفه ہے   |        | درودوسلام |
| حضرت اساعيل عليه السلام كاوظيفه ب   |        | درودوسلام |
| حضرت موی علیهالسلام کا وظیفہ ہے     | . 6.70 | درودوسلام |
| حضرت عيسى عليه السلام كأوظيفه ہے    | Tond,  | ورودوسلام |

### ايك دلچسپ اورايمان افروز واقعه

بغدادشریف میں ایک مخص رہتا تھا جونہا یت جاجت منداورغریب تھالیکن بے حد صابراورعبادت گزارتھا۔ایک مرتبہ کی دن سے اس کے اہل وعیال کو پچھ کھانے کے لئے نفیب نہ ہوا۔ پس اس نے ایک دن نماز سے فارغ ہوکرا پنے بیوی پچوں کو بٹھا یا اور کہا سب میرے ساتھ مل کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ سب نے خوب درود شریف کا ورد کیا۔ حتی کہ بھوک کی حالت میں نیند آئی اور سب سو مجے لیکن مقدر جاگ گیا۔ اس اللہ کے نیک بندے کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

آ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمجے ہوتے ہی تم فلال فض کے پاس جاؤ جو بحوی ہے اس سے ہماراسلام کہوا در بتاؤ کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے اور تہریں تھم دیا گیا ہے۔ کہتم میری ضرورت پوری کرو۔

#### **€110**

بی فقص می اٹھا تو نہا ہے خوش تھا۔ سکون وطمانیت کے تاراس کے چہرے برظاہر سے یہ یوی نے بید مال و کھے کر پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بھو کے ہو پھر بھی بہت خوش نظر آتے ہوا ہے ابتاتے ہوئے کہا۔ خوش بخت جب ہم سور ہے تھے اس وقت ہمارا مقدر ماگ رہا تھا۔ بیگھر سے نظام کی اس کھٹک رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فلام کو ایک مشرک آتش پرست کے در پر کیے بھیج سکتے ہیں اور بی بھی بقینی امر ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آسکا۔

بہر حال یہ بجوی کا گھر تلاش کرتا کرتا اس کے پاس بھنے گیا۔ بجوی سے ملااس نے دیکھا کہ میخف واقعی بہت مالدار ہوتا ہے اس کا در بارسجا ہوا تھا۔ بجوی کچھ در بعدان کی طرف متوجہ ہوا۔ بو چھا آپ کون ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟ اس مردصالے نے کہا کہ میں ایک دانے سے کرآ یا ہوں تنہائی کی ضرورت ہے۔ بجوی کے اشارے پردر بار خالی ہوگیا۔

#### €111**}**

وہ دونوں اندر گئے۔ مجوی نے اپنے مہمان سے کہا ذرا ہاتھ لاؤان صاحب نے اپناہاتھ بڑھایا اس نے ہاتھ پکڑ کر اَشْھَدُ اَنْ لآ اِللْنَهُ وَاَلْسُهَدُ اَنَّ مُستحسَدًا عَبْدُهُ وَدَسُوْلُهُ پڑھا اور مشرف باسلام ہوگیا۔

ہم دونوں باہرواپس آئے تو اُس نے دوبارہ سب حاضرین کو بلایا اور بتایا کہ میں مشرف باسلام ہو چکا ہوں پس جوتم میں سے اسلام قبول کرے گا وہ میرا شریک تجارت ہوگا اور جو بید ین حق قبول نہیں کرنا چا بتا وہ میرا مال واپس کردے اور ہمیشہ کے لئے چلا جائے۔ اکثر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور پھھاس کا مال واپس کرکے چلے گئے۔ پھراس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بلا کر کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اگرتم بھی یہ دین قبول کرو گئے تو میرا تم سے دشتہ برقر ادر ہے گا ور نہ تہارا میرا کوئی تعلق ندر ہے گا لہذا دین قبول کرو گئے تو میرا تم سے دشتہ برقر ادر ہے گا ور نہ تہارا میرا کوئی تعلق ندر ہے گا لہذا دونوں نے اسلام قبول کرلیا۔ بیٹی کی شاد کی اپنے شو ہر کے قریب نیس گئی اور بالکل پاک جائز ہوں۔ وہ یہ تن کر بہت خوش ہوا اور اب بولا کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کوئی دعا ہے جو قبول ہوئی۔

اک مردصالح نے کہا: بی میں جانتا چاہتا ہوں۔ اُس نے کہا جس دن میں نے ایک بردی دعوت کا اہتمام کیا این بی بیٹی سے کی اس دن میں نے ایک بردی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ جس میں شہر کے امیر وغریب سب بی کو بلایا تھالیکن میری و یوار سے بالکل ملاہوا ایک محرب جس میں سیدوں کا ایک خاندان رہتا ہے چونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محرب جس میں سیدوں کا ایک خاندان والوں کودعوت نددی۔

جب بین تقریب سے فارغ ہوکرا پئی جیست پر آ رام کرنے کے لئے کیاتو میں نے ان کھروالوں کی باتیس نے ویکھا ان کھروالوں کی باتیس سے بیری بال سے کہ ربی تیس امی جان آپ نے ویکھا ہمارے پڑوی نے سارے شہر کو دعوت دی لیکن ہمیں نہیں بلایا۔ مال نے کہا بیٹی ووتو ہمارے ناتا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا دخمن جوی ہے جمیس کیوں دعوت دیتا ہے باتیں ہور ہی ہمارے ناتا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا دخمن جوی ہے جمیس کیوں دعوت دیتا ہے باتیں ہور ہی

#### **4114**

بیں اور جھے نیندا می مجھے احساس ہوا کہ میں نے بیاجھانہیں کیا۔

اہذا میں نے کھانے کا اہتمام کیا اور تینوں بچیوں اور ان کی ماں کے لئے بہترین جوڑے منگوائے اور ان کو بھیج ویئے۔ اب میں خاص طور پر ان کی باتیں سننے او پر گیا۔
ال اور بچیاں میرے تحا نف دیکھ کر بہت خوش ہوئیں لیکن بچیاں ماں سے کہنے گئیں ہم یہ کمانا تو نہیں کھ سکتے کہ اس کا بھیجے والا تو مجوی جارے نا نا جان کا دشمن ہے۔ ماں نے کہا کمالویہ تو اللہ کا رزق ہے جو ہمارے مقدر کا ہے ای لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بچیوں نے کہا تو پہلے ہم اپنے نا نا جان سے اس کی شفاعت کی سفارش کریں اور دعا کریں کہ وہ مسلمان ہوجائے۔

یمی وہ دعائقی جس کی قبولیت کا مڑردہ لے کرآپ آئے ہیں اور آج مجھے مشرف باسلام ہونے کا اعز از نعیب ہوا ہے۔ میں اپنی ساری دولت کا نصف حصہ آپ کی غدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہیں نے شادی کے موقع پر اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام کیا

(بايما الذين آمنوا۲/۲۳۲- ٢٣٠٠ مطبوعة مياء القرآن بلي كيشنزلا مور)

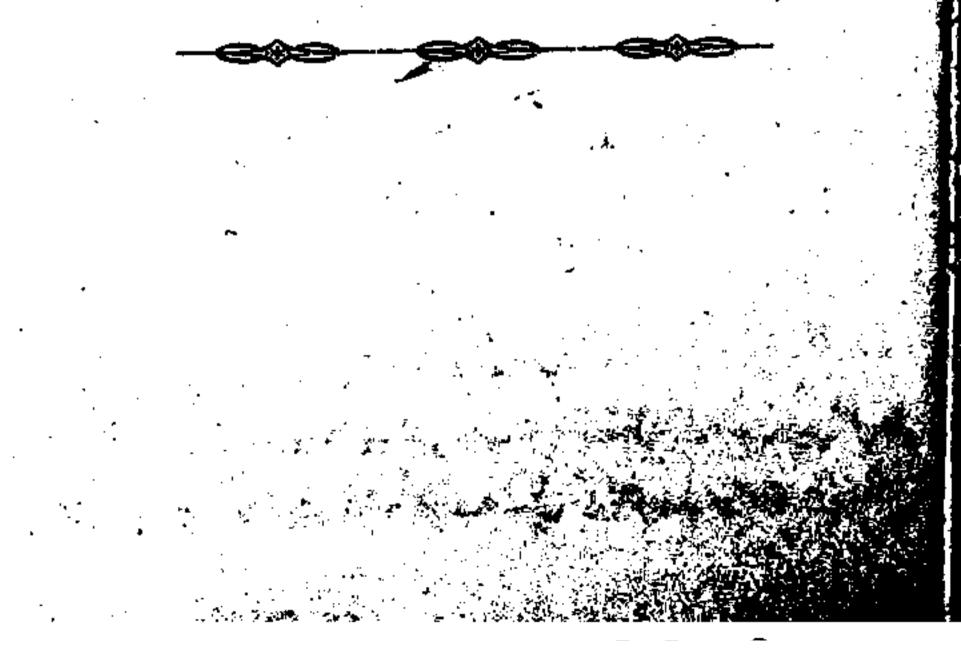

**€**11∧**}** 

# ہے قابل فخر .....فیافت رسول کی

" دفعرت ابوالخیراقطع روایت کرتے ہیں کہ بیں ایک دفعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔
فاقد کئی سے میری بری حالت تھی۔ پانچ دن ای طرح گزر کے کہ بیں نے ایک دانہ بھی
منہ میں نہ ڈالا۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے قریب گیا۔ حضور
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلوق وسلام عرض کیا۔ اس کے ساتھ بی حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض
کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ میں نے عرض کیا:

آنًا ضَيْفُكَ الْكَيْلَةَ يَا رَسُوْلَ الْمُوا

يارسول الله الآن اليت عن عنود كاميمان مول.

مرمبر شریف کے میں ہوگیا۔ جی افغان بھی الفاقائی کے جیسے ایسے علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وحمل کی اللہ علیہ حمل کی اللہ علیہ حمل کی اللہ علیہ حمل کی اللہ علیہ حملوں کے والے تعزیت عد اللی اکبر دعی اللہ علیہ حملوں کے والے علی

#### **€119**

جانب اور فاروق اعظم رضی الله عنه حضور کی با ئیں جانب تنے۔حضرت علی الرتضلی رضی الله عنه حضور کے سامنے ہتنے۔

حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مجھے حرکت دی۔ فرمایا: اے ابوالخیر! انھؤ اللہ تعالیٰ کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میاہ نے کھڑا ہو کہا۔

وَقَبُلُتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

میں نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آئھوں کے درمیان بوسہ دیا۔
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روثی عطافر مائی۔ جس کا نصف میں نے
کھایا مجرمیری آئکھ مل کئی۔ میر سے سامنے وہ آ دھی بقیدروثی موجود تھی۔
(القول البدیع میرے)

## ورودوسلام کی برکت ..... جانور بھی تمایتی نکلے

جودرودوسلام پڑھے وہ اللہ کارجمت کی برسات ہوتی ہے جودرودوسلام پڑھے وہ اللہ عزوجل کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے جودرودوسلام پڑھے اس پر ہر گھڑی اللہ عزوجل کا کرم ہوتا ہے جودرودوسلام پڑھے اللہ کافضل ہروقت اس کا متلاثی ہوتا ہے جودرودوسلام پڑھے وہ خوش قسمت قیامت کے دن بخشا جائے گا جودرودوسلام پڑھے اس کا چرہ چا ندکی طرح چمکتا ہے جودرودوسلام پڑھے اس کا چرہ چا ندکی طرح چمکتا ہے جودرودوسلام پڑھے اس کو جنت میں سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کا جودرودوسلام پڑھے ترب نصیب ہوگا

#### €11.

ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر جب اس نے اپناواویلائتم کرلیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاؤنٹی جو دیہاتی کے قبضہ میں ہے بیہ چوری کی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں یارسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ارشا وفر مایا
کے اگر اس اعرابی پر چوری کی گوائی اس جاتی ہے تو اس سے اللہ کا حق نو ( یعنی اس پر چوری
کی حدجاری کرو) اور اگر چوری کی شہادت نہیں ملتی تو اس کو میری طرف اوٹا دو۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ پھراعرائی نے پچھ دیر کے لئے اپناسر جھکایا۔ پھر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اعرائی اللہ کے تھم کی پیروی کرنے کے لئے کھڑے ہوجاؤ
وگرنہ میں تمہاری جمت ہے دلیل پکڑلوں گابس اسی اثناء میں دروازے کے پیچھے سے
افٹنی بول پڑی اور کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوت کے
ساتھ مبعوث فرمایا نہ تو اس محف نے بچھے چوری کیا ہے اور نہ ہی اس کے سوامیرا کوئی
مالک ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس نے اس
اونٹنی کو تیراعذر بیان کرنے کی قوت گویائی بخشی۔ اے اعرائی بیہ بتا تو نے سر جھکا کرکیا کہا
اونٹنی کو تیراعذر بیان کرنے کی قوت گویائی بخشی۔ اے اعرائی بیہ بتا تو نے سر جھکا کرکیا کہا

اعرابی نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے کہا اللہ تو ایسا خدانہیں 
ہے جہ ہم نے پیدا کیا ہواور نہ ہی تیرے ساتھ کوئی اورالہ اور رب ہے کہ ہم تیری 
ربوبیت میں شک کریں تو ہمارا رب ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اور کہنے والوں کے کہنے 
سے بھی بہت بلند ہے۔ اس اے میرے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضور صلی 
اللہ علیہ وسلم پر دروذ بھیجے اور بیکہ جھے میر سے الزام سے بری کروے۔ 
صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اس رب کی تتم اجس نے جھے عزت کے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اس رب کی تتم اجس نے جھے عزت کے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اس رب کی تتم اجس نے جھے عزت کے

مصور سی الندعلیہ وہم نے ارشاد قرمایا: اس رب لی سم اجس نے بچھے عزت کے ساتھ میں است کو لکھنے میں جلدی کر ساتھ مبعوث کیا اے اعرائی میں نے دیکھا کہ فرشنے تنہاری بات کو لکھنے میں جلدی کر رہے تنہاری بات کو لکھنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ پس آو کٹرت سے جھے پر درود بھیجا کر۔ (معدرک ما کم الراب الق السورہ)

**€**||r|**}** 

# ساری جائداد لے لو ..... بیال مبارک مجھے دے دو

بلخ میں ایک دولت مندتا جربہ تا تھا اس کے دولڑ کے تھے۔ یہ بڑائی خوش نصیب تھا
کہ مال و دولت کے علاوہ اس کے پاس ایک عظیم نمت بیتھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
تمین مبارک بالوں کا خادم و ما لک تھا جب اس مخض کا انتقال ہو گیا تو اس کے دونوں لڑکوں
نے اس کا مال و دولت اور سب سماز و سما مان آپس میں تقتیم کیا جب مقدس بالوں کی باری
آئی تو دو بال تو دونوں لڑکوں نے لیے اور تیسر سے پر جھگڑا ہو گیا۔ بڑے بھائی نے کہا
اس بال کے دوجھے کیے جائیں اور آ دھا آ دھا لے لیا جائے۔ چھوٹے بھائی نے کہا قسم
خداکی میں ایسا بھی نہیں ہونے دوں گاکون ظالم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے
ممارک کو تو ثروں ہو

بوے نے جب جھوٹے کی عقیدت دیجت دیکھی تو کہا کہ اچھاتم بہتنوں بال لے اور اپنی جائیداد کا ایک حصہ دے دو۔ جھوٹا عاشق رسول تھا اپنے بوے بھائی کے اس فیصلہ پر اس کی خوثی کی کوئی حد نہ رہ ای اور نور آراضی ہوگیا۔ دولت قربان کی اور تنوں موئے مبادک لے لیے (موس کالل کے لئے بیسب سے بولی دولت ہے) اس نے ان مقدس بالوں کو نہایت احر ام سے رکھا۔ جب عشق غالب ہوتا تو این کی زیارت کرتا اور خوب جھوم کر درود شریف پڑھتا۔ بوابھائی اپنی دولت کو بھی نے سنجال سکا چندون بعد ہی کنگال ہو جھوم کر درود شریف پڑھتا۔ بوابھائی اپنی دولت کو بھی نے سنجال سکا چندون بعد ہی کنگال ہو کیا اور اسے اللہ نے بولی برکت دی۔ اس کی دولت بوھتی رہی اور بیا ہے باپ سے بھی میا اور اسے اللہ نے بولی برکت دی۔ اس کی دولت بوھتی رہی اور بیا ہے باپ سے بھی اندہ مولی کے ذکہ وہ عاشق رسول صلی اندہ علیہ وسلی مالے مند ہوگیا۔ لوگوں میں اسے عزت بھی حاصل ہوئی کے ذکہ وہ عاشق رسول صلی اندہ علیہ وسلی مالے مندورود پیش کرتا تھا۔

(باايها الملين آمنوا ٢/١١١١ مطبوع ضياءالنرآن تبليكشنزلا بورحكايات محاب م ٢٨١٠)

امام شافتی بر محولوں کی بارش کیوں کی تی ؟

معرب معالدين هم كيم بي كريس فرخواب بين معرب امام شافعي رحمة الله

€177}

عليه كود يكھا۔ پوچھا فرمائيئ اللہ تعالیٰ نے آپ كے ساتھ كياسلوك كيا: آپ رحمة اللہ عليہ نے فرمايا:

دَحِمَنِیْ وَغَفَرلیْ وَزَقَیٰیْ اِلَی الْجَنَّةِ کَمَا تُزُقَیْ الْکُووْسِ
الْعُووْسِ وَنَشَرَ عَلَیْ کَمَا یُنْتُرُ عَلَی الْعُرُوْسِ
د'میرے رب نے مجھ پر رخم فرمایا۔ مجھے بخش دیا۔ مجھے دلہن کی طرح
آ راستہ کرکے جنت میں بھیجا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول پچھاور کیے گئے
جس طرح دلہن پر درہم ودینار پچھاور کیے جاتے ہیں'۔
میں نے اس عزت افزائی کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اپنی کتاب''الرسالة''میں
حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے جو درود دلکھا ہے۔ اس کا پہاجر ہے۔
عبد اللّٰہ بن مجم کہتے ہیں نے جو درود دلکھا ہے۔ اس کا پہاجر ہے۔

عبداللہ بن تھم کہتے ہیں۔ میں نے امام سے پوچھا: وہ خاص درود شریف کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے وہاں بیدرود شریف لکھا ہے:

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ

میں بیدار ہوااور کتاب الرسالہ کو کھولاتو وہاں بعینہ ای طرح درود شریف لکھا ہواتھا۔ (خیاء البی ۹۲۰/۵ حکایات محابی ۲۷۷ تبیان القرآن ۹۳۱/۵)

يَسافَسُوزَ مَنْ صَلَى عَلَيْسِهِ فَالنَّهُ يَسْخُوى الْآمَالِنِي بِالنَّعِيْمِ السَّرْمَدِيْ يَسْخُوى الْآمَالِينِ بِالنَّعِيْمِ السَّرْمَدِيْ كامياب وه ب جس ن آپ ملى الله عليه وسلم پر درود ياك پڑھااس ليے كه وه بميشه رہنے والى اور تعمت والى جگه (يعنی جنت) مِس خواہشات جمع

برتاہے۔

إِنْ شِسنتَ بَعْدَ الصَّلَالَةِ تَهْمَدِي

#### 41rm>

اگرتو مرای بید بدایت حاصل کرنا جا به ایت دین والے نی حدرت مصلی الله علیه والم پردرود یاک بڑھ۔

سركاركاسلام أحميا .....ورود جب كام آسيا

ایک آدی جس کانام محربن بالک تھا۔ بیان کرتا ہے کہ میں بغداد میں حضرت ابو بکر
بن مجاہد المقری سے قرائت سکھنے کے لئے حاضر ہوا۔ ایک روز ہم سب ان کی خدمت
میں قرائت کی مثن کرر ہے تھے کہ ان کے پاس ایک بزرگ داخل ہوئے جنہوں نے پرانا
عمامہ اور ہوسیدہ قیم بہنی ہوئی تھی اور ایک پرانی سی جا دراوڑھی ہوئی تھی۔

شیخ ابو بکرائی مند ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس شیخ کوائی مند پر بٹھایا ان سے ان کے احوال در ہافت کے۔ ان کے بچوں کی خبریت دریافت کی۔ اس بزرگ نے بتایا آج دان ہے بچوں کی خبریت دریافت کی۔ اس بزرگ نے بتایا آج دانت میریے ہاں بچہ بیدا ہوا ہے۔ الل خانہ نے بجھے کہا ہے کہ تھی اور شہدلا وُل کیکن میرے ہاں تھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔

فی ایو کرفر ما ہے ہیں کہ میں سو کیا میراد آن خت پریشان تھا۔ میں نے حضور کی کریم میلی اللہ علیہ وہلم کی فواب میں زیارت کی حضور نے بچ چھا: اے ابو بحراتم اسے غزدہ کوں ہو۔ افحو اور علی بن عینی کے باس جاد اور میری طرف سے اسے سلام پہنچاؤ اور اسے ایٹا تھا مف کراد اور بیدنیائی بناؤ کہ تیرابیہ عمول ہے کہ قو ہر جعد کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی بارگاہ میں ایک ہزار مرحبہ درود در ریف کا ہدیہ بیش کرتا ہے۔ گزشتہ جعد کی رات کو فقو میں ایک ہزار مرحبہ درود را اس کے بعد ظیفہ کا قاصر جمہیں بلانے کے رات کو قاصر جمہیں بلانے کے ایک ہزار میل ہو ایس سے واپس آ کرتم اپنی عکم پر میشے اور بقیہ تین سو میں ایک ہزار میل ہو گیا (اگر اس نگائی کے بارے میں جمہیں علم ہے) تو میں میں ایک ہو جا ہی ہے۔ وہاں سے واپس آ کرتم اپنی عکم پر میشے اور بقیہ تین سو میں ایک ہو جا ہی ہو ہا کہ ایک ہو جا ہی ہو گیا (اگر اس نگائی کے بارے میں جمہیں علم ہے) تو میں میں گئی گئی گیا گیا گیا گیا گیا گیا گئی ہو گیا (اگر اس نگائی کے بارے میں جمہیں علم ہے) تو

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

きいとりかんしきいいかからないというと

€111°}

اوروزر کے گھر گئے۔حضرت ابو بکرنے وزیر کو کہا کہ بیوہ شخص ہے جس کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاری طرف بھیجا ہے۔ جب وزیر نے یہ بات می تو فورا اٹھ کھڑا ہوا ابنی مسند پر انہیں بٹھایا اور ان کے حالات دریافت کیے۔ وزیر کی مسرت کی حدنہ رہی۔اپنے خادم کو تھم دیا کہ فورا تھیلی اٹھا کرلاؤ جس میں دنا نیرر کھے ہوئے ہیں۔وہ تھیلی لایا اس میں سے اس نے سودینار گئے اور اس بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر اتنی مقدار میں گئے تا کہ شخ ابو بکر کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر اتنی مقدار میں گئے تا کہ شخ ابو بکر کی خدمت میں پیش کر دیا۔

وزیر نے عرض کی کہ یہ میری طرف سے ہدیے تبول کرو۔ یہ اس تجی بشارت کے عوض میں ہے جوتو نے جھے سنائی ہے۔ یہ چیز میر سے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک رازھی۔ اور تم میر سے مجبوب صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف سے خوشخبری سنانے والے ہو۔ چھر ایک سو دیناروزن کیے اور عرض کی کہ یہ اس بشارت کے صدیقے قبول کر لوجوتو نے جھے سنائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میر سے درود شریف کو جانے ہیں۔ پھر ایک سودینار سے خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میر سے درود شریف کو جانے ہیں۔ پھر ایک سودینار سے اور عرض کی بیاس زحمت برداشت کرنے کے بدلہ ہیں قبول کرد جو یہاں آنے تک آپ کو اٹھا ناپڑی۔ پھر ایک سودیناروزن کرتار ہا یہاں تک کہ ایک ہزاردینار ہو گئے لیکن اس کو اٹھا ناپڑی۔ پھر ایک سودیناروزن کرتار ہا یہاں تک کہ ایک ہزاردینار ہو گئے لیکن اس بزرگ نے اتنا فرمایا کہ میں ایک سودینار ہی اوں گا جو میر سے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کا تھم فرمایا ہے۔ (القول البہ یع میں ۱)

ایسے خوش بخت او گول کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ

ریب ہوتے ہیں

آدی خوش نصیب ہوتے ہیں

جن میں محت رسول

دل کمی کو نصیب ہوتے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### €110}

درودِ ياك نه يرصني وعيدي

درودیاک پڑھنے کے بے شارفضائل ہیں مگرساتھ ہی جودرودیاک نہیں پڑھتااس کے لئے وعیدیں بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔

## این مجلس کووبال نه بناییخ

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا وَّلَمْ يَذُكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ مَجُلِسِهِمْ عَلَيْهِمْ تِرَةً عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَآءً عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَآءً عَفَرَلَهُمْ

"دعفرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہروہ مجلس جس میں اوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ بی ایٹ نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے وہال ہوگی اور پھراگر اللہ جا ہے تو ان کوعذاب دے اور چا ہے تو ان کوعذاب دے اور چا ہے تو ان کومعاف فرمادے۔

(ترندی ۱/۱۲۴ الرقم: ۱۳۷۰ منداحدین منبل ۱۳۷۳ الرقم: ۱۹۰۷ منن کبری ۱۹۰/۱۴ الرقم: ۵۹۷۳ منن کبری ۱۹۰/۱۴ الرقم: ۵۵۷۳ )

#### عبرت كابيغام

دومنرست الوہریرہ درضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ مسلم منبری تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: آ مین آ مین آ مین عرض کیا حمیا یارسول الله علیہ الله علیہ وسلم اجب آ ب سلی الله علیہ وسلم منبریر چرصے تو آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آ مین آ مین آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سید شک جرائیل امین میرے پاس حاضر آ مین آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بدائیل جرائیل امین میرے پاس حاضر الله علیہ وسلم نے فرمایا: بدائیل المین میرے پاس حاضر الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بخشش ندہ واور وہ دوز خ میں الله علیہ ورائیل کی بھیں دور ورائیل کی بھیں الله علیہ ورائیل کی بھیں دور ورائیل کی دور ورائیل کی بھیں دور ورائیل کی د

€177}

داخل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپی رحمت سے دور کرے (حضرت جرائیل نے مجھے سے کہا)'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے''پس میں نے آمین کہا۔

اورجس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھا پے میں پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا اور جہنم کی آگ میں واخل ہو گیا۔اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین۔

اوروہ شخص جس کے سامنے میراذکر کیا گیا اوراس نے مجھ پر درود نہ بھیجا اوروہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگیا۔ پس اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین تومیں نے کہا آمین۔

(متدرك عاكم الم ٥٩٩ الترغيب والتربيب٢/١٣٣١ الرقم ٢٥٩٥)

درود يراه كر .....دعا كى قبوليت كاامتمام يجي

عَنْ عُسَمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْ قُوْفَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمات بین که دُعاء و آسان اور زمین که درمیان معلق رئیس به اور اس میں منے کوئی بھی چیز او پرنہیں جاتی جب تک درمیان معلق رئیس جادراس میں منے کوئی بھی چیز او پرنہیں جاتی جب تک تواجع نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر درود فرد کھیے۔

(אשלבטין/צפדיולק:דאא)

سب سے برواجیل کون ہے؟

عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَلِي بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِ ٱلْهَجِيلُ اللهِ عُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### €11Z}

" دعفرت سین بن علی بن ابوطالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک وہ محض بخیل ہے جس کے سامنے میراذ کر ہواوروہ مجھ پر درودنہ بھیج۔

(جامع ترندی ۱۵۵/۱۵۵ الرقم:۲۰۱۳ سنن کبری ۲۰/۲۰ الرقم:۹۸۸۵)

## جنت كاراسته بعول جائے گا

عَنُ جَعُفَرَ عَنُ آبِيُهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَطِئَ طَرِيْقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِى الطَّلَاةَ عَلَى خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

' د حضرت جعفر رضی اللہ عندا ہے والد سے رہ ایت کرتے ہیں کہ حضور نبی

اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کے ساتھ میر اذکر کیا جائے اوروہ

مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے تو قیامت کے دوزوہ جنت کا راستہ بھول جائے

گا۔ (شعب الایان ۲۱۵۲ الرم ۳۵۱ الرخیب والر ہیب ۲۳۲ ارتم ۴۵۹۱)

گا۔ (شعب الایان ۲۱۵۲ الرم ۳۵۰ الرخیب والر ہیب ۲۳۲ ارتم ۴۵۹۱)

موثال دے محل وج محور کی اے

ہوثال اُئے سلام حضور دے نیں

غیرال کدوں پریم دے جام چیت

اپنیال لئی اے جام حضور دے نیں

اپنیال لئی اے جام حضور دے نیں

ہوشاں میں وعمل ہے ۔ اپنیال لئی اے جام حضور دے نیں

میران میں موسنت الہیہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ

وسلم پر بکشرت درودوسلام کے پھول نچھاور کرتا ہے اور اس کے فرشتہ بھی یہی گلدستہ پیش۔

مرتے ہیں۔

قابل قدر بهنو!

ملا سن میں وہ واحد عمل ہے ..... جس کے مردودومستر د ہونے یا نامغبول

ہونے کا شائبہ تک تہیں کیا جاسکتا۔

الله عليه الله عليه على وه واحد عمل م مسال الله عليه

وسلم خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں۔

🖈 ..... یمی وه واحد ممل ہے.....جوکوثر ہے سیرالی کا دسیلہ اور میزان کا تقیلہ اور بل صراط سے بسہولت گزرنے کا ذریعہ ہے۔

🖈 ..... یکی وہ واحد ممل ہے .....جش کے ایک مرتبہ کرنے سے اللہ عزوجل

كى طرف سے دس مرتبہ جواب ملتاہے۔

🖈 ......ہی وہ واحد کمل ہے.....جور قع درجات اور اللہ ورسول ہے قرب کا

المراسيكي وه واحد مل ہے .....جس سے جنت وسيع اور قريب ہوتی ہے اور

جہنم سک اوراس کی آگ مختذی ہوجاتی ہے۔

مصطفیٰ جان رحمت یه لاکھوں سلام

ستمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام

عرش کی زیب وزینت پر عرشی درود فرش کی طبیب و زینت به لاکھوں سلام نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُولِمِ . لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيتُ الْعَلِيْمُ . سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْعَرْشِ وَالْمَرْضِ وَهُو السَّمِيتُ الْعَلِيْمُ . سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيْمِ . سُبْحَانَ التَّهِ الْعَظِیْمُ . وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ اللَّهِ الْكُويْمِ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِ اللللْعُلِيْلِيْلِهُ اللللْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُهُ الللْعُلِيْلُولُهُ اللْعُلِيْلِ اللللْعُلُولُهُ الللْعُلِيْلِ الللْعُلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ الللْعُلِيْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلِيْلِ الللْعُلُولُ اللْعُلِيْلُولُ اللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ الللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلِمُ ال

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشّيطُنِ الشّيطُنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَذَ جَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ

بَسَلَى الْعُلَى الْكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّلِى الْمَحَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيْعُ خِصَالِهِ صَسَلُوعَ عَلَيْهِ وَالِهِ صَسَلُوعَ لَيْهِ وَالِهِ

#### (1r.)

# 

منتج طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا تور کا صدقہ کینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سمانا پھول پھولا نور کا مست بوبی بلبلیس پرهتی بین کلمه نور کا تأج والے دکھے کر تیرا عمامہ نور کا سر جمكات بي البي يول بالا نور كا فالريوس كا دور تقا ول جل ربا تقا نور كا تم گور یکھا ہو گیا شمنڈا کلیجا نور کا تیری سل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب محرانا نور کا نور کی سرکار ست یایا دو شاله تور کا ہو میارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا یہ جو مہرو ماہ پر ہے اطلاق آتا نور کا بمیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا عائد جمك جاتا جدمرانكي اشات مهديس كيا بى چا نفا اشارول ير كملونا نور كا

**€1171**}

# ابتدائيه

حضور مرور کونین صلی الله علیه وسلم رجیم و کریم پروردگار الله عزوجل کی ان تمام مغات البید کے مظامت البید کے مظام البید کے مظامت کا ور محمد الله علیہ وسلم ہے اور نور الله علیہ وسلم ہی تمام کا نمات کے لئے سرچشمہ حیات ہے کیونکہ جب الله تعالی فرامان الله علیہ وسلم کے نور کو کھیل و کرم فر ما یا اور سرکار مسلی الله علیہ وسلم کے نور کو کھیل فرایا تو تمام کلوت کو فرمسلی الله علیہ وسلم کے نور کو کھیل فر ما یا تو تمام کلوت کو فرمسلی الله علیہ وسلم کے صدیقے بھی حیات کی۔

۔ کیا شان احری کا چمن عن ظہور ہے جرگل عمل ہر تھر عمل ہو خالفا کا لور ہے کہ عمل فور ہے مدید عمل فود ہے کنبد خطری عمل لور ہے جاتھ عمل فور ہے مدید عمل فور ہے ہورج مجمود ہے ور نیست سکھ گئی رطاوی ہوتے ہی اس کی فورائی شعاعیں ہرطرف میں گئیں۔ اور نیست سکھ گئی رطاوی ہوتے ہی اس کی فورائی شعاعیں ہرطرف میں گئیں۔ اور اور اور ای اور مورمیاں فتم ہو €177}

ویران آبادیاں دل کو بھانے لگیں ..... پھول کھلنے لگے .....اور کا کنات کا ذرّہ وزرّہ مرت سے جھو منے لگا۔

ملائکہ نے اس نوراز لی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثناء کوٹر وتسنیم میں دبلی ہوئی اور مشک وعزر میں بسی ہوئی زبان سے کی۔ تور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی رم جھم سے ساری زمیں سرسبز وشاداب ہوگئی۔



(1rr)

# نورمصطفیٰ....( قرآن کریم کی روشیٰ میں )

## (i) آھياوه نوروالا .....جس کاسارانور ب

ارشاد باری تعالی ہے:

يَسْاَهُلُ الْكِتَابِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَلِيْرًا مِّمَا كُنتُمْ لَمُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَلِيْرٍ ﴿ فَدْ جَآءً كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكُنا مُبِينٌ ٥ يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السّلمِ وَ يَخْدِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِهِ مَن الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِهِ مَن الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِهِ وَ مَن الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّوْدِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيْمِهِ وَاللّٰهُ مِن الظُّلُمَٰتِ اللَّي النَّوْدِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مُن الظُّلُمَاتِ اللَّي النَّوْدِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّلِهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

اے اہل کتاب! بے شک آ میا ہے تہارے پاس ہمارارسول کھول کر بیان

کرتا ہے تہارے لیے بہت کی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے۔

کتاب سے اور درگز رفر ما تا ہے بہت کی باتوں سے بے شک تشریف لایا

ہے تہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نوراور ایک کتاب ظاہر کرنے والی

دکھا تا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آئیس جو پیروی کرتے ہیں اس کی

خوشنودی کی سلامتی کی راہیں اور تکالتا ہے آئیس تاریکیوں سے اجالے کی

طرف اپنی تو فیق سے اور دکھا تا ہے آئیس راوراست ۔ (ب الم تر تر ۱۹۱۰)

ملرف اپنی تو فیق سے اور دکھا تا ہے آئیس راوراست ۔ (ب الم تر ۱۹۱۰)

کے کا نتات میں بھیجا۔ ایک نورجسم مرور کا تتا سے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم اور دوسری

سے کا نتات میں بھیجا۔ ایک نورجسم مرور کا تتا سے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم اور دوسری

**∢**1777} سركاردوجهال ملى الله عليه وسلم سرايا نورجي تو کیابینورعرب سے آیا؟ فهيس نہیں كيابينور مكهسة ما؟ نبيس کیا بینورمدینے ہے آیا؟ کیاریورز مین سے آیا؟ تہیں نہیں كيابينورآ سان عنه آيا؟ كيابينورجا ندست إيا؟ تهيل نہیں كيابينورمرن سے آيا؟ بلكه بينورالله كي طرف ستا يا ارشاد موتاہے: فَلَدُ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ ب شك تشريف لا يا ب تهاد ب ياس الله كي طرف سه ايك نور (پ٢٦٤ کوزها) تمهارے پاس آنے والا

(10)

نوراول ہے نورکائل ہے نورخقیقت ہے نورمحبت ہے نورزمکان ہے نورزمکن ہے

مرکارملی الندعلیدوسلم کانور مرکارملی الندعلیدوسلم کانور

كده

غور شیخ دیش میرود

الله كريم ارشادفر ما تاب:

قَدُ جَمَاءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُورَ كَا يَهُمْ مِنْ اللهِ نُورُ

ب الكام الشريف لا ياب تنهار ، پاس الله كي طرف سے ايك نور

كياآيا

كيال ست آيا

الوركامعن كياب

مبدا واورمركز كاخرد يليه-

جرائ كى روشى ملسد كى روشى

Lind Some

and the Contract of the State o

نورآیا اللہ کی طرف سے آیا نور کامعنی روشن ہے اور روشنی اسپنے

سورج کی خبردی ہے جراغ کی خبردی ہے بلسب کی خبردی ہے بلسب کی خبردی ہے

المراكب في الديد في المرازب كا كانت

€12.1\$

(ii)اس نور سے مراد .... نور مصطفیٰ ہی ہے (ایک غلط ہی کاازالہ)

بعض لوگ اس آیت میں نور کے لفظ سے قرآن مجید مراد لیتے ہیں جبکہ اللہ کریم نے ای آیت میں قرآن کا ذکرالگ کیا ہے۔ اس آیت میں نور سے مراد سرور کا کتات صلى الله عليه وسلم بين\_

جمہورمفسرین کا اس پرا تفاق ہے کہ نور سے حضور سیدعالم حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور کتاب مبین ہے مرادقر آن مجید ہے۔ حضرت عبدالله ابن عباس (صحابی) رضی الله عنداس آیت کی تغییر میں فرماتے

"فَذَ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُورِ" رَسُولٌ يَعْنِي مُحَمَّدًا ب شك تهارك ياس الله كى طرف سد ايك نوريعى محررسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے - (تنبيرا بن عباس من اعماد مطبوعة فاروقي كتب خانه كمان)

(iii) نورِ خدا کا کمال

حق کی تنویر

سراج منير

خدا كاجمال

سركاردوجهال صلى الثدعليه وسلم نورعلي نوربيل \_

محدعر في محمصلي الله عليه وسلم بين

محمرعر بي محمصلي الله عليه وسلم بين

محمرع في محمصلي الله عليه وسلم بين محمر عربي محمصلي الله عليه وسلم بين

محرعر بي محر سلى الله عليه وسلم بي

محدعر في محر صلى الله عليه وسلم بين

جو تما قربت میں خالق کی وہی تورعظیم آیا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€112}

(iv) مَثَلُ نُورِم كَمِشْكُوةٍ عصراد بكى نور محرى ب

مريخ كے چراغ كى حقيقت سنتے!!

ر برم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے

ساری دنیا کے چراغ اس کوسلامی دیں گے جو دیا خالق نے مدینے میں جلا رکھا ہے

ارشادبارى تعالى ہے:

اللہ نور ہے آسانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال آکی ہے جیے ایک طاق.

ہواس میں چراخ ہووہ چراخ شیشہ کے (ایک فانوس) میں ہووہ فانوس گویا
ایک ستارہ ہے جوموتی کی طرح چک رہا ہے جوروش کیا گیا ہے برکت
والے زیون کے درخت ہے۔ جونشرتی ہے نیفر بی ہے۔ قریب ہاس
کا تیل روش ہوجائے آگر چداہے آگ نہ چھوے (ید) نور ہی نور ہے۔
کا تیل روش ہوجائے آگر چداہے آگ نہ چھوے (ید) نور ہی نور ہا تا ہے
کہنچاویتا ہے اللہ تعالی اپنور کی طرف جس کو چاہتا ہے اور بیان فرما تا ہے
اللہ تعالی طرح طرح کی مثالیں لوگوں (کی ہدایت) کے لئے اور اللہ تعالی

417A)

حفرت ابن عباس رمنی الله فیما نے حفرت کعب سے کہا کہ آپ جمعے ارشاد باری
تعالیٰ "مَشَلُ نُورِ ہٖ کَیمِشُکاۃِ" کے حفل بتا ہے۔ حفرت کعب نے بیان فرمایی کہ بیا یک
مثال ہے جو الله تعالیٰ نے اپنے محرّم ومرم نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے لئے بیان فرمائی
ہے۔ لیس "مشکاۃ" (طاق) آپ کا سینہ مبارک ہے اور "زجاجہ" (فقد مل) آپ
کا قلب اطہر ہے اور "مسصباح" (بڑاروشن چراغ) آپ کی نبوت مقدر اوگوں پرخود بخو و
مفرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم کا نور مبارک اور آپ کی نبوت مقدر اوگوں پرخود بخو و
واضح ہوجائے۔ اگر چہ آپ بیان نہ بھی فرمائیں کہ میں نی ہوں۔ (تغیر مظمری) ۱۳۸۵)
علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ بیل کہ
علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ بیل کھ

"نوده" بین خمیرسید عالم حضرت محصلی الله علیدوسلم کی طرف اوتی ہے اور اس کو ایک پوری جماعت سے حضرت این عباس سے انہوں نے حضرت کعشرت این عباس سے انہوں نے حضرت کعسرت میں احبار سے بیان کیا ہے۔

(تغييرروح المعاني ١٨/١٨ وتغيير خازن ٢٥١/٣٥٣ تغير كبير٢ (١٨١)

(۷) حضورنور بھی ہیں ۔۔۔۔اور۔۔۔۔نور گربھی ہیں کرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم صرف نوری نیس بلکر فرگر بھی ہیں کیو گھ۔۔۔۔!!

رونوں جہاں میں یا نی کوئی نیس تیراجواب
تو ہے دسول بجتی ظافی تو ہے خدا کا انتخاب
گاشن کا نمات کو تھ سے ملا ہے ریگ وفور
جرو آ فان کو تھ سے مل ہے آ ب و تاب
جرو آ فان کو تھ سے ملی ہے آ ب و تاب
قرآ ان کرے میں اللہ وی الموری نے اسے حص

فرماسة بوسية سيركوس وعنال كعداق يراف سيركي

€1179}

مستوسلی الله علیه وسلم سے حسن سرایا کوسراج منیر قرار دینا ایک قرآنی استعاره بیت در این ایک قرآنی استعاره بیت در سرای الله علی استعاره بیت در سرای الله علی آنی استعاره بیت بیل اور "منیر" است کہتے بیل جود دسرول کوروشن کرد سام

(۱۷) و خواسته شمین کی فیرات ..... حضورے لیتا ہے مصور میں کرتا اسلی اللہ علیہ وسلم کی ذاعت کرائی کی شان ہدہ کہ آ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کی جمیں اقدی اور ہے اور ہے اور ہیں آ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کارج واللہ می اور جی آ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی آ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی آ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ وسلم کی والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ والیہ والیہ میں اور جی ایک اللہ علیہ والیہ وا

**€1**6.•}

آ پ صلی الله علیه وسلم کےلب مبارک نور ہیں آ ب صلى الله عليه وسلم كا دبن مبارك بورے آ پ صلی الله علیه وسلم کا ذقن مبارک نورے أسي صلى الله عليه وسلم كابدن مبارك نورب اوركريم آقاعليه الصلاة والسلام سرتايا نور بلكه نور ملى نور مبي \_ مسى شاعرنے كياخوب كہاہے:

\_ يَسَا صَاحِبَ الْجَعَالِ وَيَا سَيَّدَ الْبَشَر مِنْ وَّجُهِكَ الْمُسِيْرِ لَقَدُ نُوِّرَ الْقَمَرُ "الصحسن وجمال والملئ الساني كردار! آب كنور برسات چېرےى جا ندكونورعطا ہوائے'۔

(iii)سرکارکےنورکاصدقہ .....انبیاءما تگ رہے ہیں

انبیاء ما تگ رہے ہیں اصفياء ما تك رب بين مفسرین ما تگ رہے ہیں صالحین ما تگ رہے ہیں عجى ما تك رب بي عربی ما تگ رہے ہیں قدى ما تگ رہے ہیں مركارصلى الله عليه وسلم كينوركا صدقه سركارصلى التدعليه وسلم كنوركا صدقه سركارصلى التدعليه وسلم كنور كاصدقه سركار صلى الله عليه وسلم كنور كاصدقه سركارصلى الله عليه وسلم كنوركا صدقه سركار صلى الله عليه وسلم كنور كاصدقه سركارصلى الثدعليه وسلم كنوركا مدقه

امام بوصيرى رحمة الله عليدن كياخوب ايمان تازه كياب بيفرماكر \_وَكُلُّهُمْ مِّنْ دَّمُسُولِ اللهِ مُلْتَدِم غَرُفًا مِّنَ الْبَحْرِ ٱوْرَشْفَا مِّنَ اللِّهَيْمِ

**€**171}

تمام انبیاء حضور صلی الله علیه وسلم کے دریائے معرفت اور رحمت کی بارش سے ایک چلویا ایک قطرہ حاصل کرنے کی التماس کرتے ہیں۔

فَاقَ النَّبِيِّنُ فِى خَلْقٍ وَّفِى خُلُقٍ وَالْكَكُرُمِ وَلَكَ مُكُلِّقٍ وَلَكَ مُكُلِّقٍ وَالْاَكْرَمِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورت اور کردار کے اعتبار سے تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں اور کوئی دوسرائبی آپ کے مقام اور علم پڑھیں پہنچے سکا۔

(viii) چھڑیاں روشن ہوگئیں

حفرت انس رضى الله عند سے مروى ہے ك

"اسید بن حفیر رضی الله عنداور عباد بن بشر رضی الله عند کوآب ملی الله علیه وسلم کی بارگاه میں بعض معاملات میں گفتگو گرتے ہوئے دیر ہوگئی۔ رات بخت اندھیری تھی جب دونوں کم کوروانہ ہوئے ان کے ہاتھوں میں جوعصا تصان میں سے ایک کا عصار وشن ہوگیا جس کی روشن میں فاصلہ طے کیا جس کی روشن میں فاصلہ طے کیا جس کی دوہ مقام آ حمیا جہاں ان دونوں نے جدا بونا

(الضائص الكبرئ ٩/٢ ١٨٩ ملكوة م ٥٣٣٥)

ہے۔ اس کی اس کھاش میں رہے ہیں کہ چیڑیاں کے روش ہوسکتی ہیں جب کہ موشق کے اس کھاش میں رہے ہیں کہ چیڑیاں کے روشن ہوسکتی ہیں جب کہ موشق کے ایک چیڑیا ہونا ضروری ہے جوروشن کردے مکروہ چیڑیاں جن کونوروالا نبی موشق کے لئے ایک چیڑیا ہونا ضروری ہے جوروشن کردے مگروہ چیڑیاں جن کونوروالا نبی

#### (10r)

مس کردے۔ نوروالے نی ہے جن کونسبت ہوجائے۔ ان کے روش ہونے کا یعین صرف ان کوآتا ہے جوعقل والے اور عشق والے ہوتے ہیں۔ کسی شاعرنے کیا خوب کہاہے:

> ے عاقل نوں اک کلتہ کافی لوڑ نیمیں دفتر دی بے عقلاں تے اثر نہ کردی پندنی سرور دی

ابونعيم رحمة الله عليه في ابوسعيد خدرى رضى الله عند سهروايت كى انهول في بارش والى اليك رات تحى جب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء كى نماز كه ليخ بابرتشريف السك تو اليك بحل جبكى اور آب في قاوه بن نعمان رضى الله عند كود كوكر فرمايا: المعاقلة وضى الله عند كود كوكر فرمايا: المعاقلة وضى الله عند جب تم نماز برح لوتو تغير جانا مين تهيين عم دول كاتو جب وه نماز سه قارغ موك الله عند جب تم نماز برح لوتو تغير جانا مين تهيين عم دول كاتو جب وه نماز سه قارغ موك الله عند وسائل الله عليه وسلم في الكوليك شاخ عنايت كرك فرمايا: است سلامية منهار سي وي ورشى دوشى دوشى دوشى دوس النهائل الله عليه وسلم من الموردي قدم سي ورشى دوس كل در النهائل الله عند الموردي قدم سيمين وشنى دوس كل در النهائل الكري الموردي قدم ساسف اوردي قدم سيمين وشنى دوس كل در النهائل الكري الموردي قدم ساسف اوردي قدم سيمين وشنى دوس كل در النهائل الكري الموردي قدم ساسف اوردي قدم سيمين وشنى دوس كل در النهائل الكري الموردي و المورد

#### فائده

الما المعیال روش ہوگئیں داست روش ہوگئے اند جیری رات روش ہوگئی انگلیال روش ہوگئیں ہرطرف روش ہوگئیں

میرے نی علیدالسلام کے دورے

نوروہ ہوتا ہے جوخود بھی روش ہواور دوسروں کو بھی روش کر ڈے۔ بیدا یک انل حقیات ہے کہ میرے آقاعلیہ السلام خود بھی روش ہیں۔ سراج منیر ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کی خیرات تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی بارگاہ جی ایو بکر صدیق آئے تھ

روش ہو گئے فاروق اعظم آئة روش ہو گئے. عثان عن آئے تو روش ہو مکئے مولاعلي آيتو روش ہو سکتے بلال مبنى آئے تو الس بن ما لك آستانو روش ہو سکتے روش ہو مکئے زيدين حارشآ سئاتو تؤجرتم كون ندكين ۔ جس طرف چھم محمہ کے اشارے ہو مکتے جیتے ذریے سامنے آئے سارے ہو مکئے مرے نی کے نور کا کمال ہے ہے کہ \_ تونے تطروں کود یکھا کو ہرکر دیا تو نے ذروں کود یکھا تو ذرکر دیا تو نے مبتی کو رشک قمر کر دیا النا سورج پھرانا تیرا کام ہے

€100 }

## 

(i) سب سے پہلے نور مصطفیٰ ی تخلیق

کا ئنات میں سب سے پہلے میرے نبی کا نور تخلیق کیا گیا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے

میرے نی کانور میرے نی کانور

میرے نی کا نور

مير ہے ني كانور

زبین سے پہلے
آسان سے پہلے

مورج سے پہلے
چاند سے پہلے
جادات سے پہلے
نباتات سے پہلے
معدنیات سے پہلے
معدنیات سے پہلے
معدنیات سے پہلے
معدنیات سے پہلے

الغرض ساری کا ئنات سے پہلے میرے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوررب کا ئنات نے فرمایا:

عَنْ جَسَابِ بَسِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِسَابِسَى أَنْسَتَ وَأُمِنَى آخِيسَ إِنْ عَنْ أَوَّلِ شَىءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى قَبْلَ اللهُ سَيَاءٍ؟ فَالَ يَسَاجَسَابِهُ إِنَّ اللهُ كَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْهَاءِ نُورَ الْاَشْهَاءِ؟ قَالَ يَسَاجَسَابِهُ إِنَّ اللهُ كَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْهَاءِ نُورَ

#### €an1}

نَبِيْكَ مِنْ نُوْرِهِ

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے بارگاہِ
رسالت مآ ب سلی الله علیہ وسلم میں عرض کیا: یارسول الله! میرے مال باپ
آپ پر قربان! مجھے بتا کیں کہ الله تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا
کیا؟ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے جابر! بے شک الله
تعالیٰ نے تمام مخلوق (کو پیدا کرنے) سے پہلے تیرے نبی کا نورا پنے نور
(کے فیض) سے پیدا فرمایا۔

(مصنف عبدالرزاق ا/١٣٧ الرقم ١٢٣ المواهب الملدنية ا/١١)

ے نگاہِ عشق ومستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی کیلین وہی طُرُ

### (ii)عطائے نبوت .....سب سے پہلے

قابل قدر بهنو!

تنجر وحجر ہے پہلے خشک ورز سے پہلے سمس وقمرے پہلے بحروبرے پہلے

حوروملک سے مہلے

افلاک وفلک سے مہلے

رب كائنات في مير من في الله عليه والم كونور نبوت من مرفراز بايا عن أبى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عند قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مِنى وَجَبَتْ لَكَ النّبُوّة قَالُ وَ آدَمُ بَيْنَ الرّوْحِ وَالْجَسَدِ

حضرت ابو ہر رومنی اللہ عندروا بہت فرماتے ہیں کہ محابہ کرام ملیم الرضوان منے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کے لئے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میں اس وقت میں نبی تھا) جبکہ حضرت کی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میں اس وقت میں نبی تھا) جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ایمی روح اورجسم کے درمیان مرحلہ میں تھی (یعنی

€117}

روح اورجسم كاباجمي تعلق بمي ابھي قائم نه جواتھا)

(سنن ترفدى ١٩٠٥م ألرقم: ٢٠١٩ منداحربن خبل ١٧٢٠م ١٥٥٥-١٠١٩ الرقم: ٢٣٦٠٠)

متدرك عاكم ٢٠١٥/٢٠١-٢٢١ القم: ٢٠٠٩-١٢١١)

ال موقع پرشاعرنے کیا خوب ترجمانی کی ہے۔

\_ نور ني دا ظاهر جوئيا اعدة دم موئيا

اول آخر دوہیں پاسیں آپ مل تھلویا

الله كحبيب حبيب لبيب صلى الله عليه وسلم كانورتواس وفت بمي تقاجب كجهنه

نه الوح تقى نه الم تقا نه علم تقا نه عرب تقا نه علم تق

نه برگ تفا نه ثمر تفا

نه برتها نه خشک تها نه خشک تها

بس ایک خداتها ..... اور دوسر انور مصطفی تما

نورنی داادس و میلے دا اسع زمین اسمان وی تیس ی ندسورج ندچن ندتارے اسع آن زمان وی تیس سی



# (ج) نور مصطفیٰ .... (نگاه صحابه میں)

محابررام میہم الرضوان ہروقت آپ کے ساتھ رہتے اور آپ کے ہرایک جلوے کوا پی آئکھوں سے دیکھتے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جیکتے چہر اُ مبارک کو دیکھتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جیکتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیمان مبارک کو دیکھتے۔ آپ کے ہر ہر عضو کو دیکھتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والی شعاعیں ان کو جا نہ سے بھی زیادہ حسین لگی تعیں۔

### (i) جاندے مین .....میرے صنور ہیں

۔ چودھویں کا جاندہ ہے روئے حبیب! اور ہلال عیر ہے ایروئے حبیب!

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ رَآيُتُ النّبِيّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَسُلَةٍ إِنْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَسُلَةٍ إِنْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ مُلَّةً حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَآحُسَنُ عِنْدِى مِنَ الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ مُلَّةً حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَآحُسَنُ عِنْدِى مِنَ الْقَمَرِ

حعرت جابر بن سمره رضی الله عند کابیان ہے بیں سنے نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کوچا عدتی رات بیں دیکھاتو بیس رسول الله ملی الله علیہ وسلم کواور جا عدکو دیکھنے لگا آ ہے برسرخ جوڑا تھا میری نظر بیس حضور جاند سے زیادہ حسین

(سنن داری جادل الرقم عطالمسعد رکسه/۱۸۲ مجم الکیورج ۱ الرقم ۱۸۳۲) سیمنادی جوگی میدا سیانون اور زمینوں میں

**€**1000}

(ii) نورِ نبی پر.....شیرخدا کی گواہی

شير خداحفرت مولاعلى الرتضى رضى الله عنه فرمات بي :

كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رُءِ ىَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ ثَنَايَاهُ

نی کریم صلی الله علیه وسلم جب کلام فرماتے تو آب کے دندان مبارک سے

نورنكلتا دكھائى ديتا تھا۔ (مواہب للد نيا/٠٧٠)

میرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی ہرادانور ہے۔

آ پ کادل مبارک میں

آپ کاچېرهٔ مبارک کې نور ہے

آپ کی نظر مبارک

آ پ کے ہونٹ مبارک

آپ کے قدم مبارک نور ہیں

آب کے دخیارمبارک نور ہیں

آ پ کی جان مبارک نور ہے

آپکاپیندمبارک نوریم

آپ کا جگرمہارک نور ہے

آپ کے ہونٹ مبارک نور ہیں

آپ کی حیامبارک نورہے

\_ كس كس كومنا جائے كا الفاظ بيس مسائم

https://ataunnabi.blogspot.com/ €11°9} ہے میرے محد من فیل کی تو ہر ایک ادا نور ذکر نور گکر نور سینہ نور پسینہ نور واليل زلفيل اور چيرهٔ واضحیٰ نور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### **€10.**

# ( د ) نور مصطفیٰ مَنَا نَیْمَ اللّٰهِ اللّ

لوگ اس آیت کریمہ قلہ خس آء محملہ مِن الله بود میں عموماً اس غلط بہی میں جتلا ہوئے میں مواد قر آن مجید ہے جبکہ اس نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیں اس کی تائید میں ہمارے وہ مفسرین کرام جو ہمارے لیے سند کا درجہ اللہ علیہ وسلم بیں اس کی تائید میں ہمارے وہ مفسرین کرام جو ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے نظریات درج ذبل ہیں۔

### (i) علامه سيد محمود آلوي رحمة الله عليه

علامه سيد محمودة لوى حنى بغدادى رحمة الله عليه فرمات بين:

"قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ" عَلَظِيْمٌ وَهُو نُورُ الْانُوارِ وَالنَّبِي اللهِ نُورُ الْانُوارِ وَالنَّبِي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَالْيَهِ ذَهَبَ قَتَادَةُ وَاحْتَارَهُ النُّوجَاجُ النُّوجَاجُ

ب شک تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا یعنی عظیم نور جو تمام انوار کا اور وہ نی مختار مسلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قادہ کا بھی مذہب ہے اور یہ کا نہ ہے۔ ہے۔ اور یہی ذہب ہے۔ ہے۔ اور یہی ذہب ہے۔

نيز چندسطور كے بعد لكھتے ہيں:

وَلَا يُبْعَدُ عِندِى آنَ يُمَرَادَ بِالنَّوْدِ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ

اور عرست در يك يكى الديدين ميكر أورادد كما يكن دواول معامراد

Marfat.con

€101**)**.

في كريم ملى الله عليه وسلم بهول \_

(تغير مدارك الم ٥٥٥ تغير ردح المعاني الجزء السادى م ٩٥)

(ii) علامه جلال الدين سيوطي رحمة التدعليد

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تغییر جلالین میں فرماتے ہیں: هُوَ نُورُ النّبِی صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّم اسے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مراد ہے۔ (تغیر مدارک ا/۵۵)

(iii) امام فخر الدين رازي رحمة الله عليه

ا مام فخرالدین محمد بن عمردازی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:
"نور سے مرادسیدنا محم صلی الله علیه وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن بے "۔ (تغیر کیرسیر سام)

(iv)علامهاحد بن محرصاوی رحمة الله علیه

عادف بالله علامه احمد بن محمد ماوى مالكي رحمة الله عليه وتفيير جلالين "كے حاشيه ميں الكي عليه الله على الله علي لكهن بين \_

وَسُمِّى نُورًا لِلْآنَهُ مُنَّوِرُ الْبَصَائِرُ وَيَهْدِيهَا لِلرِّشَادِ وَلَآنَهُ اَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِيْسَى وَ مَعْنُونِي

(الشير عدارك المحاه التيرمادي الجزءالاول مطبوع معر)

CONVIVE

معلا الما كالما المعلوم ومنوك كام في كال آيت كبارك

€101}

میں اپنے تاثر ات اور نظریات بیان کیے ہیں اور نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشلیم کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ مزید مفسرین کے لئے درج ذبل تفاسیر کا مطالعہ کریں۔

(تغییر کبیر۳/۳۸۴ تغییر خازن ۱/ ۷۷۷ تغییر مظهری۳/۸۳ تغییر عثانی ٔ ۱۳۳ تغییر روح البیان پاره۲ ٔ ص۲۷ تغییر امتغین 'ص۲۳ نثرح اساء الحشی س۱۵۳)



## (ہ) نورمصطفیٰ کے بارے میں اہل محبت کے عقائد

(i) حضرت عباس رضی الله عندفر ماتے ہیں

غزوہ تبوک ہے فتح ونفرت اور کامیا بی حاصل کرنے کے بعد جب وارث کون و
مکان رسول انس و جال سیاح لا مکال سید مرسلال محمصطفی صلی الله علیہ وسلم مدینه منوره
میں جلوہ افروز ہوئے تو حضرت سیدتا عباس رضی الله عند نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ
وسلم سے ان کی شان سرایا قدس میں اشعار کہنے کی اجازت طلب کی تو رحمت عالمیال صلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چیا جان سیجے الله تعالی جل جلال آپ کے منہ کوسلامت
مرکھے تو حضرت عباس کے اشعار میں سے آخری دواشعار جن میں حضرت عباس رضی الله
عند نے نبی یاک صلی الله علیہ وسلم کی نورانیت کا تذکرہ کیا ہے۔ درج ذبل ہیں:

رَأَنْسَتَ لَسَمَّسَا وُ لِسَدُّتُ اَشُسرَ فَسَتِ الْكُورُ الْمُعُلِي الْمُعُمِي الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُمُ الْمُعُلِي الْمُعُ

فَنَهُ مَنُ فِى ذَٰلِكُ الطِّيَسَاءِ وَفِى النَّوْدِ وَسُبُسِلُ السِرَّشَسِيادِ نَسِخْتَسِرَقُ

آپ جب پيدا موئة زمين روش موكل \_آب كنورست قاق منورمو

﴿ خصائص الكبرى الم ١٥٠ سيرن المدويص ١٠٠ جية الدعل العالمين ص٢٢١)

۔۔۔ جن کے آسے سے روشن زمانہ ہوا اس آتا کی آمہ یہ لاکموں سلام

\$10r}

جس سے تاریک ول جمھانے کے اس چک والی رنگت یہ لاکھوں سلام

(ii) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کاعقیدہ

جلیل القدر صحابی حضرت سید تا ابو جریره رضی الله عند فرماتے بیں کہ:

اِذَا صَبَحَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَا لَاءً فِي الْجُعَدِ

جب رسول خداصلی الله علیه وسلم بسم فرماتے تو دیواری آپ کے نورمبارک جب رسول خداصلی الله علیه وسلم بسم فرماتے تو دیواری آپ کورمبارک سے چیک الحقیں۔ (مدارج اللهِ قادی ص ۱۱۴جة الله علی انعالین ص ۱۸۹)

(iii) حضرت انس رضی الله عنه کی گواہی

حضور پرنورنورعلی نور کے بڑے پیارے صحابی حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں

لَـمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

جس دن رسول پاکسلی الله علیه وسلم مدینه منوره میں تشریف لائے تو آپ کی نورانیت سے مدینه منوره کی ہر چیزروشن ہوگئی۔ (ترندی شریف۲۰۲/۲ مشکلا قالمعانے میں یہ ۱۹۵ این ماجشریف میں ۱۱۹)

(iv) أمّ المومنين حضرت عا مُشهمد يقدر صلى الله عنها كافرمان سيدهٔ طيبهٔ طاہرهٔ عابدهٔ زاہدهٔ عارفهٔ ام المومنين عائشهمد يقتدر منى الله عنها فرماتی

كُنتُ أَنِيطُ فِى السَّنِ فَسَقَطَتِ الْإِبْرَةُ فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ الْخِيرَةُ فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ الْخِيرَ عَلَيْهَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَتَيَنَّتِ الْإِبْرَةُ وَسُلَّمَ فَتَيَنِّتُ الْإِبْرَةُ وَسُلَّمَ فَتَيَنِّتُ الْإِبْرَةُ وَسُلَّمَ فَاللَّهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَتَيَنِّتُ الْإِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَلَيْكُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَيْكُوا وَسُلَّمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا مُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

4100}

میں سمری کے وقت ہجھ من رہی تھی کہ سوئی گرگئی۔ بوی تلاش کے باوجود سوئی شرکی ۔ بوی تلاش کے باوجود سوئی ند ملی۔ است میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کمرہ میں تشریف لائے تو ان کے چیرہ مبارک کے نور کی شعاعوں سے سوئی مل گئی۔

(خصائص الكبرى ا/ ١٥٦ جة الله على العلمين ص ١٨٨ والقول البديع ص ١١٠٧)

#### دوس عبرت

معزز ما ذاور بهنوا

حطرت سید المفسر مین عبدالله بن عباس رضی الله عنها جونی پاک صلی الله علیه وسلم کے چپازاد بھائی ہیں۔ حضور پر نورصلی الله علیہ وسلم کے گھر جن کا آنا جان بھی ہے۔ وہ تو فرمائیں کہ آپ نور ہیں۔ امام الانبیاء صلی الله علیہ وسلم کے پیارے چپا جان حضرت عباس رضی الله عند تو فرمائیں کہ چرعر کی سلی الله علیہ وسلم نور ہیں۔

ان بی ده رات کی ده رات کو تا ساز دنی تا مدارسی الله علیه وسلم کے کھانے بینے کاعلم میں۔ ان بھی ده میں دار دنی تا مدارسی الله علیه وسلم نور بیل میں۔ ادالاد کا الله علیه وسلم نور بیل میں تھا کہ آ مخضرت مسلی الله علیه وسلم نور بیل میں تھا کہ آ مخضرت مسلی الله علیه وسلم نور بیل میں تھا کہ آ دیا ہا۔

نورمصطفیٰ....(شعراء کی نظر میں)

(i) گھرگوراجالاہے

شاعرکے دل کے جذبات سنیئے اور جھُوم جائے۔ ۔ ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالیٰ ہے

کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا سملی والا ہے

طلا کا تاج سجا دوش پر نور کا ہالہ ہے آئکموں میں ماذاغ کا کجلہ آپ خدانے ڈالا ہے

جک مگ جک مگ ذاترہ زرم روش کوسہ کوشہ ہے

آمنہ بی بی کے جاند کا صدفہ محرکمر نور اجالا ہے

الله رب العزت محب ہے تو کملی والا محبوب ہے۔ محب نے اپنے محبوب کی شان کو السے بلند کیا ہے کہ و کی شان کو السے بلند کیا ہے کہ و کیسے والا محبوب کے گن گا تا ہے اور اپنے محبوب کے نور سے کا کنات کے ذریعے وزیرے کو ایسے روشن کر دیا ہے کہ ہر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ہے والے نبی کے ذریعے منور مور سے ہیں۔

(ii) انوار کاعالم کیا ہوگا

جب دل میں عشق مصطفیٰ کی تؤب ہوتو زبان سے الفاظ کھے یوں ادا ہوتے ہیں۔
۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا
جر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا
جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عمان وعلی

اس وفت مصول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔۔۔

### **€**10∠**}**

شاعر نے کیا خوب کریم آ قاعلیہ الصلوٰ قاوالسلام کی مدح سرائی کی ہے کہ میرے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب در بارصحابہ میں تشریف آ وری ہوتی ہوگی تو ہر طرف آ پ کے نور کے جلو ہے بھر تے ہوں گے وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب آ پ کے اطراف میں بیٹھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شعاعوں سے منور ہور ہے ہوں گے۔

(iii) دونوں عالم میں اجالا تبیرا

ا کیک شاعر کے دل کی آ وازیہ ہے کہ

رونوں عالم میں ہے دن رات اُجالا تیرا ذات ارفع ہے تیری ذکر ہے اعلیٰ تیرا

قبر میں آ کے تکیزین ملیث جائیں گے ان کومل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا

شاعر کہنا ہے میرے نی ملی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشی سے ہی زمین و آسان میں دن رات روشی سے ہی زمین و آسان میں دن رات روشی ہوتی ہے اور جب قبر میں کئیرین سوالات کے لئے آ کمیں گے تو میں اپنے آ قاعلیہ السلام کا حوالہ بتا دوں گا جس سے مجھے رہائی مل جائے گی۔

(iv) بيهال چھوندتھا

جب اللدكريم في الين المين في كوركونخليق فرمايا توشاعرف كيا خوب منظركشي كى

۔ بیر چاند بیر تاری بیرسال کی بھی نہیں تھا سرکار سے پہلے بیر جہال کی بھی نہیں تھا

جب نور محمد بی موا اول تخلیق! محمر اور کا بہال ذکر کہال؟ مجمد بھی نہیں تھا

ارواع شد اجهام ند بید سالس کی دوری ایران می دوری ایران شده ایران شده ایران می دوری ایران شده ایران می دوران می می دوران می دوران

€10A>

شاعرنے اپنے الفاظ کے ذریعے منظر کئی کرتے ہوئے کہا کہ بیر جا ندستار نے رہیں اور نے الفاظ کے ذریعے منظر کئی کرتے ہوئے کہا کہ بیر جائے المام آگے وہواں بلکہ کا بنات کی کوئی چیز موجود نہیں تھی بلکہ کا بنات کی کوئی چیز موجود نہیں تھی بلکہ کسی کا ذکر تک نہیں تھا جب اللہ کریم نے اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا:

(۷) حضرت جابر رضى الله عنه كا فرمان

حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بين:

فَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعُدَ فَجُرِئ وَشَمْسِى تَطْلَعُ بَعُدَ الْعِشَآءِ

لوگول کا سورج ساری رات منتظرر بہتا ہے کب فجر آئے اور میں طلوع ہو جاؤں اور وہ بعد فجر سے طلوع ہو جاؤں اور وہ بعد فجر کے طلوع ہوتا ہے مگر میرا سورج نیب قاب نبوت تو عشاء کے بعد بھی طلوع ہی رہتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وَيسرَاجًا مُنِيرًا

اور چمکتا بواآ فآب (پ۲۳ الاحزاب۲۸)

ایا آ فاب جوخود بھی روش ہے اور سارے عالم کو بھی روش کررہاہے۔ میرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روش آ فناب ہیں اور اسپنے نور کی کرنوں سے

ساری کا سکات کو بھی روشنی پہنچار ہے ہیں۔

اس آ فاب نور کی کرنوں سے کہ بہل معدافت کی روشن ہے کہ کہیں عمادت کی روشن ہے کہیں جو کہیں ہے اور کی کروشن ہے کہیں جو کا میں کہیں جو اعت کی روشن ہے

کہیں عبادت کی روش ہے کہیں عبادت کی روش ہے کہیں شجاعت کی روش ہے ریج قاب اسپے نور سے کا نات کے ذریہ زرے کو چکا رہا ہے۔ میچ وشام ہے

كبيس خاوت كي روشي ي

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€109}

آ فماب طلوع بی رہتا ہے اور تا قیامت بلکہ بعداز قیامت بھی بینور کا آ فاب طلوع رہے مو

> فَىجَسآءَ مُسحَمَّدٌ سِرَاجًا مُنِيْرًا فَسَصَّلُوا عَلَيْسِهِ كَثِيْسِرًا كَثِيْسِرًا

> > (vi) محبوب کے سامنے سب کچھ بنا

اللدكريم نے اپنے ني كوركو كائن فرماكرائنے ني كے سامنے سب مجھ كالت

۔ سب تعین اول حضور دا نور نبیال لفظ کن بی جدول فرمایا گیا اور اوہ بی نوروجہ آ دم دے رکھ متھے ہراک ملک اوہدے اے جمکایا گیا

رکھ کے عالم نعیب دے کول برسال اوہ نور تکھایا پڑھایا گیا
اہم است بیں اوہ نول غیب ناہیں جہدے سامنے سب کچھ بنایا گیا
شاع حضور کے نور کی تخلیق بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے
اسپے محبوب کے نور کو بنایا۔ پھر اپنے محبوب کے سامنے ساری کا نتات کو بنایا تو جب ہر چیز
محبوب کے سامنے بن ہے تو پھراس کا نتات کی خبر رکھنے پراعتراض کیوں؟ جب کی کے
سامنے کوئی چیز بنائی جائے تو اسے اس چیز کے ایک ایک مصلی خبر ہوتی ہے ای طرح کر یم
مامنے کوئی چیز بنائی جائے تو اسے اس چیز کے ایک ایک مصلی خبر ہوتی ہے ای طرح کر یم
آتا قاعلیہ السلام کو بھی اسپے رب کی عطاسے اس کا نتات کے ذرید دریے کے خبر ہے۔

۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی طاقہ ہوا ہوتی علاقہ ہوا ہے۔ میں معالم میں معالم اللہ میں معالم م

کیا خبر کتنے تارے کھلے مہب کے ی شہ ڈویے ند ڈویا جارا نی شکھ

### €1Y+}

# نور مصطفیٰ کے کمالات

(i) ہرطرف نورانی شعاعیں .....پھیل گئیں

اہل محبت جب نورمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تڑ ہے ہیں تو ان کے جذبات پچھ یوں ہوتے ہیں۔

> ۔ سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا نوروحدت سے ان کوسجایا گیا الیم تصویر محبوب کی تھینج دی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا جب نور نبوت زمین برطلوع ہوا تو ہر طرف نورانی شعاعیں پھیل گئیں۔

اندهیرا دور ہوگیا بت کدے خاک میں ال گئے خشک سالیاں ختم ہوگئیں دور ہوگئیں محرومیاں دور ہوگئیں دور ہوگئیں کے کائنات خوشبو سے مہک اٹھی

کائنات خوشبویے مہکہ غنچ 'چنگنے لگے کلیاں مسکرانے لگیں

وریان آباد بیاں دل کو بھانے لگیں پھول کھلنے لگر

اور کا نئات کا ذر ہ وزر ہمسرت ہے جمومنے لگا۔

حقیقت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ونیا میں تشریف آوری سے توحید و رسالت کی وہ فامن کے اندھیرے اسلامی مسلم کی دیا میں اندھیرے اندھیرے

∳ILI∳

حيث محيث محينة جهان تيره مين برسوأ جالا موكميا اور دلول كظلمت كدے آپ كي نورانيت ےمنور ہوگئے۔

\_ برصدا آج ناصر دعا بن من من موت بھی ایک جینے کی راہ بن گئی جب سے آئے ہیں وہ سر کار مُنافظہ اسے جرموں پر ہم کوغرور آگیا

(ii)ساراز مانه بی ....زیر تکیس بوگیا

إلى سارے عالم میں پھیلا ہوا نور ہے جلوہ گرآج ماہ جبین ہو گیا مثل خورشید ذرّے حیکنے لگے! مملی والا زمین کا مکیں ہو گیا

عرش اعظم ہے آنے لکی بیصدا سب فلک بھی کہنے بلکے برملا اپنامحبوب خالق نے تم کو دیا آج تم بر ممل ہے دین ہو گیا

دو بطينور شع جانب لامكال جو تي عرش بداك كي طاقت عمال ایک بےخوف آ مے ہی بوھتار ہااک راہ میں ہی سدر انتیں ہو کیا

قدسیوں نے جوآ دم کو بحدہ کیا ان کے ماضے میں آ قابی کا نور تھا ان کا آنا تھا یارہ! خدا کی فتم سب زمانہ ہی زیریس ہو گیا

روشن كامينار بن كئ

تورجمرى ملى التدعليد وملم كاايبانور ي

صراطمتنقيم تك كانجاديا

قابل احرّ ام بهنو!

كوشابى د \_ كرجيكا ويا آ قااور محن بناكر جيكاديا سهادا دست كرجيكا ويا

انسانون كودكماديا

€17r}

اس نور اللی نے .....گدائی اور بادشاہی .....رنج وراحت .....رئن و مسرت ہر حالت ہردرجہ ہرمقام پرانسانیت کوہدایت کا نورعطا کیا۔

حالت ہردرجہ ہرمقام پرانسانیت کوہدایت کا نورعطا کیا۔

حگمگائے چاند تارے یہ زمین و آساں

آپ ہی کے نور سے روشن ہوئے دونوں جہاں

آب اگرند آت دنیا میں تو دنیا میں کھ ندتھا پھول گلشن میں ند کھلتے ہر طرف ہوتی خزاں

ابونعیم رضی اللہ عنہ حضرت تمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم اندھیری رات میں آپ س میں متفرق ہو گئے تو میری انگلیاں روشن ہو گئیں یہاں تک کہ سب نے ابنا سامان اپنی سواریوں پر جمع کیا اور لا دلیا اور کوئی چیز ہم سے کم نہ ہوئی اور حال یہ کہ میری انگلیاں برابر روشن دیتی رہیں۔ (الحسائص الکبریٰ ۲۰/۱۹)

ملی والیامحبوبا....ایههساراای جانن تیراا\_

جس ہستی کے لئے اللہ عزوجل نے کارخانہ حیات موجودات کو پیدا فرمایا ہا اس محبوب کی اپنے مالک حقیقت سب کے محبوب کی اپنے مالک حقیق کے ہال کیا عظمت وشان ہوگی بیرتو ایک حقیقت سب کے سامنے سورج کی طرح چک رہی ہے جواللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے جس کو بھی کوئی مقام دمرتبہ ملے گاتو صدقہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔

کوئی مقام دمرتبہ ملے گاتو صدقہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔

اگر دل میں احمد مُنافِقا کی الفت نہ ہوتی

به ساری مین مید مارا می مصف سه بوی خدا کی قشم! هم پر رحمت شه بهوتی محمد منافظ مداری

محمد مُلَاثِمًا ہمارے عرش پر نہ جاتے چکتی ستاروں کی قسمت نہ ہوتی

€17F}

چمن میں اگر ان کا جلوہ نہ ہوتا تو پھولوں میں الیمی نزاکت نہ ہوتی

ہمارے نبی مُنَافِیْنَ نہ تشریف لاتے جہاں کی مجھی بیہ حقیقت نہ ہوتی

> بھلکتے ہی رہتے ہمارے مقدر کہ جینے کی کوئی بھی صورت نہ ہوتی

بی م رم معینوں کو ایسے کنارے نہ ملتے سفینوں کو ایسے کنارے نہ ہوتی کہ موجوں کی ایسی حکایت نہ ہوتی

الله رب العزت نے تمام مخلوق سے پہلے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم کے نور کواپنے

نورے پیدافرمایا۔

مديث بإك مين آتا ہے:

"مینوراللدتعالی کی مشیت سے جہاں اس نے جا ہاسر کرتار ہا۔ اس وقت نہ اور حقی نظم نہ جنت تھی نہ دوز خ نہ (کوئی) فرشتہ تھا نہ آ سان تھا نہ زبین نہرورج تھانہ وائد نہن مصاور نہ انسان '۔

(مصنف عبدالرزاق ا/١٢٣ الرقم: ١٦٣ المواجب اللدنية ا/١١)

ے کیا شان احمدی کا جمن میں ظہور ہے مرکل میں ہر شجر میں محمد بڑائی کا نور ہے

اس نور کے صدیے .... لوگوں کی حاجتیں بوری ہوتی ہیں

طافظ ابوسعید نیشا بوری رحمة الدعلید نے لکھا ہے کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کا نورمہارک چب حضرت عبدالمطلب کی طرف نتقل ہوا اور وہ بالغ بھی ہو سے ....ایک دن وہ مقام چرمی سومے پھروہ خواب سے ایسے حال میں بیدار ہوئے کہ

€171°}

ال كي آنكھول ميس سرمدلگا ہوا تھا۔

ئىكى بىرىيى تىل بىر ابهواتھا\_

🏠 .....انہیں حسن و جمال کا حلہ پہنایا گیا تھا۔

وہ اپنی الی حالت دیکھ کرجیران رہ گئے .....وہ بیں جانے کہان کی آئھوں میں سرمہ کس نے لگایا اور سرمیں تیل کس نے ڈالا ہے؟

رے میں مسابق اور سریں کی سے دالا ہے؟ حضرت عبدالمطلب کا ہاتھ ان کے باپ مطلب نے پکڑا اور انہیں قریش کے

كا بنول كے پاس لے مطلب ہے اور سارا ماجر اانہیں كہدسنا یا۔ كا بنوں نے مطلب ہے كہا:

" تم بیجان لوکرآسان کے اللہ نے اس اڑے کواجازت دی ہے کہ نکاح کرے"۔ مطلب نے عبدالمطلب کا نکاح قیلہ کے ساتھ کر دیا .....قیلہ نے عبدالمطلب

سے حارث کوجنم دیا۔ پھروہ دفات یا گئیں۔

قیلہ کے بعد ہند بنت عمر و سے عبدالمطلب کی شادی کرا دی ..... عالم بیر تھا کہ عبدالمطلب میں شادی کرا دی ..... عالم بیر تھا کہ عبدالمطلب کے جبم سے خالص مشک کی ہومہکتی تھی .....اور رسول الله تعلیہ وسلم کا نورمبارک ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔

قریش کی بیرحالت تھی کہ جب قحط سالی ہوتی تو وہ عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑتے اور اللہ تعالی کو جبل جمیر کی طرف لے جاتے اور اللہ تعالی دات سے تقرب الی اللہ چاہتے اور اللہ تعالی سے سوال کرتے کہ ان کو بارش سے سیراب فر ما اللہ تعالی ان کی فریادری فرما تا اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے اللہ تعالی ان کو عظیم بارش سے سیراب فرما تا تقا است قریش نے عبدالمطلب کی آزمائش کر کی تھی کہ ان کی حاجتیں عبدالمطلب کے ہاتھ سے پوری ہوتی جی المطلب کی آزمائش کر کی تھی کہ ان کی حاجتیں عبدالمطلب کے ہاتھ سے پوری ہوتی جی سے برکت حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سبب سے تھی۔ (بیرے جمریہ اللہ علیہ وسلم کے نور کے سبب سے تھی۔ (بیرے جمریہ اللہ علیہ وسلم کے نور کے سبب سے تھی۔ (بیرے جمریہ اللہ علیہ وسلم کے نور کے سبب سے تھی۔ (بیرے جمریہ اللہ علیہ وسلم کے نور کے سبب

ے سلام اس پر کہ جس نے جمولیاں بھردیں نقیروں کی سلام اس پر کہ محکیں کھول دیں جس نے اسپروں کی

€011)

درود اس پر کہ جو اللہ کا بہت بیارا ہے دروداس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے

جراع كيابي .... نور مصطفى كے سامنے

مشہور محدث امام ابن جوزی رحمة الله علیه فل کرتے بیں که سیدہ حلیمہ سعد بیفر مایا رتی تعیں۔

"جن دنوں میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی ان دنوں مجھے محصر میں چراغ کی ضرورت نہ ہوتی تھی"۔

چنانچہ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ عنہانے پوچھا کہ کیاتم گھر میں رات کوآگ جلائے رکھتی ہوجس سے تبہارے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ میں نے جوابا کہا: "خداک شم! آگٹیم بیں جلاتی بلکہ بیروشنی نورجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورکی

ے '۔ (المطا والدو ی مهد)

بیمی وقت قامنی ثناء الله بانی بنی رحمة الله علیه شاکل محدید سے نقل کرتے ہیں کہ

حضرت طیمه سعد میدرشی الله عنها سے مروی ہے۔ دوجہ میں میاب

"دجس دن سے ہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوا ہے گھرلائے اس دن سے ہمیں محریس جراغ جلانے کی حاجت ندرہی کیونکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدی کا نور چراغ سے زیادہ منورتھا۔ جب ہمی ہمیں کی جگہ جراغ کی ضرورت ہوتی ہم آپ کواٹھا کروہاں لے جاتے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی میرورت ہوتی ہم آپ کواٹھا کروہاں لے جاتے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی میرکت سے تمام جگہ روشن ہوجاتی "۔ (انظیری ۱۸۸۸)

حفرمت مدا الرمن الله عندست مروى ب

لَكُنَا كَانَ الْوَالِمُ اللَّهِ وَهُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### €rri}

''جس دن آپ صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه تشریف لائے تو آپ صلی الله علیه وسلم کی برت سے میں الله علیه وسلم کی برکت سے تمام شہر کی ہر شے روشن ہوگئ'۔ (الرندی'۲۰۳/۲) بیساری برکتیں نور مصطفیٰ کی ہیں۔

نور مصطفی صلی الله علیه وسلم کی بیر نور مصطفی صلی الله علیه وسلم کی بیر

لوح وقلم میں برکتیں کوٹر وزم زم میں برکتیں عرب وجم میں برکتیں محبت وادامیں برکتیں جزااور بقامیں برکتیں کوٹر وسنیم میں برکتیں سارے جہاں بین برکتیں

نور مصطفی صلی الله علیہ وسلم کی رفعت و برکت کوشاعر نے یوں بیان کیا ہے۔
۔ اس باغ دے بوشیاں کیہ پھلٹاں جس باغ دا مالی کوئی نمیں
مث جاندا نام و نشان اُوسدا جس ملک دا والی کوئی نمیں
اُوہدی یاد بنال تے گزر یا اک بل وی خالی کوئی نمیں
کا نئات دے وچہ کوئی شے ناصرا و ہدے ورتوں خالی کوئی نمیں

### و نکی کرنور تیرا..... میں قربان ہوگئ

حضرت سیدنا عبدالله رضی الله عنه خود بھی حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ پھر نور محمدی نے ان کی جیس اقدی کو اور بھی کمال عطافر ما دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرجبہ حضرت عبدالله رضی الله عند بنی اسد کی ایک عورت جس کا نام رقیعہ تھا کہ سامنے گزرے۔ رقیعہ بنت نوفل خانہ کعبہ شریف ہے قریب کھڑی تھی۔ اس نے جب حضرت عبدالله رضی الله عنہ کی طرف دیکھا تو آب برفریفتہ ہوگئی۔

#### €142}

کہنے گئی: اے مخص! ادھر آؤ حضرت عبداللّٰہ قریب گئے۔ آپ کی نگاہ مبارک نیجی ہے۔ اس نے کہا آپ کا نام عبداللّٰہ ہے۔

آپ نے فرمایا: ہاں

اس نے کہا! جوسواونٹ آپ کا فدید دیا گیا ہے وہ میں پیش کرتی ہوں۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عند نے فرمایا: نہیں ہی فرما کرآپ وہاں سے تشریف لے گئے (سیرت محمدیدًا/22)

#### فائده

نورمحری سلی اللہ علیہ وسلم کے جائے والے اس نورکو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور منافق و کا فرلوگ اس نورکو ختم کرنے کی سازشیں بھی کرتے رہے گرجس نور نبوت کی خاطر سارا زمانہ بنا ہو ..... جس مقدس نور کے ہونے کی وجہ سے عالمین بنائے گئے ہوں ..... جس نور مبارک کے صدقہ سے جہاں آ باد ہوئے اس مبارک نورکوشیطان اوراس کے پیروکارکس طرح بجھا سکتے تھے اس نورکو کیسے ختم کیا جاسکتا تھا۔ جو نبی دا دخمن ہووے اونہوں کد کدی کچھ تجھدا جس دیو نوں اور آ ہے جلائے اور کد کے توں بچھدا جس دیو نوں اور آ ہے جلائے اور کد کے توں بچھدا

الله كالمنطح كرتاب بيارے في كانور

### 4NY)

|                 | مستخلاورنشانيون كاظهور |             |
|-----------------|------------------------|-------------|
| مصطفیٰ کانور ہے |                        | عالمين ميں  |
| مصطفیٰ کانور ہے | 4,000                  | زمینوں میں  |
| مصطفیٰ کانورہے  |                        | درياؤل ميں  |
| مصطفیٰ کانور ہے | 12 TILE                | آ سانوں میں |
| مصطفی کانورے    |                        | جنت میں     |
| مصطفیٰ کانورے   |                        | فرشتوں میں  |
| مصطفیٰ کانورہے  |                        | انبياءمين   |
|                 |                        |             |

۔ ذرید درید میں درختاں مصطفیٰ کا نور ہے جاند میں خورشید میں مصطفیٰ کا نور ہے جاند میں خورشید میں مصطفیٰ کا آل میں جھمگاتا ہے جو صائم مصطفیٰ کا آل میں مصطفیٰ کا فاطمہ کا مرتضیٰ کا نور ہے

جب الله عن وجل نورجم صلى الله عليه وسلم كور فيع الثان صلى ل سب بالدر ته سيده آمند رضى الله عنها كر وجل من الله عنها الله الله عنها الله

اے عرش! ..... وقار و سنجيد كى كانقاب اور دے لے ا ہے کری! ۔۔۔۔ بخر کی زرہ میکن لے ا \_ سدرة المنتلى .... خوشى سے جموم جا ا \_ بيبت اوررعب ود بدب كانوار!.... تم محى خوب روش جوجاؤ ا \_ جنت! .... خوب آراستدوي استهوجا ا معلات کی حورو!.... تم بھی بلندی سے دیکھو اے رضوان (باغبان جنت)!..... جنت کے درواز ے کھول دو اور حوروغلماں کو سامان زینت سے آرامتہ کرکے کا گنات کوخوشبوؤں سے معظر کردے۔ اے مالک (داروغ جنم) جنم کے دروازے بند کردے کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں جھیا ہوانوراور رازعبداللہ سے جدا ہو کر آ مند کے بعن میں نتقل ہونے والا بہاورجس کھڑی پرنورمنتقل ہوگا اس مع من است مجوب ملى الله عليه وسلم كوكم ل صورت د مدول كا اوربيلوكول كرما عندان ان كالل ظاهر جوكا" \_ (الرض الفائق (مترجم) مع ايم يى وجديه كرمير ف ني سلى الله عليه وسلم كى سيرت جمى كامل مورست جي کائل کلام ہمی کائل اخلاق بمی کائل متغتار بمى كامل كردارجى كال ييارجي كال 16555

احسان ہمی کامل رفانتشجىكائل عداليدكيكال

فامو کی کال

**€1∠•** 

سیادت بھی کامل نبوت بھی کامل شرافت بھی کامل رسالت بھی کامل

۔ اوہ حبیب خدا سرور انبیاء جس وا صدیاں توں می انظار آگیا سکے ہوئے چمن وج بہارآ گئی روندے ہوئے دلاں نوں قرارآ گیا

جس دی خاطر بچهایا گیافرش نول جس دی خاطر سجایا گیاعرش نول جس دی خاطر بنائے گئے دو جہال بن کے لولاک دا تا جدار آ

نور مصطفیٰ کو ..... چویائے بھی جان گئے

الله عزوجل نے میم رجب المرجب شب جمعہ نور محمدی صلی الله علیہ وسلم کی منتقلی کا اعلان فرمایا جبکہ حضرت سیدنا امام واقدی رحمۃ الله علیه کے نزدیک بیہ جمادی الآخر کی بندر ہویں رات تھی۔ نور محمدی صلی الله علیہ وسلم کی منتقلی کی رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہوگیا اور ہرچو یا یہ محوکلام ہوگیا۔

حفرت سيدناا بن عباس رضى الله عنما فرما في بين:

''حضرت سیّد تنا آ مندرضی الله عنها کے حاملہ ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ اس رات قریش کے ہرچو پائے نے (بر بان ضیح ) کلام کرتے ہوئے کہا:

''رسول الله صلى الله عليه وسلم اپن والده ماجده ك شكم اطهر مين جلوه فرما هو يحكم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ونياك له امان اور مهم عليه وسلم دنياك لي امان اور الله دنياك حراغ بن' ـ الله دنياك حراغ بن' ـ

(رسائل ميلاد مصلفي رساله مولد الني ملى الله عليدوسلم لا بن جركي ص ١٩)

سبحان الله! كياشان بينور مصطفى كي ....!!

الحمناتور بيخمناتور میرے کریم آقا کا میرے کریم آقا کا

. کھانا نور . کھانا نور

مير المريم أقاكا

**€**1∠1**}** 

پینانور آستانهٔ نور

میرے کریم آقا کا میرے کریم آقا کا

ے دل نور نظر نور قدم نور دعا نور ہے میرے محمد مُثانیظ کی تو ہراک ادا نور

ا منور! محمد بن جانا

حضرت سيدنا كعب الاحبار صنى الله عندسے مروى ہے:

''جب الله عزوجل نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور زمین کو بچھایا اور آ آسان کو بلند فرمایا تو اپنے فیض ذات سے معمی بھر لے کراس سے ارشاد فرمایا ''اے نور! محمد بن جا'' ۔ اس نور نے ایک نوری ستون کی صورت اختیار کرلی اوراس قدرروشن ہوا کہ

عظمت کے بردے تک جا پہنچااور پ کا کنات عزوجل کو سجدہ کیااور کہا:

دو المحدوثة عن وجل البينى سب خوبيال الله عن وجل كے لئے ہيں تو الله عز وجل في الله عن وجل الله عن الله عن الله الله الله عن الله الله عند الله الله عليه وسلم الله وسل

رسالت كاسلسلختم كرول گا"-

پھر اللہ عزوجل نے اس نور کے جار جھے کر کے ایک جھے سے لوح محفوظ اور ووسرے سے لم کو پیدا فرمایا: پھرقلم سے ارشا دفر مایا:

دو لكه إ" توقلم برايك بزار سال تك بيبت البي عزوجل سي لرزه طارى ربا-اس

كے بعد قلم في عرض كى:

وداسيم سررب عزوجل! كيالكمول؟"

أوشاوفر مايا

€12r}

پھراس نے بیہ باتیں لکھیں۔

(۱).....خفرت سيدنا آ دم عليه السلام كي پشت مبارك مين موجوداولا دكي تعداد (۲)..... جوارا عمر برالني عن دچل سران مرس بايد معا

(٢) ..... جوانا عت البي عزوجل بجالائے گا الله عزوجل اسے جنت میں داخل

فرمائے گااور جواس کی نافر مانی کرے گااے ووزخ میں ڈال دے گا۔

(۳) .....ای طرح حضرت سیدنا ابراجیم خلیل الله علیه السلام .....حضرت سیدنا موی کلیم الله علیه السلام کی امتوں کے متعلق بھی موی کلیم الله علیه السلام کی امتوں کے متعلق بھی کھا۔ یہاں تک کہ جب حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی امت کے متعلق لکھا کہ جس نے الله عزوجل کے الله عزوجل کی اطاعت کی وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گااور جس نے الله عزوجل کی نافرمانی کی۔ قلم یہ جملہ ''وہ اسے جہنم میں ڈالے گا'' ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ الله عزوجل کی خافرمانی کی جاتا تھا کہ الله عزوجل کی طرف سے ندا آئی ہے۔

"اے قلم إذراادب ے

تووه بیبت وجلال البی عزوجل سے شق ہوگیا پھردست قدرت سے تراشا گیا۔ جب للہ مد

سے قلم میں میہ بات جاری ہوگئ کہ تر اے بغیر نہیں لکھتا۔

پھراللدعز وجل نے قلم سے ارشاوفر مایا:

''اس امت کے متعلق لکھ۔'' یہ امت گنہگار ہے اور رب عزوجل غفار (بہت بخشنے والا) ہے''۔

پھرالندعز وجل نے تیسرے جھے سے عرش کو پیدا کیا۔ پھر چوتھے جھے کے مزید چار جھے کر کے پہلے جھے سے عقل دوسرے سے معرفت تیسرے سے سوری چاند اور آنکھوں کا نوراور دن کی روشنی پیدا فرمائی اور بیسب حقیقة بی مخارصلی الله علیہ وسلم کے انوار ہیں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم تمام کا نئات کی اصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز وجل انوار ہیں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم تمام کا نئات کی اصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز وجل نے نورکی اس چوتھی قسم کے چوتھے جھے کو بطور امانت عرش کے پنچے دکھودیا۔

(الروش الخاكى (سرج) كلمة ١٩٩٢ ١٩)

#### 412m

معلوم ہوا کہ حضرت آدم عليدالسلام بعديس حضور کانور پہلے بنا حضرت موی علیهالسلام بعد میں حضور کا نوریملے بنا حضرت سليمان عليدالسلام بعدميس حضور کا نوریہلے بنا حضرت عيسى عليه السلام بعدميس حضور کا نور پہلے بنا حضور کانور پہلے بنا فرشتے بعد میں حضور کا نور پہلے بتا انسان بعديس عرش بعد میں حضور کا نور پہلے بنا ر کری بعد میں حضوركانور يهلح بنا يوح قلم بعدمين حضور کا نور پہلے بنا حضور کا ٹور پہلے بنا ياني بعديس بساط كأكناب بعدمين بجيماني كثي حضورکانور پہلے بنا بزم كونين بعديش سجائي تئ حضور کا نور پہلے بنا

حضرت علامد صائم چشتی رحمة الله علیه لکھتے ہیں۔
۔ برم کونین بھی میرے شہا! تیرے بعد
تور سارے ہیں ہے تور خدا تیرے بعد

جب الست كا تما فرمان كيا خالق نے سارے نبيوں نے بلیٰ آقا كہا تيرے بعد

### روشنيول كى كائنات

عَنْ حَالِيدِ بُنِ مَعَدَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ قَالُوا ﴿ يَازَسُولَ اللهِ آخِيرُنَا عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ : نَعَمُ آنَا وَعَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ قَالُوا ﴿ يَازَسُولَ اللهِ آخِيرُنَا عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ : نَعَمُ آنَا وَعُونَ اللهِ مَا اللهِ مَا يَسَسَرَ بِي عِيْسَى بَنُ مَرْيَمَ وَرَأَتُ أُمِّى حِيْنَ

€12r>

وَضَعَتْنِى خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ تُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ

حضرت خالد بن معدان حضورني اكرم صلى الله عليه وسلم كے صحابه كرام رضى

الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول

الله! ہمیں اپنی ذات کی (حقیقت) کے بارے میں بتائیں؟

آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بال! من حضرت ابراجيم عليه السلام كى وعا

ہوں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام نے میری ہی بشارت دی تھی اور

ميرى ولا دت كے وقت ميرى والده محتر مدنے اينے بدن سے ايبا نور نكلتے

ہوئے دیکھاجس سے ان پرشام کے محلات تک روشن ہو گئے تھے۔

(متدرك حاكم ۲/۲۵۲ الرقم :۳۷۱ تغيير ابن كثير ۱۲ ۳۱) سيرت المنوبيا بن بشام (۲۰۳)

ہےتو سورج بھی محفی اور

ہےتو جا ندبھی نور

ہیںتوستارے بھی نور

ہےتو جبرائیل بھی نور

مر

میرے نی کے نور کا سوالی

میرے نبی کے نور کا سوالی

میرے نی کے نور کے سوالی

میرے نی کے نور کے سوالی

سورج

جا ند

تاریے

جرائيل امين

۔ بیہ جو مہرو ماہ بہ ہے اطلاق آتا نور کا

بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا

عكس من جائد سورج كونكائ جارجاند

ير عميا سيم وزر حردول په سکه تور کا

€1∠0} جومعسباح بمی ہے بينورني جومفکاوة بمی ہے بينورني جوز جاجہ مجی ہے بەينورنى جوکوکب بھی ہے بينوزني \_ شمع ول مفكلوة تن سينه زجاجه نور كا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا ۔ تیرے آ کے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے یایا سجدے سے سیما نور کا امال آمندنے بھی دیکھا ميزور امال حليمه نے مجمی و يکھا سيتور حضرت عبدالمطلب ني بھي ديکھا بيزور امال عائشه نے بھی دیکھا بينور اماں خدیجہ الکبری نے بھی دیکھا ميتوز محابدنيجى ديكما بيتوز ملانك سنغجى ديكعا بحرتهبين كيون نظرتبين آتا؟ حضور ملی الله علیه وسلم کاسیا عاشق دیواندتویوس مدائی بلند کرتا ہے۔ جلوہ طور نظر آتا ہے یاس اور دور نظر آتا ہے بجب تصور على أنيس لاتا مول

بور بی نور نظر آتا ہے



**€**1∠∠**}** 

### نعت رسول مقبول منافينيم

سوینے دے دردے ذرے بدروہال بن محمد قدمان نوں جم کے روڑ ہے ہیرے تے عل بن مجئے جہاں تے بیاں نظراں رب دے حبیب ویال مدنی کریم ویاں جگ دے طبیب دیاں حضرت اولیں بن مے حضرت بلال بن محکتے قدماں توں چم کے روڑ ہے ہیر سے تے لعل بن مسلے مرسل غلام سارے میرے حضور وے نے جك دے نظارے سارے اوسے دے نوردے نے کعبے وا تور اجالا جالی حضور دی اے عرشاں توں ارفع و اعلیٰ خالی حضور دی آے جالی نوں چمن والے غوث و ابدال بن محت قد ماں نوں چم کے روڑ ہے ہیرے تے عل بن مسئے طیبہ دی یاد آ کے سینہ جلائی جاوے چلی نہ میرے کولوں کی جدائی جاوے مائم جدائی اعد محریاں دے سال بن سے فد مال اول جم کے دوڑے ہیرے کے لال بن مح

### **€**1∠∧**}**

### ابتدائيه

قومیں اور ملتیں جب انحطاط کا شکار ہوتی ہیں تو نضول مباحث میں وقت ضائع کرنا ان کی ملی زندگی کا خاصابن جاتا ہے۔ اس صور تخال سے آج ملت اسلامیہ دوجار ہے۔ آج اس میں مباحث میں مسلمان

> اپناوفت بربادکررہے ہیں اپناسرمایی بربادکررہے ہیں اپناسکون بربادکررہے ہیں اپنااتحاد بینااتحاد بربادکررہے ہیں

اور بدسمتی سے ہم نے ان مباحث اور جنگ و جدل کا موضوع (Topic) ای ہستی کو بنار کھاہے جس نے صحرائے عرب کے متحارب بدووں کوایک دین کی لڑی میں پرو کرایک ایسی تو تو تبیل تفہر سکتی تھی۔
کرایک ایسی تو ت بنایا تھا جس کے سامنے دنیا کی کوئی طافت نبیل تفہر سکتی تھی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں ہے ہے جس کو بلا وجہ ہوادے کر ہم نے اپنی ملت کا اتحاد اور سکون بریا وکر رکھا ہے۔

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم بشریں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پرقر آن اور سنت شاہد ہے اور اس حقیقت کا افکار کفر ہے۔ اس طرح یہ بھی حقیقت (Reality) ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سید البشر ہیں۔ ہیں۔ آپ بشریت کی زینت ہیں۔ آپ بشر ہو کر بھی نورانی مخلوقات کے آقا ور رسول ہیں۔ جس طرح حضور صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کا افکار کفر ہے اس طرح حضور صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کا افکار کفر ہیں۔ یہ بھی حضور صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کو اس سطی سلم کے بشر ہم خود ہیں۔ یہ بھی حضور صلی الله علیہ وسلم کی عظم توں رفعتوں اور اللہ علیہ وسلم کی عظم توں رفعتوں اور

**€1∠9** 

كالات كانكار باوريقيناي مى رب محصلى الله عليه وسلم كوكوارانبيس ب-

بشريت مصطفي اورعقيدة البستنت

اللسنت وجماعت حضرات کا بیعقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بھی ہے اور بشر بھی سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بربا کت بشریت کی ابتداء ہے بھی پہلے کی ہے محرد نیا میں لباس بشری میں جلوہ افروزی فرمائی ہے لباس بدلنے سے حقیقت بھیں بدلتی ہے۔

ارشادخداوندی ہے:

قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّفُلُكُمْ يُوْخَى إِلَى آنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ عَلَى الْمَا الله كُمْ الله وَاحِدٌ عَلَى النَّمَا الله كُمْ الله والمُحَمِّ الله والمُحَمِّ الله والمُحَمِّ الله والمُحَمِّ الله والمُحَمِّلُ الله والمُحْمِّلُ الله والمُحْمِلُ الله والمُحْمِّلُ الله والمُحْمِّلُ الله والمُحْمِدُ الله والمُحْمِدُ الله والمُحْمِدُ الله والمُحْمِدُ الله والمُحْمِدُ اللهُ والمُحْمِدُ اللهُ اللهُ

(١١٠) الكبف: ١١٠)

حقیقت بیہ کہ اللہ کا نورلہاس بشری میں بھی جلوہ افروز ہوسکتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نور بیں تمر سیدہ مریم علیہا السلام کے پاس جب تشریف لاتے بیں تولیاس بشری میں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے:

فَتُمَثَّلُ لَهَا بَشَرًّا سَوِيًّاه

يس أس كما مقايك تندرست آوى كروب مين ظاهر موا- (ب١١مريم١١)

حضریت جرائیل علیدالسلام .... جضور کی بارگاه میں

سيدناعرفاروق اعظم رضى اللهعنة فرمات بي

فَعَدِنْ عِنْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ

#### **€**1∧•**﴾**

ایک دن ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہتھے۔ ہمارے پاس یک آ دمی آیا۔

امام الانبياء على الله عليه وسلم في سيدنا فاروق اعظم رضى الله عندسة يوجها: يوخف كون تفا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضى الله عند في حرف كيا: الله ورمسول أف أغلم الله تعالى اوراس كرسول معبول صلى الله عليه وسلم زياده جائة بين توسروردو عالم صلى الله عليه وسلم في ادراس كرسول معبول الله عليه وسلم في اده جائة بين توسروردو عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

فَانَّهُ جِبُرِيْلُ وه جبريل شف- (مفكوة المعاجع م اا وارتعلى م ١٨٥)

#### *درگ عبر*ت

حضرت جرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں منشکل ہوکرہ نے کہاں بشری میں ظہور پذیر ہونے سے کیا صحابہ کرام علیم الرضوان نے حضرت جرایل علیہ السلام کی نورانیت کا انکار کیا ہے؟ کہیں بھی ایسانیس ہوا کمی ایک محابی نے بھی حضرت جرائیل علیہ السلام کی نورانیت کا انکار نیس فرمایا۔

جب حفرت جرائیل علیہ السلام جورسول التقلین ملی الشعلیہ وسلم کا غلام خادم اور
استی ہے۔ وہ نور ہوکرلباس بشری میں آئے تو اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آتا اور
نہ ہی اس کی نورانیت کا افکار کیاجاتا ہے تو اس جرائیل علیہ السلام کے بلکہ ساری کا نات
کے سردار جرمصطفی صلی الشعلیہ وسلم اگرلباس بشری میں کا نتات میں جلوہ افروز ہوں تو ان
کی نورانیت میں کیے فرق آئے گا اور کون مسلمان ان کی نورانیت کا افکار کرے گا۔
آئے اس بے مثال ہستی کے گشن حیات سے بھی پھول چنیں۔

الی کہاں خوشبو ہے۔۔۔۔کی پھول میں میں الی کہاں خوشبو ہے۔۔۔۔کی پھول میں میں میں اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مین حصرت میں حصرت میں معدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ

**€**IAI**>** 

ایک مرد نے جاہا کہ اپن اوکی کوخاوند کے کھر بھیج کراس کے پاس خوشبونہ کی۔ مردر عالم شہنشا وعرب وجم خلیفة الله الاعظم صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ اقدس میں ماضر ہوا تا کہ کوئی شے عنایت فرمادیں کوئی چیز حاضر نہ تھی۔

پی ایک شیشی منگوائی اوراس میں خوشبوڈ الی۔ پھراہے جسم اطہر سے تھوڑ اسا پینہ مبارک شیشی میں ڈال کرفر مایا کہ اس شیشی میں خوشبو ملا دواور اپنی لڑکی کو کہددو کہ وہ اس سے خوشبو استعال کرے۔

پی جب وہ اس سے خوشبولگاتی تو تمام مدینہ شریف کے لوگ وہ خوشبوسو تھسے ۔ تصے۔ انہوں نے ان کے کمر کوخوشبود اروں کا کمرنام رکھاتھا۔

(مدارج المنوت ا/٢٩ جية الله على العالمين ص ٢٨٥)

۔ ایک خوشبو نہیں ہے کمی بھول میں جیسی جوشبو نبی سے سینے میں ہے جیسی جوشبو نبی سے سینے میں ہے

محول تو محول کانٹوں میں مجمی حسن ہے

لطف جنت سے برو کر مدینے میں ہے

وہ کریم آ قاصلی اللہ علیہ وسلم جن کے نہینے کی خوشبوتمام خوشبوؤں سے بردھ کر ہے

الیے عظیم نی کواسینے جیسا بشر کینے والوز راغور کروئتم کہاں؟ اوروہ کہاں کتھے خاک محصے نور محصے ذرہ محصے طور

سے حال سے تور سے ورہ سے خورہ سے طور سمجھے دین توں وی دور سمھے شارع آ مخصور

متعے ثرن توں مختاج ..... کتھے صاحب معراج

مجے وحرتیاں وا محند ..... کھے عرش توں بلند

مجھے قال مجھے حال .... مجھے روز مجھے لال محمد ہد مرصل مسلم محمد میں مسلم

مع حدا 2 تعالى .... كع آمد دا لال

€1A1}

كتے چور ڈاكو ٹھگ ..... كتے رحمت دو جك

كتے سينے وچہ اگ ..... كتے چمرا جمك

كتف دُهمها مويا دُهارا ..... كتفعرش دا منارا

كتف دنيا دا شرارا.... كتف عرب دا ستارا

كتصے ہوں دا غلام ..... كتھے جك دا امام

تحقے خام توں وی خام..... کتھے سیدا نام

كتص ثرن تول لا چار ..... كتف عرش توب وي يار

کتھے پاپی گنہگار..... کتھے **کلی م**خار

كتھے خاك دا دفينه.....كتھے نور دا خزينه

کتھ پائی تے کمینہ ۔۔۔۔ کتھے مہکدا پینہ

کتھے وهوکا تے سراب سی کتھے نور آفاب

كتف صورتول قصاب ..... كتف طودا خطاب

ذرابتاؤ!

ميركملى واليا قاصلي الله عليه وسلم مين اورعام انسان مين كياكونى مقابله ي

كياكونى برابرى بي السيكياكونى تقابل بي بنيس سنبيس مقطعانيس

حضور ہیں خیرالبشر

اے حضور کواپنے جیسا بشر بھنے والے تو مرف بشر ہے۔ وہ خیر البشریں۔ تیرے

سے پہلے بہت کھے تھا۔۔۔۔اُن سے پہلے خدانے کھے نہ بنایا

نهجر وجر

ندفلاح وظغر

شادح شادح

ندان سے پہلے مس وقر

نهجن وبشر

ندبادشاه نبتاجور

### €117}

نه جنت ندستر نه درخت ندثمر نه منج نه دو پهر نه جنگل نه بحروبر نه جنگل نه بخروبر نه بهریالی نه خشک وتر نه بلبل نه بال و پر ندگوئی منزل ندخبر ندناظرندنظر ندگوئی باپ ندپسر ندشام ندیحر نددعانداژ ندگوئی باسی ندگھر ندگوئی باسی ندگھر

بعركياتها؟

ے پہلے صرف وہ تھا جس کی شان ہے اللہ اکبر

پھر یایا اُس نے خیر البشر

حوالے ہیں کس قدر مان جا اے بے اثر

تو ہے صرف بشر اور وہ خیر البشر

تو.....اور.....وه

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشرہم کھاتے چئے ہیں وہ بھی لباس پہنتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی لباس پہنتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی لباس پہنتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی لباس پہنتے ہیں۔ انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں ہیں وہ بھی چلتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں تو اے نادان ذراغور سے من سے کرتو کیا ہے اور وہ کیا ہیں۔

وه رحمة اللعالمين بي وه مظهر صدق وصفا بي وه خير البشر مين تنها بي وه عرش ركز رتاب توسرایابغض وکیس ہے تو پیکر مرود فاہے تو خیروشریس کیسال ہے تو فیاک مرد پیکٹا ہے

41Ar}

#### درس عبرت

اے ہٹ دھرم انسان تو طوق تکبر کوتو ڑکر یہ مان لے کہ تو بشر ہے تو وہ خیمالیشر ہے۔ آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کوائی مثل بشر کہنے والے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جااوراس فرق کو بیچان کرا ہے دل میں خودانساف کر کہ وہ خواجہ کون ومکان ہے اور بے نیاز این وآل ہے۔ وہ جلو ہ نورقدم ہے اور تیری میساں بودوعدم ہے تو پھراس حقیقت کو سلیم کر لے کہ تو صرف بشر ہے اور وہ نور جق کے ساتھ خیرالبشر ہے۔ ہم تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم کر یہ کہتے ہیں۔

۔ گھٹا مملی والے دے جوڑیاں وا سرمہ ناز فقیر دی اکھ دا اے۔

یا ہو یا جو محبوب دی گلی اندر او ککھ وی دوستو لکھ دا اے

> تینوں بشر دسے مینوں نوں دسے فرق اپنی این اکھ دا اے

> > حضور کا حسب ....سب ہے اعلیٰ

حضرت عباس (بن عبد المطلب) رضی الله عند سے مروی ہے کہ وہ بارگاہ رسمالت میں حاضر ہوئے گویا کہ انہوں نے کوئی بات (لوگوں کی چہ میگوئی) سی تھی۔ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا: میں کون ہوں؟ صحاب اکرام نے عرض کیا: آپ الله تعالی کے رسول ہیں۔ آپ پرسلام ہو۔

حضور نبی کر یم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

آنا مُحَمَّدُ بُن عَهْدِ الله بُنِ عَهْدِ الْمُعَلِّلِي

#### €110}

اللہ تعالی نے گلوق کو پیدافر مایا تو مجھے ان میں ہے بہترین میں رکھا۔ پھران کے دو
سروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھران کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے
بہترین خاندان میں رکھا۔ پھران مکانوں کی درجہ بندی کی تو مجھے بہتر مکان والا بنایا۔
فَانَا خَیْرُهُمْ بَیْنًا وَ خَیْرُهُمْ نَفْسًا

سومیں مکان کے لحاظ ہے بھی سب ہے بہتر ہوں اور ذات کے لحاظ ہے بہتر ہوں اور ذات کے لحاظ ہے بہتر ہوں اور ذات کے لحاظ ہے بھی سب میں۔ (سنن تر فدی ۵/۱۳۸ ارقم: ۲۰۸۰ سامنداحدین طبل: ۱/۱۲۰ الرقم: ۵۸۸ ۱۱)

يةجلاكه

حضور صلى الله عليه وسلم كاتخليق حضور صلى الله عليه وسلم كاكروه حضور صلى الله عليه وسلم كاكروه حضور صلى الله عليه وسلم كاز مانه حضور صلى الله عليه وسلم كاز مانه حضور صلى الله عليه وسلم كاخاندان حضور صلى الله عليه وسلم كاخاندان حضور صلى الله عليه وسلم كامكان حضور صلى الله عليه وسلم كامكان حضور صلى الله عليه وسلم كى عبادت حضور صلى الله عليه وسلم كى سوى حضور صلى الله عليه وسلم كامقام حضور صلى الله عليه وسلم كامقام

بركت اورنفرت ميں ..... بہت فرق ہے

**€**۲∧1**}** 

ہے۔۔۔۔۔۔کہیں انگاش میں ریکھا ہے۔ "Do Not Spit Here."

نى كريم كاتفوك مبارك ..... باعث شفاء ب

''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كى دونوں آئى تھوں ميں لعاب د بن لگايا تو وہ يوں تندرست بھو گئے جيسے انہيں كوئى تكليف ہى نہتى'۔ (صحح ابخاری الرقم:۱۰۱۱مج مسلم ص:۱۰۱۱)رقم:۲۲۲۳)

فخردوعالم كےخون مبارك كى بركات

ہماراخون ناپاک ہے مگر سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کاخون مبارک پاک ہے۔
حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کاخون مبارک صحابی نے پیاجیسا کہ دوایت میں آتا ہے:

"جب (یوم احد کو) امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخی ہوئے تو حضرت مالک بن
سنان رضی اللہ عنہ نے جو کہ حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد تنے نے زخم کو
چوں کر صاف کر دیا۔ وہ سفید نظر آنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ اس خون کو منہ سے پھینک دو۔ کہانہیں۔ اللہ کی قتم !اس کو اپنے منہ میں سے بھی نہ پھینکوں گا۔ پھر انہوں نے خون
مبارک کو پی لیا تو سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُورُ إلى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُورُ إلى هالدًا وفض الدَّا الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُورُ إلى هالدًا وفض المنتي مردكود كمناجات ليس وه اس كود كميسال

(شفاه شريف من الاعدادي إلهوت: ال-١٠٠)

#### **€**1∧∠**>**

فائده

صحابی رسول کو یقینا خون کے حرام ہونے کاعلم تھا محرصحابی رسول کا اس علم کے ہوئے کاعلم تھا محرصحابی رسول کا اس علم کے ہوجود سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بی جانا اس حقیقت کی بین دلیل ہے کہ صحابی کے نزد کیک رسول اعظم مسلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت دنیا بھرکے انسانوں کی بشریت سے بے شل ہے۔

درس بدایت

ہم جا ہے جتنی عبادت کرلیں ہمیں اپنے جنتی ہونے کا یقین ہیں نہ اپ آپ کو جنتی کہنے کا اختیار ہے۔ ہم جا ہے اور اپنے دوست واحباب کے انجام کاعلم ہیں ہے کیونکہ ہم ہوئے جو مختاج بشر ..... ادھر کا کنات کے سرور حضرت عبداللّٰہ کے دلبر صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اپنے بھی جنتی ہوئے کاعلم ہے اور اپنے عاشق صادق کے جنتی ہوئے کاعلم ہے اور اپنے عاشق صادق کے جنتی ہوئے کاعلم کا بھی۔ کیونکہ آپ ہوئے جو خیر البشر (سجان اللّٰہ)

سرکاری زبان سے اللہ کریم نے بشریت کا اعلان کیوں کروایا قرآن مجید میں کہیں بیندکور نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوبشر کہا ہونہ کی حدیث میں بیہے کہ کسی صحافی نے آپ کوصرف بشر کہا ہو۔ سورۃ کہف میں جواللہ رب العزت نے ارشاد قرمایا:

قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِنْكُمُ يُوْخَى إِلَى آنَمَا اِلْهُكُمُ اِللهُ وَّاحِدٌ عَ الْمُعَلَمُ اللهُ وَاحِدُ عَ اللهُ اللهُ وَاحِدٌ عَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدٌ عَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاحِدٌ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

(پ١٦ الكيف: ١١٠)

ای ای ای ای این می خوداند تعالی نے آپ کو بشریس کها بلکدی فرمایا ہے آپ کیے کہیں محض تعداری طرح بشریوں (خدانیس موں) اس کی ایک وجدید ہے کہ معفرت عیسیٰ علیہ

#### **€**1∧∧**>**

السلام نے علم اور قدرت کے چند مجزات دکھائے مثلاً بیتایا کہتم کیا کھا کرآئے ہواور گھریں کیا رہ کے ہواور گھریں کیا رہ کے ہواور گھریں کیا رہ کے ہواور چند مرد ہے زندہ کیے اور مٹی سے پرندے بنا کراڑا دیئے تو لوگوں نے ان کوخدااور خدا کا بیٹا کہ دیا۔

اورسیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نے قو ماکان و ماکیون کی خبریں دی تھیں اور آپ کی وسالت کی قوجہ سے درجت میں جان پڑگئ اور اس نے آپ کے پاس آکر آپ کی رسالت کی اسکار کی دی سساور کھور کاستون آپ کے فراق میں رویا سساور کھرے ایک پھر نے کہا:

السلام علیک یارسول اللہ سساور گواہ اور ہرنی نے آپ کا کلت پڑھا۔ ساونٹ نے آپ کا کلت پڑھا۔ ساونٹ نے آپ کلام کیا اس طرح کے بے صدو بے حساب مجوات ہیں۔ اس لیے محطرہ یہ تھا کہ فرط عقیدت میں آپ کی امت بھی آپ کو خدایا خداکا میٹانہ کہدد ہے اس لیے الله تعالی نے مقیدت میں آپ کی امت بھی آپ کو خدایا خداکا میٹانہ کہدد ہے اس لیے الله تعالی نے فرمایا: تم اپنی جان سے خود کہددو کہ میں تو صرف تنہاری مثل بشر ہوں (خدانیوں ہوں) اور اس کے بعد فرمایا: یُوٹ سے وائی ہے۔ آپ اس وصف کے لیاظ سے عموم اور اشتر اک ہے لیکن آپ پر اللہ کی وی کی جاتی ہے۔ آپ اس وصف کے لیاظ سے علم امشریت میں متاز اور ممیز ہیں۔

الله کریم نے سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی زبان سے بشریت کا اعلان کروایا۔
اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ بشریت میں ایک دوسرے کومساوی سجھتے ہتے اور علوم و معارف اور غیر معمولی صلاحیتوں اور قابل حسین کاموں کی وجہ سے ایک کی دوسرے پر فضیلت سجھتے ہتے اس کے بسلے فرمایا:

قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمُ

*پر*فرمایا:

يُوْحَى إِلَىَّ

یعن پہلے فرمایا: میں بھر ہوئے میں تہارسد مساوی ہوں اور میری فنسیات اور خصیص بیاست کہ جمد پروی کی جاتی ہے اور میں وق الحقا کی وجہ سندہ سنت

#### . **€**1∧9}

مميز اورمتاز بول. (تبيان القرآن ١٣١/٢٣١)

مركاردوجهال كابشر بونا ..... بم يراللدكريم كااحسان ب

انسانوں کے لئے انسان کورسول بنا کر بھیجنا ان کے لئے زیادہ مفید ہے اور اس
ہے استفادہ کے لئے زیادہ مہل اور آسان ہے کیونکہ اگر فرشتہ جن یا کسی اور جنس سے ان
کے لئے رسول بھیجا جاتا تو وہ اس کود کھے سکتے نہ اس کی بات سن سکتے ۔ نہ اس کے اعمال کی
انتاج اور افتداء کر سکتے ۔ بیاتو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتنان اور احسان ہے کہ اس نے
انسانوں کے لئے ان کی جنس سے انسان کورسول بنا کر بھیجا اس لیے فر مایا:

لَقَدُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَقَدُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ النابى مِن اللّه عَلَى اللّه عَن مِن مِن مِن مِن النابى مِن النابي مِن المَن المَن النابِي مَن النابِي مِن اللّهُ مِن النابِي المَن النابِي مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّ

معرمت ابراہیم علیہ السلام نے بھی الندنگائی سے بھی دعا کی تھی کہ اہل مکہ میں ان بی میں سے ایک رسول بھیج ویا جائے:

رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

اسے ہارے دب!ان میں ان بی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے۔

(ب : البقرة: ١٢٩)

نيز الله تعالى في ارشادفر مايا:

وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَلِلِكَ إِلَّا رِجَالًا ثُوجِي إِلَيْهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ مِنْ أَلِيكِمُ اللَّهِمُ مِنْ أَلَيْهِمُ مِنْ أَلِيكِمُ اللَّهِمُ مِنْ أَلَا وَمِنْ أَلَا مِنْ أَلَا مُنْ أَمْ أَلْمُنْ أَلَا مُنْ أَلِكُ مِنْ أَلَا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مِنْ أَلَا مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مِنْ أَلَا مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مِنْ أَلَا مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِي مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَل

الم وي كرية تحد (ب:۱۲يد. ١٠٩)

جوں کو بشرکینا ۔۔۔ گفار کا وطیرہ ۔۔۔ ہے۔ گفارا خیاء کرام میں السلام سے مرتبہ کو کم اور بست کرنے سے لئے انہیں بشرکتے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

**€19•** 

إِنَّ هَٰذَآ اِ**لَّا قَوْلُ الْبَشَ**رِهِ

ىيەرف بشركاقول بے . (پ:۲۹الدر:۲۵)

اَ بَشَرًا مِّنَا وَاحِدًا نَتِبعُهُ

کیا ہم اپنوں میں ہے ایک بشر کی پیروی کریں۔(پ:۲۲) اتمر:۳۳) مَا اَنْتُمْ إِلَا بَشُو مِثْلُنَا لا

> تم محض ہماری طرح بشر ہو۔ (پ:۲۲ بئین:۵۵) مور

ٱنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

كياجم الني طرح دوبشرون پرايمان كة كيس-(ب١٠١مُومون:٢٠٨) فَقَالُوْ الْبَشَرْ يَهْدُونْنَا

کا فرول نے کہا کیا بھر ہم کو ہدایت دےگا۔ (پ. ۱۲۸ النفاین: ۲۸)

حضورا كرم مَنَا عَلَيْهِم كَيكُ " بشريش كى رث لگانا ....

ہمارے لیے جائز جیس

سرکارکوبشرکےلفظ سے یا دنہ کرنا جائے (ولاکل) (الف)نعلی دلاکل

(i) مصرکی عورتول نے حضرت یوسف علیدالسلام کوبشر کہنا....مناسب نہ مجھا

مصرى عورتول نے حضرت يوسف عليه السلام كے متعلق كہا:

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَلَا بَشَرًا ﴿ إِنْ هَلَآ إِلَّا مَلَكُ كُويُمُ

ماشاءاللدايد بشريس بين بيمعزز فرشته كسوااوركوني فيس بهد (ب:۱۲ يسف:۲۱)

ال عورتول نے حصرت بوسعف علیدالسلام کی عظمت اورجلال کوظامر کرتے ہوئے

**€**191**}** 

کہا ہاں سے بلنداور برتر ہیں کہ بیکوئی انسان ہوں۔ان کی حقیقت اور جو ہرذات بشر ہونے سے منزہ ہے۔ (جیان القران ۲۲۲۳/۳۳)

(ii) بشر بشر کی رف لگانے میں تو بین کا پہلو ہے

قرآن مجید میں ہے: وو کا مصدر پر میں دو

قُلُ إِنَّمَا آنًا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ

اس آیت کریمہ کے بارے میں میاعتراض کیاجا تا ہے کہ بی صرف بشر ہیں تواس

كاجواب يه الم كرآن مجيد من ارشاد موتاب:

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ الْمُفَالُكُمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُفَالُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفَالُكُمُ اللَّهُ اللّ

ہروہ جاندار جوز مین پرچانا ہے اور ہروہ پرندہ جوائے پرول کے ساتھ اڑتا ہے وہ تہاری بی مثل کروہ ہیں۔ (ب: الانعام: ۳۸)

اس آیت کا تقاضایہ ہے کہ زمین اور فضائے تمام جائدار اور تمام پرندے انسانوں کی شل ہیں تو اس طریقہ سے کوئی شخص ہیکہ سکتا ہے کہ انسان کدھ چیل اور بندر اور خزیر کی شمل ہے کہ انسان کدھ جیل اور بندر اور خزیر کی مثل ہے تو کمیا ہوائے کہ دسول الله سلی الله علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اور ان کی مثل ہیں تو یہ بھی آپ کی تو ہین ہے۔ علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اور ان کی مثل ہیں تو یہ بھی آپ کی تو ہین ہے۔

(تبيان القران:۳۳۰-۲۲۹/۳)

(iii) منی عظیم شخصیت کو ....اس کے خصالص سے یاد کرنا جائے

حعرت ابو برريه رضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم قبرستان

من محة بمل التدعليدوسلم فرمايا:

الشكاهم عَلَيْكُمْ دَارَ قُومٍ مُومِدِينَا

سي شك بم تهار ب ساتھ ملنے والے بين ميں جابتا بول كه بم است بما ئيول كو

€19r}

دیکھیں۔ صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! کیا ہم آب کے بھائی نہیں ہیں۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أنتم أصحابي

تم میرے صحابہ ہواور ہمارے بھائی وہ ہیں جوابھی تک نہیں آئے۔

(میج سلم القرام ۱۳۹۱ سنن این ماجهٔ الرقم ۱۳۳۰ سنن ابوداؤد الرقم ۱۳۹۴ سنداحمد ۱۹۹/۳۰ سنداحمد ۱۹۹/۳۰ سنداحمد ۱۹۹/۳۰ سنداحمد ۱۹۹/۳۰ سنداحمد ۱۹۹/۳۰ سنداحمد ۱۹۹/۳۰ سنداحمد الله علیه و انجمی تک نبیس الله علیه و انجمی تنصر پیرکیا وجد آئے ۔ اس سے آئے کی مراد دینی بھائی شخصاور دینی بھائی تو صحابی بھی تنصر پیرکیا وجد ہے کہ جب صحابی نے کہا کیا ہم آئے کے بھائی نبیس ہیں تو آئے صلی الله علیہ وسلم نے

فرمایا : تم میرے اصحاب ہواور ہمارے بھائی وہ بیں جوابھی تک نہیں آئے۔اس کی وجہ بین جوابھی تک نہیں آئے۔اس کی وجہ بین ہے کہ دین بھائی ہوئے میں صحابی کا کوئی امتیاز اوران کی کوئی خصوصیت نہیں تھی کیونکہ

قیامت کے تمام مسلمان آپ صلی الله علیہ وسلم کے دین بھائی ہیں۔ صحابہ کرام علیم

الرضوان کا انتیاز اوران کی خصوصیت میگی کہوہ آپ کے اصحاب ہیں۔اس وجہ سے نی

كريم صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام عليهم الرضوان كاس وصف كرياته ذكر بيندنبين

کیا جوان میں اور دوسر ہے مسلمانوں میں بھی مشترک تھا جس وصف میں صحابہ کرام رضی

الله عنهم كى كوئى خصوصيت نه هي \_ ( تبيان القر آن:٣٠/٣٠)

(iv) خیال رہے!....کہیں اعمال برباد نہ ہوجا کمیں حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے لفظ سے یاد نہ کرنے کی ایک ولیل یہ ہے

كقرآن مجيد فرقان حيد من ارشاد موتاب:

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿ ..... وَلَا تَسْجَهَرُوا لَـهُ بِالْقُولِ كَحَهُ رِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْيَطَ وَلَا تَسْجَهَرُوا لَـهُ بِالْقُولِ كَحَهُ لِي بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْيَطَ الْعَمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ - ...

رسول کے بکارے کوالیان مغیراؤ جیسا کتم ایک دوسرے کو بکارے ہواور

#### €19m}

ان ہے بات چلا کرنہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ ہیں تمہارے اعمال بربادنہ ہوجا کیں اور تم کوخبر نہ ہو۔ (پ:۲۱ الجرات:۲) لینی جیسے تم

ایک دوسرے کو بشر کہتے ہو

ایک دوسرے سے چلاکر بات کرتے ہو

ایک دوسرے کی توبین کرتے ہو

ایک دوسرے پر آوازیں کتے ہو

ایسے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونہ پکارو ..... نہ تو بین آ میز گفتگو کرو ..... نہ جلا کر بات کرو ..... نہ جلا کر بات کرو .... نہ آپس کے القابات ہے پکاروورنہ تہارے اعمال ضائع ہوجا کیں گے اور متہیں یہ بھی نہیں سے گا۔

(۵) انبیاء کرام کی شان گھٹاتا .... طریقہ البیس ہے

بیابلیس کاطریقه کارے کروہ انبیاء کرام علیم السلام کی شان میں گستاخی کرتا اور ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔جیسا کہ اس نے کہا:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ٥

خدایا تونے محص کے سے اوران کوئی سے پیدافر مایا۔ (پ ۲۳۰ س ۲۷)

مطلب بیہ کہ میں ان سے افضل ہوں۔ ای طرح جو بیہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور پینے بیر کہ ہم میں اور پینے بیر کہ ہم میں اور پینے بیر کی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں بلکہ ہم زندہ وہ مردے بیسب ابلیسی کام ہیں۔

(۲) بعض الفاظ .....انبياء كے لئے خاص بي

بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو پیمبرائے لیے استعال (use) فرماسکتے ہیں اور وہ این کا کمال سے مردومراکوئی ان کی شان میں بد کے تو مستاخی ہے۔ دیکموحضرت آ دم

419F}

عليه السلام في عرض كيا: ويما خط من المنا خط من المنا خط من المنا الفرائد

حفرت يون عليه السلام في رب عزوجل مع عرض كيا:

إِنِّي كُنتُ مِنَ الطُّلِمِينَ

حضرت موى عليدالسلام سنفرعون سي فرمايا:

فَعَلْتُهَا إِذَا وَآنَا مِنَ الْطَآلِيْنَ

ليكن كوئى دوسرا اكران حضرات كوظالم بإضال كيتوايمان معطارج موكاراى

طرح بشركالفظ بمى ہے۔

حضوراكرم ملى الله عليه وسلم ني محى اسيط آب كوبشركها:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّقُلُكُمْ

لیکن اگرکوئی دوسرا آب کوائل طرح اسید مساوی بشر کیم کا تو وه ممتاخی کے

زمرے میں آئے گا۔



#### €190**}**

# (ب)عقلی دلائل

(i) کسی عظیم خصیت کو عام الفاظ میں یا وکرتا .....افطاق کے بھی منافی ہے جس کسی معزز اور اہم ضمی کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی وجہ ہے وہ دوسروں سے جاتا بلکہ اس کے ان خصوصی اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی وجہ ہے وہ دوسروں سے ممیز اور ممتاز ہے مثلا آپ ملک کے صدر اور و ذیر یا عظم کا ذکر کریں تو یول نہیں کہیں گے کہ یا اسان اور بشر ہیں یا مرد ہیں یا مرد ہیں یا مرد ہیں یا ملک کے وزیر اعظم جی تو رسول الله صلی الله علیہ وکا کہ آپ انسان اور بشر ہیں یا مرد ہیں کیونکہ ان الفاظ میں کو یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ آپ انسان اور بشر ہیں یا مرد ہیں کیونکہ ان الفاظ میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ انسان اور بشر ہوئے ہیں مسلمانوں کی بھی کوئی خصیص آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ انسان اور بشر ہوئے ہیں مسلمانوں کی بھی کوئی خصیص

(ii) برابری کے کلمات سے یاد کرتا بھی ....اخلاق کے منافی ہے

#### **€197**

جوان سب کوایک نگاہ سے دیکھے وہ مردود ہےا لیے ہی جو نبی کوامتی یا امتی کو نبی کی طرح سمجھے وہ ملعون ہے۔

· (iii) قرآن کے الفاظ تعظیم سے ....ادب نی سیکھو

(iv) ہماری بشریت .....اور محبوب کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں

الله تعالی بهاری طرح سمیع وبصیر ہے کیونکہ کلمہ موجود وعلیم ہرجگہ بولا جاتا ہے۔جس طرح بهاری موجودیت اور رب کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ایسے ہی بهاری بشریت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں۔

(۷)....اس فرق عظیم کومجھو

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان عبادات معاملات فرضیکہ کسی شخصی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان عبادات معاملات فرضیکہ کسی شخصی ہے۔ فرضیکہ کسی اللہ کارسول ہوں) اللہ کارسول ہوں)

اگرہم بیہیں تو کا فرہوجا ئیں۔

ii .....حضور صلی الله علیه وسلم کا ایمان دیمی ہوئی چیزوں پر که رب کؤ جنت و دوز رخ کوملا حظه فر مالیا۔ ہماراایمان سی ہوئی چیزوں پر ہے۔

iii بن برز کوة فرض نبیل \_ اسلام پانچ حضور ملی الله علیه وسلم کے لئے چار ایعنی آب پرز کوة فرض نبیل \_

١٧ ..... ٢ ميرياني نمازي فرض حضور صلى الله عليه وسلم يرجيد يعنى تبهر بمي فرض

4194

وَمِنَ الْيَلِ فَتُهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكُ قَ اور رات كے مجمد میں (بھی قرآن كے ساتھ شب فيزی كرتے اور رات كے مجمد میں (بھی قرآن كے ساتھ شب فيزی كرتے

موئے) نماز تبجد پڑھا کریں۔(پ:۱۵ الامراء: ۲۹)

٧.....٧ جار بيوبوں كى اجازت حضور صلى الله عليه وسلم كے لئے كوئى پابندى نبيس

جس قدرجا بي-

۷۱ ..... ہماری بیویاں ہمارے مرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کرسکتی ہیں گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک سب مسلمانوں کی مائیں و آڈو اجحهٔ اُمّ ہَا تُھُمّ کسی کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعُدِمْ أَبَدُاط

اورندبد (جائز) ہے کہم ان کے بعد ابدتک ان کی ازواج (مطہرات) سے

تكاح كرور (ب:۲۲ الاتراب:۵۳)

vii ..... جارے بعد بماری میراث تقیم ہو جفنورصلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہ

viii».....هارا پییثاب باخاندنا باک مصنورصلی الله علیه وحکم کے فضلات شریفه امت کے لئے یاک۔

(vi) انجام میں بہت بردافرق ہے

کفار نے کہا کہ ہم اور پینجبر بشر ہیں کیونکہ ہم اور وہ دونوں کھانے سونے سے
وابستہ جیں۔اندھوں نے بینہ جانا کہ انجام میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھڑ اور شہد کی کھی
ایک بی پیول چوتی ہے گراس سے زہراوراس سے شہد بنتا ہے۔دونوں ہران ایک بی
دانہ یائی کھاتے ہیتے ہیں گرایک سے یا خانہ دوسرے سے مشک بنتا ہے۔ بیجو کھا تا ہے
ایس سے پایدی بنتی ہے تی سلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے نور بنتا ہے۔

**(19A)** 

جیسے کوئی کے کہ میری کتاب اور قرآن یکسال ہیں۔ کیونکہ یہ وونوں ایک ہی روشنائی سے ایک کاغذ پر ایک ہی قلم سے لکھی گئیں۔ ایک ہی قتم کے حروق جی سے دونوں بنیں ایک ہی پریس میں چھیں۔ ایک ہی جلد ماز نے جلد باندھی ایک ہی الماری میں کی سے مرکوئی بیوتوف بھی نہیں کے گا کہ ان ظاہری میں رکھی گئیں۔ پھران میں فرق ہی کیا ہے مرکوئی بیوتوف بھی نہیں کے گا کہ ان ظاہری باتوں سے ہماری کتاب قرآن کی طرح ہوگئ تو ہم صاحب قرآن کی مثل کس طرح ہو گئے ہیں؟

مُسحَسمَّة بَنْسوْ لَا كَسالْبَسُوْ بَسافُسوْتْ حَسجَوْ لَا كَسالْبَحَبِمَوْ يَسافُسوْتْ حَسجَوْ لَا كَسالْبَحَبِمُو حضورصلی الله علیه وسلم بشر بین عام بشر بین یا قوت پھر ہے گر عام پھر بین تیری کوئی مثل نہ ..... مثال کملی والیا

ہمارا موقف بیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہماری بشریت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہماری بشریت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں ذبین و آسان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ آپ سید البشر ہیں جس کا جوت اس بات ہے البشر ہیں جس کا جوت اس بات ہے ماتا ہے کہ ماتا ہے کہ

عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ أَهُلَ مَكَة سَأَلُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُويَهُمْ آيَةً فَارَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَو مَوْتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُويَهُمْ آيَةً فَارَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَو مَوْتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

**(199)** 

كيا كمال ي المال مي

حعرت عقید (بن عامر) رضی الله عندے مروی ہے۔فرماتے ہیں: ایک روز حضور ملی الله علیہ و کا سے میں: ایک روز حضور ملی الله علیہ و کم باہر تھریف لائے اور شہدائے احد پر ایس بن نماز پڑھی جیسی آ ب میت کی نماز جنازہ پڑھے تھے۔ چرآ ب اوٹ کرمنبر پرتھریف کے اور فرمایا:

عی (عالم الم خرم می تمبارے معاملات کا اہتمام کرنے کے لئے) تم سے پہلے مانے والا ہوں۔ می تم پر گواہ ہوں میں اب بھی اپنے دوش کود کی رہا ہوں اور جھے زین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں یا فر مایا: مجھے ذیمن کی تنجیاں دی گئی ہیں اور خدا کی شم! میرے بعد شرک کرنے لگو کے۔ البتہ جھے یہ خوف ہے کہ ممرے بعد شرک کرنے لگو کے۔ البتہ جھے یہ خوف ہے کہ (میرے بعد) تم دنیا کے حصول کے لئے باہم مسابقت کرنے لگو گے۔ (میرے بعد) تم دنیا کے حصول کے لئے باہم مسابقت کرنے لگو گے۔ (میرے بعد)

آج حضور ملی الله علیه وسلم کی میریش کوئی درست تابت بهوری ہے۔ ہرکوئی آیک دوسر سے بیت آھے بوجنے کی کوشش کردہاہے۔

ميرى كازى سب ست اعلى مو

كوفى كهتاب

میرامکان سب سے اعلیٰ ہو

کوئی کہتا ہے مرجم

ميرى جائيداوسب ستعزياده بو

كونى كبتايي

میرابینک بیلنس سب سے زیادہ ہو

حالانك شريعت ميساس بأست كي اجاز مت بيس \_

آیک اور میکر معفرست انس رسی الله عندست مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آوی آیا اور میکہ معفرست انسان رسی الله عندست مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آوی آیا اور منف سے مرافق کے اس کے بیکمات کے۔
اور منف کے مدال میں میں میں میں میں میں دو

المند فر عند كيز اطب المراع ينو

المراج كا الدام الدام الدام الدام الدام المراج المر

**∳**′•••

ہے اور با برکت ہے''۔

جب حضور سلی الله علیه وسلم نے نماز ممل کرلی تو فرمایا: کون صحص ہے جس نے اپنی

زبان سے بیکمات ادا کیے ہیں؟ لوگ خاموش ہو محصور آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

يكلمات كسن في مين السنكوئي غلط بات نبيس كى بالصحف في عرض كيا:

يارسول الله صلى الله عليه وسلم! مين آيا تو ميراسانس يحولا موا تقارسوية كلمات مين

نے کہ ہیں۔حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے بارہ فرشنوں کودیکھا ہے کہ وہ ان

کلمات کودصول کرنے کے لئے باہم مسابقت کرر ہے تتھے۔ (میحملم//۲۱۹)

ينة چلاكة الرَّمْسابقت كرنى بايك دوسر بية چلاكة الله منابية

الله کی حمد و شناء میں آ گے بردھو

رسول خدا کی تعریف میں آ کے بردھو

رسول خدا کی تعظیم میں آ گے بڑھو

رسول خدا کی انتاع میں آ کے پڑھو

يا كيزه كردار مين آ کے برھو

بركت كےحصول میں آ گے بڑھو

تاكماللدكريم كى بخصر يررحمت مواوررسول نى كريم صلى الله عليه وسلم كى نظرعنايت

عقیدہ جبریل علیہ السلام حضرت جبرئیل علیہ السلام کاعقیدہ توبہ ہے کہ

عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ: قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا فَلُمْ أَجِدْ رَجُلًا أَفْسَلَ مِنْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اَرَبَيْنًا اَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي هَاشِع

// Jarfat.com

€1+1}

"ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: ہیں نے
تمام زمین کے اطراف واکناف اور گوشہ کوشہ کو چھان مارا مگرنہ تو ہیں نے
مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے
مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے
مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے
مصرے بردھ کر بہتر کوئی کھر دیکھا"۔

المعجم الاوسط ٢/٤٣٤ ألرقم: ١٢٨٥ مجمع الزوائد: ١٤٨٨)

الله كى بيمثال عطائيس ....رسول بيمثال كے لئے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے۔فرماتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام حضورت ابن عباس رضی الله عنهما ہے ہی بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہے ایک آواز سنی ۔انہوں نے اپنا اور فرمایا: بیا سان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے اور آج کے علاوہ بھی نہیں کھلا۔

اس دروازے ہے ایک فرشتہ نازل ہوا تو حضرت جریل امین علیہ السلام نے فرمایا: یہ فرشتہ آئ زمین پراترا ہے اوراس کے علاوہ یہ بھی زمین پرنہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیااور عرض کیا: آپ کو دونو رول کی خوشخبری ہوجو آپ کو عطا ہوئے ہیں اور آپ سے پہلے کس نی کوعطا نہیں ہوئے۔ سورة فاتحہ اور سورة بقرہ کی آیات۔ آپ ان میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جو چیز ماتی گئی ہے وہ آپ کوعطا کردی جائے گئے۔ (می مسلم الراین)

نظرنیں آئے نظرنیں آئے نظرنیں آئی راعور میجئے قریعے ہمیں آسان سکودرواز سیامیں جنت ہمیں

**€1.1** دوزخ بميس نظرتبيس آتي فرشتول كى تعداد بميں معلومبيل ستارون كي تعداد جميس مطومتيس ليكن تملى واللة قاصلى الله عليه وسلم اليه خير البشري كدالله كريم كى عطائي بمي رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى طرح بيمثال بيل آپ صلى الله عليه وسلم فرشتوں كو بھى و مجھتے ہیں آسيصلى الله عليه وسلم جنت كوبهي و يکھتے ہیں آسي صلى الله عليه وسلم دوزخ كوبمي و یکھتے ہیں آ پ صلی الله علیه وسلم ستاروں کی تعداد مجی جانتے ہیں آسي صلى الله عليه وسلم فرشتوں كى تعداد مجى جانتة بين آ ب صلى الله عليه وسلم المست كي نيكيول كوجعي جانتة بين يارسول الله! آئنده اليي علطي تبيس كرول كا

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب
رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابی! وہ
ثماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کی طرف توجہ تو ک
لیکن آپ کے بلاوے کا جواب نہ دیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے نماز کھل کی اور اے
مخضر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:
اکسٹ کادم علیات یک رسول اللہ حسکی اللہ عکیہ وسلم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
و عَلَیْتُ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اے ابی اجب میں نے مہیں بلایا تھا تو کس چنے نے میں مصر سے بلاوے کا جواب
دسینے سے بازر کھا؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس دھا و سے کا جواب
دسینے سے بازر کھا؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس دھا و سے کھا و

from b

أب صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

الله تعالى نے جو كام بحد يروى فرمايا بے كياس كلام بي تمهيس سيظم بيس ملاك جب الله تعالی اور اس کارسول همبس اس چیز کی طرف بلائیس جوتههاری (روحانی) زندگی

كاباعث بها عاضر بوجايا كرو؟ إنهول في عوض كيا:

يارسول التُدملي الله عليه وسلم! كيون نبين - ميتكم ملا هم- مين ميلطي انشاء الله

آ منده می بیس کروں گا۔ ( سی بندی ۱۵۱/۲)

أكربم فمازيس بول تو

جمين تبين بلاسكنا عاراباب

ہمیں نہیں بلاسکتی بمارى مال

بمين بيس بلاسمتي بماری بہن

بمين بيس بلاسكتا هارابعائي

ہمیں ہیں بلاسکتے بماريءاستاد

اللدناراض موكا الرجائيس سحنو

تحكم رسول كي خلاف ورزى موكر الرجائين محق

> نمازنوث جائے کی الرجائيس سحيتو

الرجائين محيو

عمرمير يملى والية قاصلى الله عليدوسلم السي بمثال بشريب كه معنور ملی الله علید ملم سے بلانے برنمازتو ژکر حاضر ہونے کا تھم ہے۔

مارنبيس نومتي

بنده گنهگارئیس بوتا النستاراض نبیس بوتا

حضور کے علم پر جانے سے تھم رسول کی خلاف درزی نہیں ہوتی

# بيمثال شخصيت ..... بمثال عبادت

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے بیا حدیث سنائی گئی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیٹھ کرنماز پڑھنے والے نمازی کو نصف نماز کا تواب ملتاہے۔راوی کہتے ہیں:

میں حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ بیٹھ کرنماز ادا

فرمارہے ہیں۔ میں نے (بوجہ حیرت) اپناہاتھا پیغمر پرر کھویا۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے عبدالله بن عمرو احتہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض كيا يارسول التُدسلي الله عليه وسلم إلمجھے بتايا گيا ہے كه آپ نے فرمايا ہے كه بيشكر نماز ير صنه والي كونصف نماز كالواب ملتاب جبكة بين كرنماز ادا فرمار بين إلى آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہاں آیہ میک ہے لیکن میں تم میں سے کسی کی مثل تو نہیں ہوں۔(لیعنی میرے تواب کا حکم مختلف ہے) (میح مسلم ۲۵۳/)

اس بيمثال شخصيت كي

عمادت بےمثال ہے بمثال ہے -بمثال ہے -بمثال ہے بمثال ہے تقو يٰ اخلاق كردار ع ل دُ حال

۔ تیری کوئی مثل نه مثال تملی والیا بیمثل و به مثال تیری آل تملی والیا

€r.0}

جس دن تسیں آئے اوہ دن بے مثال اے نالے اوہ مہینہ نالے سال مملی والیا

مقام مصطفیٰ بر .....غیروں کی گواہی

حضرت مسور بن مخر مداور مروان رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ عروہ بن مسعود (جب بارگاہ رسالت مآ ب سلی الله علیہ وسلم میں کفار کا وکیل بن کرآیا تو) صحابہ کرام علیہ مسلم الرضوان (کے معمولات تعظیم مسطفی سلی الله علیہ وسلم) کو دیکھتا رہا کہ جب بھی آ ب سلی الله علیہ وسلم اپنالعاب دہمن چینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا تھا جے وہ اینے چہرے اور بدن پریل لیتا تھا۔

جب آپ صلی الله علیه وسلم کسی بات کا تھم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل کی جاتی تم

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم وضوفر مائے ہیں تو لوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے استعال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پرٹوٹ پڑتے تھے (اور ایک دوسرے پرٹوٹ پڑتے تھے (اور ایک دوسرے پرسیفت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ہرا یک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ پانی میں حاصل کروں)

جب آب سلی الله علیہ وسلم تفتکوفر ماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آ واز وں کوآب سکی الله علیہ وسلم کے سامنے بہت رکھتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آب سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جہا کرمجی نہیں دیمھتے تھے۔

اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ کیا اور ان سے کہنے لگا:
استوم الندرب العزت کی تم ایس (بوے برے عظیم الشان) بادشاہوں کے در باروں میں وقد لے کر حمیا ہوں۔ میں قیصر و کسری اور نجائی جیسے بادشاہوں کے در باروں میں وقد لے کر حمیا ہوں۔ میں قیصر و کسری اور نجائی جیسے بادشاہوں کے در باروں میں حاضر ہوا ہوں لیکن خدا کی تم ایس نے کوئی ایسا بادشاہ ہیں و یکھا کہ اس کے در باری اس کی اس طرح الفظیم کرتے ہوں جیسے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام محمد

€r-7}

صلی الندعلیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔

خدا کی تئم اجب وہ تھو کتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کی نہ کی شخص کی تعلیٰ پری گرتا

ہے۔ جے وہ اپنے چہرے اور بدن پر الی لیتا ہے۔ جب وہ کوئی تھم دیتے ہیں تو فور اان

کے تھم کی تعیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو فریاتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ
وضو کا استعال شدہ پانی حاصل کرنے کے لئے ایک ووسرے کے ساتھ اڑنے مرنے پر
قطیم
آ مادہ ہوجا کیں گے وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آ وازوں کو بہت رکھتے ہیں اور عایت تعظیم
کے باعث وہ ان کی طرف آ کھ بھر کرد کھنہیں سکتے۔

(صحیح بخاری ۲/۲۴ القم: ۲۵۸۱ منداحدین منیل:۳۲۹/۳)

*درگ*ہدایت

نی کریم صلی الله علیه وسلم کواپنے جیسا بشر کہنے والے اور اپنے برابر سجھنے والے ذرا سوچوتو سہی جس طرح حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے دیوانے ان کی تعظیم کرتے اور ان کا ادب واحتر ام کرتے ہیں کیا بھی

> تهماراایهااحرام کیا تهماراایهااحرام کیا تهماراایهااحرام کیا تهماراایهااحرام کیا تهماراایهااحرام کیا

تمہارے بیٹوں نے تمہارے دوستوں نے تمہارے دوستوں نے تمہارے عزیز وا قارب نے تمہاری بیٹوں نے تمہاری بیٹیوں ا

تو پھرالی گستاخی کرنے کی جرات تم نے کیے کرلی کہ جوسید الانبیاء ہے ..... جو
سرور کا نات ہے .... جو خیرالبشر ہے .... جونور خدا ہے .... جومجوب رب القلیٰ
ہے .... جود جرخلیق کا نات ہے اس عظیم وکریم نی معلی اللہ علیہ وسلم کوئم اسپینے جیسا بشر کھو
کہنا تو ہوں جا ہے۔

**€**r•∠**}** 

ے ونیا تے آیا کوئی حیری نہ مثال وا لیم کے لیاواں کھوں حیرے نال وا

چرہ تیرا نور ونڈے ساری کا کات نول دو بکے ہویا قیدی تیری زلفال دے جال دا

جب .... شام کے محلامت روشن ہو گئے مرکاروو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام لوگوں کی نسبت بے شل و بے مثال تھی۔

عَنِ الْيِعِرِبَاضِ ابْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى عِنْدَ اللهِ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَحَاتَمُ النَّيِيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَدِهِ

حعرت عرباض بن ماربدون الله عند من مردى بهدانهول من بيان كياكه رسول الله على الله عند من الله عند الله عند الله من الله على الله

ا تى كون الى الى بال ب مى كواسية شاكى بيدا كى بيدا كى

#### **€**1.∧}

ہوں بلکہ کسی کو اپنا محلّہ روش ہوتا نظر آیا ہوتو بتائے .....کسی کو اپنا ملک نظر آیا ہوتو بتائے .....کسی کو اپنا ملک نظر آیا ہوتو بتائے ....کسی کو اپنا محلّہ روش ہوتا ہے اگر ایسانہیں ہوسکتا تو پھر یہ مان لو کہ نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے۔ بی نور ہے اور بے شل و بے مثال ہے۔

# درس فكر

قرآن کریم میں جو بیآیت کریمہ ہے کہ''آپ فرماد یکئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں''۔ بعض لوگ اس مسئلہ میں تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ حضور ہم جیسے تھے۔

کیاحضور کے دوہاتھ نہتھ کیاحضور کی دوآ تکھیں نتھیں کیاحضور کے دوکان نہتھے کوئی کہتاہے کوئی کہتاہے کوئی کہتاہے ارے طالمو!

كهال بهم اوركهال حضور!

کوئی جمیس نماز میں سلام کرے تواس کی نماز غارت ہوجائے اور حضور کو سلام کے بغیر نماز کا مل نہیں ہوتی ..... ہم کسی نمازی کو حالت نماز میں بلا کیں تو نہ جانا واجب اور سرکار کسی نمازی کو حالت نماز میں بلا کیں تواس کا جانا واجب ..... ہم قبلہ کے حتاج ان کا خود قبلہ مختاج ..... ہم کسی سے نماز میں بات کریں تو نماز ٹوٹ جائے اور سرکار کسی نمازی سے نماز میں بات کریں تو نماز میں بات کریں۔....

ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ انبیاء کیہم السلام بھی ان جیسے ہیں۔میدان حشر میں دنیاد کیمے کی کہ جب اللہ عزوجل جلال میں ہوگا کسی نی کواللہ تعالیٰ سے یارائے خن تبیں ہوگا کوئی زبان شفاعت بیں کھو لے گا۔ اس وفتت اگر کوئی الله نتعالی کی جتاب میں شفاعت کرے گا تو وہ صرف سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم ہوں سے۔ ے نور آسمحموں میں چیروں یہ اجائے ہول سے مضطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں کے حشر میں سرکار کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم محنبگاروں کو سرکار سنجالے ہوں کے ایک امتیازی اعزاز ..... صرف میرے ہی کے پاس میرے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواعز ازات ہیں وہ کسی اور کے پاس كرداريس يكتا ميرا بي ملى الله عليه وسلم . مختار میں یکتا ميرا يمسلى الله عليه وسلم ميري ني سلى الله عليه وسلم اطوار میں یکتا ميرے ني ملي الله عليه و اظهارمس يكثا عَنْ آبِي هُ رَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيَالَ رُنْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَا آوُلُ مَنْ تَنْشَقُّ ى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنْةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ

الْعَرْضِ لَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْمُعَلَاقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمُقَامَ غَيْرِي

€r1•}

''حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رواہت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلا مخص میں ہوں جس کی زمین ( یعنی قبر ) شق ہوگی۔ پھر مجھے ہی جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائےگا' پھر میں عرش کی وائیں جانب کھڑا ہوں گا' اس مقام پر مخلوقات میں سے میر سے اکوئی کھڑا نہ ہوگا'۔ (سنن ترزی ہے انہ الم مار قبی اللہ اللہ علی میں میں اللہ کھڑا نہ ہوگا'۔ (سنن ترزی ہے کہی اوہ نبی سکوئی مثال رسالت کا معجزہ ہے بہی مثال ڈھونڈ و کے گر مثال نہیں کوئی مثال دھونڈ و کے گر مثال نہیں کوئی مشال دھونڈ و کے گر مثال نہیں کوئی

سب حینوں سے حسیس چیرہ واضیٰ چیرے پہ جمال ایسا کہ کسی کا وہ جمال نہیں کوئی

التیازی دوش ہے....میر کے کم آقاکے پاس

ای عطاموگی کدمیرے حوض پرآنیوالوں کی تعدادسب سے زیادہ ہو۔ (بامع زندی:۱۷/۲)

جنت ہے ..... نظر رسول میں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشریب کیونکہ وہ کھاتے پیتے 'سوتے اور جامجتے ہیں۔ انہوں نے شادیاں کی جیں پازاروں میں چلتے کھاتے ہیں۔ انہوں نے شادیاں کی جیں پازاروں میں چلتے ہیں۔ انہوں نے میں وغیرہ

ارےنادانو!

**€**r11**}** 

یرمارے کام توانہوں نے تمہاری بھلائی کے لئے کیے ہیں۔

آپ نے کھایا اس لیے

آپ موتے جا گئے بھے اس لیے

آپ موتے جا گئے بھے اس لیے

آپ موتے جا گئے بھے اس لیے

آپ موتے اس کیے

آپ نے شادیاں کیں اس لیے

آپ نے آہ دوزاری بھی کی اس لیے

آپ بحدہ دین ہوئے اس لیے

آپ بین ہوئے اس لیے

آپ بوئے ہوئے ہوئے ہوئی اس لیے

آپ بین ہوئے اس لیا ہوئے اس

تم رسول کو کھاتے ہیے دیکھتے ہو معراج پڑھاتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا تم رسول کوسوتے جامعے دیکھتے ہو معراج پرجاتے اور آتے کیوں نہیں دیکھا تم رسول کو بازار میں چلتے پھرتے دیکھتے ہو اشاروں سے بادل بناتے ہوئے کیوں نددیکھا تم رسول کو بازار میں چلتے پھرتے دیکھتے ہو چاند کو دو کرتے ہوئے کیوں نددیکھا تم رسول کو تبید پر پھر باند معتے ہوئے دیکھتے ہو جاند کو دو کرتے ہوئے کیوں نددیکھا تم رسول کو پید پر پھر باند معتے ہوئے دیکھتے ہو تجمروں سے درود پڑھواتے ہوئے کیوں نددیکھا

ذراتوج فرما<u>ئ</u>

رسول کریم ملی الله علیه وسلم نے شادیاں کیوں کیں؟ ..... کلی بازاروں میں کیوں طے؟ ..... میں برکیوں میے؟ .... نیندی حالت میں معراج پر کیوں میے؟

ملا .... حفرت عينى عليه السلام كمالات وكيدرة بك امت في اليس خداكا

والمعدد والمريطة الملام كالات وكوكران ك امت في أيل خداكا

€r1r}

بیٹا کہہڈلا۔

الله كريم ملى الله عليه وملم كے كمالات توسب نبيوں سے زيادہ ہتے۔ الله كريم نے

آپ کواس کیے بشرکہا کہ کوئی آپ کو خدانه کهددے آ منه کی گود میں بھیجا کہ کوئی آ پوکو خدانہ کہہ دے حلیمہ کی گود میں رکھا کہ کوئی آ پ کو خدانہ کہہ دے مكه ميں بيداكيا كه كوئى آب كو خدانه کہہ دے عبدالله كابيابنايا كهونى آب خدانه کہہ دے زمین پر چلایا که کوئی آ پ کو خدانہ کہددے مكهت سفركرايا كهكوتى آب خدانہ کہددے منجمى بعوكار كهوايا كهكوتي آپ خدانہ کہہ دے

میں ہوں کے دیا ہے کہ اور کے ایک کے دیا ہے کہ اور کے کہ اور کے دیا تہ کہ دوے کے ایک کے دیا تہ کہ دوے کے دیا تھ کے دیا تہ کہ دوے کے دیا تھ کے دیا تھ

مجمعی کھانا کھلایا کہ کوئی آپ کو خدانہ کہددے میں معمول کے کہددے کے کہدے کے کہددے کے کہد

۔ شریعت کا ہے ہیہ اصرار فتم الانبیا کے معبت کا نقاضا ہے معبوب خدا کہیے

غریب کہتے ہیں کہ غریبوں کا آسرا کہیے عاش کہتے ہیں کہ اس کی شان سب سے جدا کہیے

میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

#### \$r1m}

صَلَالَكَ؟ الاَينُ ظُرُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّى ؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّى كَيْفَ يُصَلِّى ؟ فَإِنَّمَا يُحَلِّمُ وَاللهِ إِنَّى وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَرَائِى كَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں جماعت کرانے کے بعد رخ انور پھیرا۔ پھر ایک شخص کی طرف متوجہ کو کرفر مایا: اے مخص اہم نے نماز الحجی طرح کیوں نہیں اداکی؟ کیا نمازی نماز اداکرتے وقت بیغور نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ مخص اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔ خداکی شم! میں تہہیں اپی پڑھ رہا ہے؟ وہ مخص اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔ خداکی شم! میں تہہیں اپی پشت پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں'۔ پشت پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں'۔ (میچ مسلم: ۱۱/۳۰۱/الق، ۲۲۳) الق، ۲۸۱/۱الق، ۲۲۲/۱الق، ۲۲۲/۱الق، ۲۲۲/۱الق، ۲۲۲/۱الق، ۲۲۲/۱الق، ۲۲۲/۱۱

## جس یانی نے لیے .... بوت صور کے

حضرت الوجیف رضی الله عند سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں جضور صلی الله علیہ وسلم و وہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں وضو کے پانی کا برتن پیش کیا میا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے وضوفر مایا۔ لوگوں نے آپ کے وضو کے بیجے ہوئے پانی کو لے کرا ہے اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے دورکھت نماز ظہر پڑھی۔ پھر دورکھت نماز عصر پڑھی اس حال میں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دورکھت نماز ظہر پڑھی۔ پھر دورکھت نمازعمر پڑھی اس حال میں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے میں جضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آبیا گیا ) تھا اور حضر ت ابوموی رضی الله عند فرماتے ہیں : حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آبیہ بیالہ پیش کیا گیا جس میں الله عند فرماتے ہیں : حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آبیہ بیالہ پیش کیا گیا جس میں اللہ عند فرماتے ہیں : حضور الله الله علیہ وسلم کی خدمت میں آبیہ بیالہ پیش کیا گیا جس میں اللہ عند فرماتے ہیں والی وہا ہی ہیں وال کر الله الله علیہ والی وہا ہی ہیں والی وہا ہی ہیں والی وہا ہی ہیں والی وہا ہیں وہا وہ وہا ہیں جا مدھور کے اور پانی ایسے مند میں والی ہی دونوں اس پانی الله عند وہا ہی ہیں والی وہا ہی ہی وہا ہی وہا ہی وہا وہ وہا ہی ہیں والی وہا ہی وہا ہی وہا وہ وہا ہی وہا وہ وہا ہی وہا وہ وہا ہی وہا ہی وہا ہی وہا ہی وہا وہ وہا ہی وہا ہیں وہا ہی وہا ہیں وہا ہی وہا

érir}

اس پیں پر کرت آجائے اس کلام میں پر کرت آجائے اس کام میں پر کرت آجائے اس چیز میں پر کرت آجائے اس چیز میں پر کرت آجائے اس چیز میں پر کرت آجائے جسشهر میں حضور آئیں جو کلام حضور کریں جو کام حضور کریں جس جگہ حضور کھبریں جس چیز کو حضور ہاتھ لگائیں جس چیز کو حضور ہاتھ لگائیں

جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبست ہو جائے جس پانی ہے آپ وضو فرما ئیں اس میں برکت آجائے۔

ییفیلہ ہے بیفیلہ ہے بیفیل

ای کیے تواللہ کا صحابہ کا اہل بیت کا جبرائیل امین کا تابعین کا تابعین کا تبع تابعین کا

حضورقبلة بلحيك بي

ان کی کوئی مثال نہیں ان کی کوئی مثال نہیں ان کی کوئی مثال نہیں ان کی کوئی مثال نہیں۔ ان کی کوئی مثال نہیں۔ اولیاءاللہ کا بلکہ سارے سنیوں کا جضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور حمۃ اللعالمین ہیں حضور حمۃ اللعالمین ہیں حضور اشرف العالمین ہیں حضور اشرف العالمین ہیں حضور اشرف العالمین ہیں حضور وجہ فلاج دارین ہیں حضور وجہ فلاج دارین ہیں

€110}

ان کی کوئی مثال جبیں ان کی کوئی مثال نہیں ان کی کوئی مثال تہیں

حضورآ فمأب مرسلين بي حضور فخر دارین ہیں حضور في المذنبين بي

ے ویکھا نہیں شاہا تجھ سا زمانے میں حسین کوئی نه تجھ سا کنشین کوئی نہ جھھ سا مہ جبین کوئی كيا تما آخرى بيه فيعله جريل في في صائم! محمد مُنْ يَنْتِيكُمُ ساحسين هر كز دو عالم ميں نہيں كوئى

محدسر وحدمت ہیں....کوئی حقیقت ان کی کیا جانے

نیندایک نعمت ہے .... بیداری ایک نعمت ہے .... سونا ہماری مجبوری ہے۔

كيونكديه صحت كے لئے ضروري ہے۔ بينجي يا در ہے ك

یے خبر ہوجاتے ہیں ر ہے اثر ہوجاتے ہیں یے میں ہوجاتے ہیں

ہم سوجا تیں

ہماراوضوتوٹ جاتا ہے

ہم سوجا تنیں ہم سوجا نیں

ہم سوجا تیں

مير \_مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی یے شل نور کی \_يمثال بنرك خيرالبشرك تودل بیدارر بتاہے تووشو برقر ارر بتاہے

arfat.com

**€**riy**}** 

توباخرہوتے ہیں توباعمل ہوتے ہیں آ پ صلی الله علیه وسلم سوتے ہیں آ پ صلی الله علیه وسلم سوتے ہیں آ پ صلی الله علیه وسلم سوتے ہیں

كيول.....!!

كونكه آب ضرف بشرنيس بلكه خير البشريس. آيئے سنيے حديث ياك

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے مروی ہے۔فرماتے ہیں:حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عند نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اورعبداللہ بن مسعود (راوی) کا ہاتھ پکڑا اور بطحائے مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔آپ نے انہیں (لیمن عبداللہ بن مسعود) کو بٹھا یا اور ان کے گردلکیر تھینچے وئی اور فرما یا: اپنی اس لکیرسے باہر نہ جانا۔ پچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے ممان سے گفتگو نہ کرنا وہ بھی تمہارے ساتھ نہ جانا۔ پچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گئے وہ تشریف لے گئے جدھر جانے کا آپ بات نہیں کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے جدھر جانے کا آپ کا ادادہ تھا۔ میں اپنی لکیر کے اندر بیٹھا تھا کہ میرے پاس پچھ لوگ آئے۔ وہ لوگ گویا زطی نسل کے تھے۔ ان کے بال اورجہم انہی کی طرح تھے۔ جھے ندان کی پر دہ گاہ نظر آرہی خشی اور ندان کے جسموں پرلباس نظر آرہا تھا۔

وہ میرے پاس آت لیکن لکیرے آئے ہیں ہوھتے تھے۔ پھر وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم میرے وسلم کی طرف چلے جاتے جب رات کا آخری پیر ہوا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے فر مایا: میں رات بھراپ آپ وای کیفیت میں دیکتا رہا ہوں۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لکیر کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے میری ران کو تکیہ بنایا اور سو محتے۔ اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو خرائے لیتے تھے۔ جب میں بیٹا تھا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران کو تکیہ بنایا ہوا تھا کہ بین نے بچھلوگوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے بین دیکھے تھے۔ ان کاحسن و جمال میں نے بچھلوگوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے بین دیکھے تھے۔ ان کاحسن و جمال میں نے بچھلوگ کے اس میں سے بچھلوگ

€r12}

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سراقدس کے پاس بیٹھ مسے اور پھھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس بیٹھ سے اور پھھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ پھروہ ایک دوسرے سے کہنے لگے: اس نبی (معظم) سلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعتیں عطا ہوئی ہیں وہ کسی بندے کو عطانہیں ہوئیں۔ ان کی آسمیس سوتی علیہ وسلم کو جو تعتیں عطا ہوئی ہیں وہ کسی بندے کو عطانہیں ہوئیں۔ ان کی آسمیس سوتی

میں اور ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ (جامع ترندی: ۱۰۹۱) - آپ کی شان تو بیان ہوئیس سکتی ۔ ہاں ہم یہ کہد کر عاجزی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

ے محرسر وحدت ہیں کوئی حقیقت ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے

وہ قاسم نعمت ہیں انہیں آتا ہے عطا کرنا وہ کیا دیں سے میں کیالوں گامجوب خدا جانے





اَلْسَحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ . لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِينَ الْعَلِيْمِ . سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . عَلِمُ السَّمِينَ الْعَلِيْمِ . سُبُحَانَ اللهِ وَبِيحَمُدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ . سُبْحَانَ اللهِ وَبِيحَمُدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ . سُبْحَانَ اللهِ وَبِيحَمُدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ . سُبْحَانَ اللهِ وَبِيحَمُدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ . سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ . وَالصَّلُوهُ وَالسَّكُمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ .

فَأَعُولَ أَبِهِ اللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

بَسَلَسَعَ الْسَعُلَى بِسَكَمَالِبِهِ كَشَفَ الدُّجُسِي بِسَجَسَالِهِ

حَسُنَتُ جَمِينَعُ خِصَالِهِ مَسلُّو عَسلَيْسهِ وَالِسهِ

#### €119}

## نعت رسول مقبول متالفينيم

سوہنے وے ور وے ذرّے براد ہلال بن محتے قد ماں نوں جم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے جہاں تے پیال نظرال رب وے صبیب ویال مدتی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت اولیں بن سکئے حضرت بلال بن سکتے قد ماں نوں جم کے روڑ نے ہیں ہے تے لال بن محتے مرسل غلام سارے میرے حضور دے نے . محک دے نظار کے سارے اوے دے نوردے نے بدو صحافی اومدیال تظرال دے نال بن محصے قد ماں نوں جم کے روڑ ہے ہیرے تے لال بن کئے کعیے دا نور اجالا جالی حضور دی اے عرشاں تو ارفع اعلیٰ جانی حضور دی اے حالی تول چمن واسلے غوث و ابدال بن محت فد مال نول جم کے روڑے ہیرے تے لال بن محظ طبیبہ دی یاد آ کے سینہ جلائی جاوے جھلی نہ میرے کولوں کبی جدائی جاوے منائم جدائی اعد کمٹریاں دے سال بن سے فلسال اول المسكنول على سے كے لال بن كے

#### **€**۲۲•}

## ابتدائيه

الله رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کومض اس لیے مبعوث نہیں فرمایا کہ آپ قر آن عکیم کواپنی امت تک پہنچادیں اور بس ۔ بلکہ الله تعالیٰ نے آپ کو علم کے اس سمندر میں چھیے ہوئے موتیوں سے اپنی امت کے دامنوں کو بحر نے کے لئے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تا کہ لوگوں کو بتا کیں کہ اس قر آن حکیم میں جو پچھ ہے اس سے پروردگار عالم کی مراد کیا ہے ۔۔۔۔۔ آپ لوگوں کر کر کے قلوب کے لئے جو پچھ ہے اس سے پروردگار عالم کی مراد کیا ہے۔۔۔۔ آپ لوگوں کر کر کے قلوب کے لئے تشریف لائے ہیں تا کہ جو چیز آپ کے تشریف لائے ہیں تا کہ جو چیز آپ کے الہامی علم کے مطابق حرام قرار دیں اور جو چیز طلل قرار دیں جانے کے قابل ہے اسے حرام قرار دیں اور جو چیز طلل قرار دیں جانے کے قابل ہے اسے حرام قرار دیں اور جو پیز حلال قرار دیں جانے کے قابل ہے اسے حرام قرار دیں جانے کے قابل ہے اسے حرام قرار دیں اور جو پیز حلال قرار دیں جانے کے قابل ہے اسے حلال قرار دیں جانے کے قابل ہی اسے حلال قرار دیں جانے کے قابل ہے اسے حلال قرار دیں جانے کے قابل ہی علم کے مطال قرار دیں جانے کے قابل ہی جانے کے قابل جانے کے قابل ہی جانے کے قابل جانے کے تابل جانے کے قابل جانے کے تابل جانے کے قابل جانے کے قابل جانے کے تابل جانے کے تابل

اللہ تعالیٰ نے آپ کے قول کو یہ کہ کے خلطی اور خطا سے محفوظ قرار دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں۔ جو پچھ آپ کی زبان پر آتا ہے وہ رب کریم کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تھم دیں امت پر اس کی غیر مشروط تعیل لازمی ہے۔ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تعلم دیں امت پر اس کی غیر مشروط تعیل لازمی ہے۔ کسی کوقول رسول کے مقالبے میں اپنا فلسفہ جھاڑنے کی اجازت نہیں۔

الله كريم في حضور صلى الله عليه وسلم كوا بنى جناب سے جن اختيارات سے نوازا ہے ان پركسى كوا عتراض كاحق نہيں كيونكه حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم الله كے عطا كروہ اختيارات كواستعال كرتے جيں۔

## اختيارات مصطفیٰ ..... ( قرآن کی روشیٰ میں )

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے بے شار کمالات اور اختیارات عطافریائے ہیں۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر قرآن کی روشنی میں چند دلائل درج ذبل ہیں۔

### (i) با انتها کثرت ..... جفنور کے اختیار میں ہے

ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّا ٱعْطَيْنَاكَ الْكُولُو

بيك بم نة بكو (برخيروفسيات من ) بانتاكثرت بخش ب-

(ب: ۳۰ الكوثر: ۱)

الم فرالدین دازی نے اس آیت مبارکہ کے تحت گوٹر کے چند معانی کھے ہیں۔
(الف) اَلْعَیْرُ الْکَیْنِرُ فِی اللَّهُنْیا وَالذِینِ
یعیٰ دین و دنیا کی سب خوبیاں آپ کوعطا کردی کی ہیں۔
(ب) هلک اللَّفظ یَتَنَالُ حَیْراتِ اللَّهُنَا وَ حَیْراتِ الْاَحِرَةِ
یکوٹرکالفظ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں پر شمل ہے۔
یکوٹرکالفظ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں پر شمل ہے۔
(ج) اَخْطَافَ حَالِقُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ حَیْراتِ اللَّهُنَا وَالْاَحِوَةِ
یعیٰ فِرِ مِین دِیْ اللَّهُ عَالَ کُلُوا اللَّهُ عَلَا مُن کے بیدا کر نیوالے نے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام میں ایک می ایک می ایس کے بیدا کر نیوالے نے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام میں ایک میں ایک می ایک میں ایک میں ایک می ایک میں ایک می

**€**rrr**}** 

(د) امام رازی پندرهوی قول کے تحت لکھتے ہیں:

اَلْمُ رَادُ مِنَ الْكُونُورِ جَمِيعُ نِعَمِ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْمُ عَالِينَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ

وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ یعنی کوژیت مراد اللد تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں جدای نے دریر میں اندا۔

یعنی کوثر سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام نعتیں ہیں جو اس نے (سرور انبیاء حضرت) محمد (مصطفیٰ) علیہ الصلاۃ والسلام کوعطافر مادیں اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے'۔ (تغیر کبیر ۱۸/۴۹۸-۵۰۱)

<u>(ii) اندهیروں سے روشی کی طرف لانے کا اختیار</u>

ارشادِ خداوندی ہے:

الرائف كِتُنْ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْوِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمُ إِلَى النُّورِ

بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِه

الف لام را (حقیقی معنی الله اور آس کارسول صلی الله علیه وسلم ہی بہتر جانے

لوگوں کو ( کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کے) نور کی جانب لے سرکن

آئیں (مزیدید کہ) ان کے رب کے علم سے اس کی راہ کی طرف (لائیں) جوغلبہ والاسب خوبیوں والا ہے۔ (ب:۱۳ ابراہیم:۱)

ميرك بى كريم صلى الله عليه وسلم كا اختياراس آيت مباركه ي ابت موتاب \_

روشی کی طرف لانے ہے

روشني كى طرف لانے است

روشی کی طرف لانے سے

روشیٰ کی طرف لانے سے روشیٰ کی طرف لانے ست حفرت عمركوا تدهيرون سي

شيبه بن عثان كوا تدهيرول سے

یبودی کے بیٹے کواند هیروں سے

عرمہ بن الی جہل کواند میروں ہے

حضرت ابوالدرداءكوا ندجيرول ست

· **4rrr**}

بمى حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كالختيار ثابت بهوتا ہے۔

(iii) جواؤل اورجنول براختیار

الله كريم عزوجل نے جب ہواؤں اور جنوں كوحضرت سليمان عليه السلام كے قبضے میں وے دیا تو ارشا وفر مایا:

هلدًا عَطَآوُنَا فَامْنُنُ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ یہ جاری عطاہے (خواہ دوسروں پر)احسان کرویا (اینے تک) رو کے رکھو (وونوں حالتوں میں) کوئی حساب نہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ الله کریم نے اسنے نبی صلی الله علیہ وسلم کو اختیارات اورتصرفات ہے نوازا ہے۔ جوان اختیارات وتصرفات کامتکر ہے وہ دراصل الله كى عطا كامكر ہے كدالله كى كو مجمد سے بى بيس سكتا۔ بيمكرين شايد سيجھتے ہيں كداكر الله تعالى نے مس كو بجمد سے ديا تو اس كنز انوں ميں كى آجائے كى۔ بيكش جہالت كى باتنس بیں کماللد کی خزانوں کو دنیاوی خزانوں پر قیاس کرنا سر اسر مراہی ہے۔

#### (iv) جنت كاوارث بنانے كا اختيار ..... جعنور كے ياس

الله رب العزبة قرآن كريم مي ارشادفر ما تاسه: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّاهُ میروہ جنت ہے جس کا ہم اسپنے بندوں میں سے اسے وارث بنا کیں سے جو

النبياء جنت كوارث وه اسيعظي امتول كوجنت من لے كے جاكيں كے معالی جنت کے واری وہ اسے قلاموں کو جنت میں لے کے جا کیں سے الل معالم بالمسلف المسائلة والسيط الله المسلف المسل فالمامطام جند کے داری و داری مریدوں کو جند پی سے کے جاکی کے

érrr€.

شهداء جنت کے وارث وہ اپنے عزیز وں کو جنت میں لے کے جائیں گے باعمل حفاظ جنت کے وارث وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے باعمل حفاظ جنت کے وارث وہ اپنے بیاروں کو جنت میں لے کے جائیں گے باعمل حاجی جنت کے وارث وہ اپنے بیاروں کو جنت میں لے کے جائیں گے جب ان ہستیوں کو اللہ جل جلالہ نے بااختیار بناویا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔

(۷) ہرفیصلہ کرنے کا اختیار ..... حضور کے پاس

ارشاد باری تعالی ہے:

فَ الْا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُونَ فِي الْمَوْا شَجَوَ بَيْنَهُمْ فُمْ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًاه بَي يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًاه بِي يَحِدُوا فِي اَنْفُرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کہ ایمان کی پھیل کے لئے حمنور نی کریم ملی اللہ علیہ دسلم کے صادر فرمائے ہوئے فیصلے کونتدایم کریں۔

<u>قابلِ عبرت واقعه:</u>

''ایک منافق آورایک یبودی کا جھڑا ہوگیا۔ یبودی نے کہا میر ہے اور جہارے درمیان ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں سے اور منافق نے کہا میر ہے اور تہارے درمیان ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں سے کیونکہ کھیب بن اشرف بہت رشوت خور تھا اور اس درمیان کعیب بن اشرف بہت رشوت خور تھا اور اس مقدمہ میں یہودی رسول اللہ صلی اللہ مقدمہ میں یہودی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس میدمد لے جانا جاہتا تھا اور منافق کعب بن اشرف کے پاس سیا مقدمہ لے جانا جاہتا تھا۔

جب بہودی نے اپنی بات پراصرار کیا تو وہ دونوں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پاس مجے۔رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے بہودی کے تن میں اور منافق کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ منافق اس فیصلہ سے راضی نہیں ہوا اور کہا میر ہے اور تمہارے در میان حضرت عمر فیصلہ کے۔دونوں حضرت عمر رضی الندعنہ کے پاس سے۔دونوں حضرت عمر رضی الندعنہ کے پاس سے۔دونوں حضرت عمر رضی الندعنہ کے پاس سے۔

یبودی نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کے حق اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کر بچکے ہیں کیکن سے مانتانہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منافق سے بوچھا: کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کھیر وانتظار کرو میں ابھی آتا ہوں۔ کھر مے تکوار لے کرآئے اور اس منافق کا سرقلم کردیا۔

پراس منافق کے کروالوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوری تفصیل معلوم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دکر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس نے آپ کے فیصلہ کو مستر دکر دیا تھا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا: ''عمر فاروق' بیں انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔

(تغيركبير ١٣٩/١١٩١ الجامع لاحكام القرآ ن ١٦٥/٥٢٦-٢١١)

در کس عبرت

ندگورہ آ بت ہے معلوم ہوا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کونہ مانے والا موس نہیں ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلہ کو بظاہر مان لیتا ہے کین ول سے موس نہیں کرتا اس لیے فرمایا کہ وہ آ ب کے کیے ہوئے فیصلے کیخلاف دل میں بھی تکی نہ فیول میں اس لیعن اور کی عدالت میں اس الم میں اور کی عدالت میں اس

فیصلہ کیخلاف رٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جیسے ہائیکورٹ کے نیسلے کیخلاف سپریم کورٹ میں رٹ کی جاسکتی ہے لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد پھر تحمى عدالت ميں اس فيصله كے خلاف رئيس كى جاسكتى۔ اس بليے بعد ميں فرمايا: اس فیصلہ کوخوشی سے مان لو۔

اس آیت سے بیمی معلوم ہوا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم جو فیصلہ کریں وہ خطا سے مامون اور محفوظ بلکہ معصوم ہوتا ہے۔ بیتم قیامت تک کے لئے ہے اگر کوئی محض کتنا بى عبادت كزار ہوليكن اس كے دل ميں بيخيال آئے كه اگر حضور ايبانه كرتے اور ايباكر ليتے تو وہ مومن ندر ہے گا۔

(vi)اعلیٰ تعتیں بانٹنے کا اختیار ..... جعنور کے پاس

التُدكريم في انسان كود مي جانے والے اختيار كے بارے ميں فرمايا: وَ سَنَّحُرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَنْجُرِى فِى الْبَحْرِ بِامْرِهِ ۚ وَ سَنَّحَرَ لَكُمُ الْاَنْهُرَ ٥ وَ سَنَعُو َلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَّ وَآئِيَنٍ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَه

اوراس نتمهار ب ليكشتون كوسخر كردياتا كهاس كتم ي سيسمندرين چکتی رہیں اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو (بھی)منز کر دیا اور اس نے تہارے فائدے کے لئے سورج اور جا ندکو (یا قاعدہ ایک نظام کا)مطبع بنادیا جو ہمیشہ (اسینے اسینے مدار میں) گروش کرتے رہیے ہیں اور تمہارے (نظام حیات کے) لیےرات اوردن کوچی (ایک نظام کے) تالع کردیا۔

(##~##:|@izifi#:....)

اللهرب العزت في انسان كوجو بمحد مطاكيا اعتبار بلى وسدويا مثلاً أكسيس الله كاعطايس اعتبارها دساياس

کان اللہ کی عطابیں اختیار ہمارے پاس
زبان اللہ کی عطاب اختیار ہمارے پاس
مال اللہ کی عطاب اختیار ہمارے پاس
اولا داللہ کی عطاب اختیار ہمارے پاس
اللہ کریم نے اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا
فرمائیں ..... پھر با نشخ کا اختیار بھی عطافر مایا ..... جسے چاہیں ..... جو چاہیں (آپ عطا
کر سکتے ہیں۔

(vii) الله ايخ فضل ي في كرد \_ عا

ارشادخداوندی ہے:

وَمَا نَقَمُوْ اللّهُ اَنْ اَغُناهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ؟
اوركسى چيزكوناپند ندكر سكے سوائے اس كر انہيں الله اور اس كر سول (صلى الله عليه وسلم ) في الله عنى كرديا تھا۔ (ب ١٠١١ء ٢٠٠٠)
اس آيت كريمه سے تابت ہوتا ہے كہ مس طرح الله الله عنى بندوں كوائے فضل سے فنى كرديتا ہے اس طرح الله كريم في الله عليه وسلم كوبحى بيا فتيارويا ہے فنى كرديتا ہے اس طرح الله كريم في الله عليه وسلم كوبحى بيا فتيارويا ہے كہ والله كے موالله كے موالله كي موالله كام والله كام والله كام والله كام والله كام والله كام و كانوں ميں سے جسے جا جي في كرديں۔

(viii) حضور ....سب کے حاکم ہیں

اللدرب العزب قرآن كريم من ارشادفر ما تاب

وَمَا كَانَ لِمُ وَمِن وَلَامُ وَمِنَةٍ إِذَا قَطَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيْرَةُ مِنْ آمُرِهِم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ مَنْ يَعْمِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ

اور یکی موس مردکواور در کسی موس مورت کو (بی) حل مامل ہے کہ جب

€rrA}

الله اوراس کارسول (صلی الله علیه وسلم) کسی کام کافیصله (یاحکم) فرمادین تو ان کے لئے اپنے (اس) کام میں (کرنے یانہ کرنے کا) کوئی اختیار ہو اور جوشخص الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کرتا ہے تو وہ یقیناً تھلی گرائی میں بھٹک گیا۔ (پ:۲۲'الاحزاب:۳۲)

جومحبوب دوجہال نے فیصلہ کر دیا .....وہ مجھے منظور ہے

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا نام جلیبیب تھا۔ جلیب ایک انصاری صحابی سے جو مالدار سے فیصورت کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھانہ ہی کسی منصب پر فائز سے مگران کی ایک بڑی خوبی بیتھی کہ وہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم ان سے مجت کرتے ہے۔ الله علیہ وسلم ان سے مجت کرتے ہے۔ الله علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت ایک دن رسول نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت مجری نظروں سے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے فر مایا:

يَا جُلَيْبِيْبُ أَلَا تَتَزَوَّجُ!

" و جلیبیب ایم شادی کیون بیس کر لینے ؟ آ<sup>ما</sup>

جلیبیب جواب میں عرض کرتے ہیں:اللہ کے رسول! مجھ جیسے مخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرےگا؟

> حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی بات کو پھر دہرایا۔ ''حسیبیب!تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ؟''

وه پھرعرض کرتے ہیں: اللہ کے رسول! بھلامیر ہے ساتھ شادی کون کر ہے گا؟ مال ورولت نہ حسن و جمال اور جاہ و منصب! مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ و مہلم کی نظران کے دنیاوی معیار پرنہیں بلکہ ان کی دینداری اور للہیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہرار ہے ہیں:

**€**rr9**}** 

و وجليبيب إنم شادى كيون بيس كريسة ؟"

وہ پھراپناوہی عذر پیش کرتے ہیں: اللہ کے رسول! مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے یاس مال و دولت نہیں۔میرا خاندان کوئی معروف اور برا خاندان نہیں۔ میں

خوبصورت بحی نبیں ہول ندمیرے پاس کوئی منصب ہے۔

تب الله کے رسول صلی الله علیه وسلم اپنے ساتھی کی مایوی کوخوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فہر ماتے ہیں:''مجلیمیب اِفکرنہ کروئتمہاری شادی میں خود کروں گا''۔وہ پھرعرض کر

رہے ہیں: مجھ بے وسیلہ سے تعلق قائم کرکے کون خوش ہوگا۔اللہ کے رسول؟

وونبيں جليبيب إتم الله كے نزد كي بے قيمت نبيس ہو۔ تمهارى قدرومنزلت وہال

بہت زیادہ ہے '۔اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلی و ے رہے ہیں۔

چندون گزرتے ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' حبلیبیب! فلاں انصاری

کے گھر جاؤ اور اسے کہو: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہدر ہے ہیں اور

فرماتے ہیں: اپنی بیٹی کی شادی محصطلیبیب سے کردو "

جلیبیب خوشی خوشی اس انعماری کے کھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دیے میں محروا۔ لے اندرے یوجھتے ہیں :کون؟

جواب دیا جلیبیب محمروا لے کہتے ہیں کون جلیبیب؟

ہم تواہیے کی مخص کوہیں جائے۔ کھرے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور ہو چھا:

كياجات موكهال ساوركس مقصدت آئة مو؟ جليبيب جواباعرض كرت بن

الله كرسول ملى الله عليه وسلم في آب الوكول كوسلام بعيجاب انصارى صحابي فرط

مسرمت سن مجت بين: الله يحرسول صلى الله عليه وسلم في محصسلام بعيجاب .... بياتو

میرے کیے بہت بوی خوش متی کی بات ہے۔ عالم سرشاری وسرور میں انہوں نے کھر

والول كونتايا \_ بورسه كمريس خوشى كالبردوزكي \_

بمراكب في الله يحدرول على الله عليه وملم في تهييل ملام يحساته يكى

€rr.}

فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیپیب سے کردو۔

صاحب خاندنے بیہ بات می توسائے میں آگئے۔ بیٹھ میراداماد بے گا؟انہوں نے سوچا: نہ مال و دولت نہ خوبصورتی نہ بڑا خاندان کہنے گئے: ذرائفہرو! میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرلوں۔

وہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ''اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کردو''
مال گویا ہوئی جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کردوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کیسے کرول جوخوبصورت بھی نہیں مالدار بھی نہیں اور بڑا خاعدان بھی نہیں۔ ہم نے تو فلال فلال خاندان می طرف سے آنے والے رشتوں کو مستر دکر دیا تھا۔ میاں ہوی آپس میں گفتگو کرد ہے تیں۔

ادھران کی عفت مآب اور سعادت مند بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی ہے ساری گفتگون رہی ہے۔لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بروفت بھانیتے ہوئے جھکی ہوئی بھیں سال میں میں میں سے معاملے کی نزاکت کو بروفت بھانیتے ہوئے جھکی ہوئی

نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہوکرہ ستہ ہے کہنا شروع کیا:

ٱتُويْدُوْنَ اَنْ تَرُدُّوْا عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ اَمْرَهُ

" کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ٹالنے کے بارے میں اللہ علیہ وسلم کا تھم ٹالنے کے بارے میں

سوچ رہے ہیں؟"

اس بی گی سوج ، فکراور محبت رسول کے جذیبے کی ہزار مرتبہ دادہ بیجئے۔ کہنے لگی:

ا فَفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم د بحصر سول الله سلى الله عليه وسلم كرسير وكردي جهال جابي وه التي مرضى المست ميرى شادى كردين "...

فَإِنَّهُ لَنْ يُصَيِّعَنِي .

#### (tri)

" کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضا کع نہیں کریں گئے"۔ بی کو پیر حقیقت معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فر مائیں گے اللہ تعالی اس میں برکت عطافر مادےگا۔

والدین نے بھی اللہ کے رسول کے علم کے سامنے سر جھکا دیا۔ بین کے اس فریصورت اور عمدہ فیطلے سے بہلے ان کے وہم دگمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول فریک کے مسامنے کو اللہ کے مسامنے کی مسورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کونظر انداز کرنے والے بن فریم کی مسورت میں اللہ کے دوائی اور عمدہ سوچ پر مطمئن ہیں۔

الم اس کے دوائی بیٹی کی عقل ودائش اور عمدہ سوچ پر مطمئن ہیں۔

سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بھی کے جدیات اور سمع و طاعت پر مبنی جواب کاعلم ہو چکا تھا۔ اب حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھی کو ایک عظیم تحف مطافر مائے ہیں۔ اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا یا وردعا فر مائی:

ٱللَّهُمَّ صُبِّ الْعَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا

"اے اللہ! ان دونوں پر خیروبر کست کے دروازے کھول دے '۔ وَلا تَبِجْعَلْ عَیْشَهُمَا کُلُا

"اوران کی زندگی کومشقت اور پریشانی سے دورر کھنا"۔
(منداحہ

(منداحة ١١٥/١٥ من مجمع الزوائد ٩/٠٤٠)

محابدوم عامات مركاردوجهال ملى الله عليه وسلم كوعنارككم مانة تصاورا يناتن من

#### **€rrr**}

وھن قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے۔اللہ کریم اس کا ان کوصلہ بھی عطافر ماتا تھا جو کہ مذکورہ واقعہ سے ٹابت ہے کہ

"اس بی کی شادی جلییب سے ہوگئ۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو بھی مفلس اور قلاش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے درواز کے قل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ ملا:

فَكَانَتُ مِنْ اَكُثْرِ الْانْصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا "انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا''۔(منداحہ'ہ/۲۲۲/ارتم:۹۹۷۹)

## (ix) حضور....مختارکل ہیں

ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ٥

اور بے شک آپ ہی صراط متنقیم کی طرف ہدایت عطافر ماتے ہیں۔

(پ: ۲۵ الشوري: ۵۲)

حضورنی كريم صلى الله عليه وسلم كے مختاركل مونے كا ثبوت اس آيت كريم سے ملتا

ہے کہ

میرے نی نے میرے نی نے میرے نی نے میرے نی نے بنوں کو بحدہ کرنے والوں کو سیدھی راہ کسنے دکھائی مشرکین کو سیدھی راہ کسنے دکھائی مشرکین کو سیدھی راہ کسنے دکھائی مشکرین خدا کو سیدھی راہ کسنے دکھائی برائی کی اجازت مانگنے والوں کو سیدھی راہ کسنے دکھائی

(rrr)

میرے نبی نے میرے نبی نے

جھوٹ ہولنے والوں کوسیدھی راہ کس نے دکھائی بیٹیوں کوزندہ دفن کر نیوالوں کوسیدھی راہ کس نے دکھائی

اس کیے توہم کہتے ہیں تم ساتی کوٹر ہو' تم شافع محشر ہو منکوں کو عطا کرنا سے کام تمہارا ہے

میری قبراندهیری میں سرکار بھی آئیں گے دیدار نبی ہو گا یہ ایمان ہمارا ہے

میری قبر اندهیری میں تکبرین کے آنے پر فرمان نبی ہو گا سے غلام ہمارا ہے

#### 4rm

# اختيارات مصطفی ..... (حديث کی روشی ميں )

الله کریم نے اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم کو بے انتہا اختیارات عطافر مائے جن کا واضح شوت احداث علیہ وسلم پر واضح شوت احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم پر احادیث کی روشنی میں چند دلائل درج ذیل ہیں۔

(i) عورنوں کے لئے رئیٹی لباس اور سونا.....حضور نے حلال کیا حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِیْرِ وَالذَّهَبُ عَلَیٰ ذُکُورِ اُمْتِیْ وَاُحِلَّ لِاَنَا نِهِمْ الْحَرِیْرِ وَالذَّهَبُ عَلَیٰ ذُکُورِ اُمْتِیْ وَاُحِلَّ لِاَنَا نِهِمْ رَبِيْنَ لِهِا سَاورسُونَا مِيرِی امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور میری امت کی عورتوں پر (بیدونوں چیزیں) حلال کردی تی ہیں۔

(رّندي الرقم: ٢٠٤ عنديكا ة الرقم: ١٣٣١)

ریشی لباس اور سونے کی حرمت قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہے گئی رسول اللہ سلیہ وسلی ہے گئی رسول اللہ سے اللہ وسلم نے اسپنے خداداداداختیار سے ان دونوں کومردوں کے لئے حرام فرمادیا۔ کے لئے حلال فرمادیا۔

(ii) جے ..... ہرسال فرض کیوں نہیں ہوا اللہ کے حبیب معبیب لیب ملی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے سب سے بروے

#### (rra)

خیرخواه بیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم ایک شفیق نی بیں۔حضور سلی الله علیہ وسلم کی شفقتوں کے ثبوت میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

كَ لَهُ الْمُوْمِنِيْنَ رَءُوفَ رَّحِيْمٌ وَلَا مِنْ الْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوف رَّحِيْمٌ٥ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوف رَّحِيْمٌ٥

بیک تہارے پاس تم میں ہے (ایک باعظمت) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بیک تہارے پاس تم میں ہے (ایک باعظمت) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تہارا تکلیف ومشقت میں پڑتا ان پر بخت گرال (گزرتا) ہے۔ (ایالوگو!) وہ تہارے لیے (بھلائی اور ہدایت کے) بڑے طالب وہ رزومندر جے ہیں (اور) مومنوں کے لئے نہایت (ہی) شفیق بے صد

رحم فرمانے والے ہیں۔ (پ:ااالتوبة:١٢٨)

اس آیت کریمه میں رسول نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کے شفیق ورجیم ہونے کا پته چانا ہے۔ اور آپ کی شفقتوں کا ایک جبوت میں ہے کہ

ایک روایت میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ویا اور فرمایا: اے لوگو! تم برنج فرض کردیا گیا ہے۔ پس نج کیا کرو۔ ایک مخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہرسال جج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ

وسلم خاموش رہے بہاں تک کہ تین مرتبداس نے بی سوال کیا۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ ' نَعَمُ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكَتُكُمُ

اس کے بعد آب سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر میں ہال کہددیناتو (تم پر ہر سال کے بعد آب سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر میں ہال کی وجاتا اور پھرتم اس کی طاقت ندر کھتے۔ پھرفر مایا: میری اتن

الى بابت يراكنفاكياكروجس يريش مهيس جموز دول-

امر الماري المراجع من الملاول زياده بوال كرنے اورائے انبراء سے اختلاف كرنے المراق المار المراجع من الفاجب ميں تعميم كئى تھے كا تكم دول تو بفترراستطاعت

4rmy

است بجالا ياكرواور جب كسي شير منع كرون تواسه جيمور وياكرو

(صحیحمسلم ۱۵۵/۴ الرقم: ۱۳۳۷ سنن ترندی ۱۸۸۷ الرقم: ۱۸۱۸ سنن نسانی ۱۱۰/۵ الرقم: ۱۹۱۹)

۔ رحمت دوجہاں' حامی بیکیاں' صدقہ حسنین کا بچھ عطا سیجے ہم گنگار ہیں ہے۔ معتار میں ' ہمیز است میری نے است

ہم گنہگار ہیں آپ مختار ہیں ہم تمہارے ہیں ہم کو نبھا لیجے!

اے صبیب خدا' احمد مجتنیٰ سرور انبیاء مصطفیٰ مرتضیٰ ہم بڑے پرخطا آپ جو دوعطا' عاصوں کو گلے سے لگا لیجئے

(iii) مسواک فرض کرنے کا اختیار..... حضور کے پاس تھا

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پندھی۔ مسواک کے بے شار فوا کد بیس۔ بیان تھی۔ مسواک کا بیست بین تھی۔ مسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر فوری طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے مسواک کا استعمال کرتے تھے اور اپنی امت کے لئے اسے مفید کیا۔ لیکن مسواک کی جیسی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہمارے لیے مشکل تھی۔ اس لیکن مسواک کی جیسی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہمارے لیے مشکل تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کے لئے فرض نہ کیا صدیت پاک میں ہے:

لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کے لئے فرض نہ کیا صدیت پاک میں ہے:

عَسْ اَبِی هُورَ يُورَ قَرْضِ مَ اللهُ عَنْ مُنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی اله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی ال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اگر مشقت است کا خیال نہ ہوتا تو ہیں ان پر فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ (بخاری: الرقم: ۱۸۸۷ مسلم الرقم: ۲۵۲ مشاؤیة الرقم: ۲۵۳)

فائده

بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَكَرةٍ

اس صدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مسواک فرض کرنے کا اعتبار صفور تی کریم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی بیدامت کے لئے شفقت تھی کہ آپ

**€**rr∠**}** 

نے مشقت کے سبب ہے مسواک کو فرض نہ کیا۔

(iv) خودعطا كرير....خود كهيل منگتے كا بھلا ہو

ا کی روایت میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی الله عليه وسلم كى بارگاه ميں بيٹے ہوئے تھے كدايك آدمى نے آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: یارسول الله! میں ہلاک ہوگیا۔ آپ نے فرمایا جمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا: میں روز ہے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ تو آب نے فرمایا: تمہارے پاس (بطور کفارہ) آزاد کرنے کے لئے ایک گردن (بعنی غلام) ہے۔اس نے عرض کیا جہیں۔آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم دومہینوں کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ وہ عرض گزار ہوا نہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کیاتم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا: یہ بھی نہیں کرسکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میجھ دمر خاموش رہے (راوی بیان کر سے ہیں کہ) اور ہم بھی وہیں موجود ہتھے کہ آ پ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک برتن (عرق) پیش کیا گیا جس میں تھجوریں تحمیں۔(عرق ایک پیانہ ہے) فرمایا: سائل کہاں ہے؟ وہ عرض گزار ہوا کہ میں حاضر موں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں لے جا کر خیرات کر دو۔اس نے عرض کیا: يارسول الله! كيا اسينے سے (بھى) زيادہ غريب بر؟ خداكى قتم! ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان (لینی مدیندمنورہ میں) کوئی گھر ایبا نہ تھا جومیرے گھرانے ہے زياده غريب مورآب ملى الله عليه وسلم مسكرا ويئے۔ يهال تك كه يجيلے دانت مبارك نظر آنے کے۔آپ سلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا: جاؤاسیے کھروالوں کوئی کھلا دو (تميارا كفاره ادا بوجاسكا)

#### 4rm

نكته

یعنی اپنا ہید کفارہ تو خود بھی کھا لے اور گھر والوں کو بھی کھلا دے۔ تیرا کفارہ اوا ہو جائے گا۔ بیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار خداداذ کہ مجرم کے لئے اس کا کفارہ اس کے لئے انعام بنا دیا ورنہ کوئی شخص اپنا کفارہ اپنی زکو ۃ نہ تو خود کھا سکتا ہے نہ اس کے لئے انعام بنا دیا ورنہ کوئی شخص اپنا کفارہ ہے اور خود ہی کھار ہا ہے۔

یوی نبچ کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ ہز اکوانعام سے مدل دے۔ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ ہز اکوانعام سے مدل دے۔ ماں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سز اکوانعام سے بدل وے۔ ہاں ہاں یہ بارگاہ بیکس پناہ

> فَاُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ مَنَيَا يَٰتِهِمْ حَسَنَتٍ الْمُ توبيده الوگ بين جن كى برائيوں كوالله تيكيوں سے بدل دےگا۔

(پ:۱۹ اُلفرقان:۵۰)

کی خلافت کبری ہے۔جبی تو ارحم الرحمین نے گنا ہگاروں خطاواروں تباہ کاروں کوان کا دروازہ بتایا۔ میں سے گنا ہگاروں خطاواروں تباہ کاروں کوان کا دروازہ بتایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُ وَكَا

کہ گنہگار تیرے درباریس حاضر ہوکر معافی جابیں اور توشفاعت فرمائے تو خداکو تو بہتول کرنے داکو تو خداکو تو بہتول کرنے داکھ دور (اجازت) تو بہتول کرنے داکھ کے دخصت اور (اجازت) تھی اور اگر آئے کوئی محض ایسا کرے تو اسے کفارہ سے جارہ بیس۔

میرے حضور کی ذات غریوں کا الجاسنے والی مجوکوں کو کھلا نے والی دلوں کوسکون دینے والی باطن کوروشن کرنے والی سابقین کی خبر دینے والی سابقین کی خبر دینے والی میرے حضور کی ذات میرے حضور کی ذات میرے حضور کی ذات میرے حضور کی ذات

خالق کی نعمتوں کا ذکر کرنے والی میانی دینے والی میان کو دولت ایمانی دینے والی مرطرح کے کفرونسق کومٹاد سینے والی مرطرح کے کفرونسق کومٹاد سینے والی

(V) ایسے شغت کی شفقت ہے ....الا کھول سلام

حضرت ابن بریده رسی الله عند اپنے والد سے زوایت کرتے ہیں کہ حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم جب خطاب فرمات تو کھڑے ہو کر فرمات وران خطاب بھی تیام طویل ہو جاتا تو پہ طوالت آپ صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ پر گرال گزرتی ۔ تب ایک گڑھا کھود کر مجور کا خشک تنا گاڑ دیا گیا۔ چنا نچہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم خطاب فرمات اور آپ صلی الله علیہ وسلم کا تیام طویل اور تھکا دینے والا ہو جاتا تو آپ صلی الله علیہ وسلم اس مجور کے سنے کا سہارا کے لیتے اور اس کے ساتھ و کیک لگا لیت ۔ پھرایک خض علیہ وسلم اس مجور کے سنے کا سہارا کے لیتے اور اس کے ساتھ و کیک لگا لیت ۔ پھرایک خض نے جو ( کہیں سے ) مدید منور ہ آیا ہوا تھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کواس مجور کے سنے کے بہاوی میں کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے قریب بیشے ہوئے لوگوں سے کہا جمعے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم میری اس چیز کو پہند فرما نمیں ہے جو آپ کے لئے آرام دہ ہوگی تو جس ان کے لئے آیک ایسی مند تیار کردوں جس پر آپ صلی الله علیہ وسلم جنتی دیر جائیں آپ میں اور جائیں اور جائیں تو کھڑے ہوجا کیں۔

€r~•

روتی ہے۔

(اخرجه الداري في السنن المقدمة : ا/٢٩ الرقم :٣٣٠ ـ وابولعيم في حلية الاولياء ٩ /١١٦ واليه على في الاعتقاد : ا/٢٤١)

اللّذكريم نے اپ محبوب على اللّه عليه وسلم كوا يصافتيا دات صفوا ذا ہے كه درخت كو چپ كرا نے كا فتيا د مير الحجال كے پاس درخت كو بات سنے كا افتيا د مير الحجال كے پاس دوتے ہوئے درخت كو بندا نے كا افتيا د مير الحجال كے پاس مير الحجال كے پاس مير الحجال كے پاس درخت كو بندا ميں لگانے كا افتيا د مير الحجال كے پاس مير الحجال كے پاس مير الحجال كے پاس مير الحجال كے پاس ميں ہيں۔ درخت كو جنت ميں لگانے كا افتياد مير الحجال كے پاس ميں ہيں۔ درخت كو جنت ميں لگانے كا افتياد مير الحجال كے پاس ميں ہيں۔ درخت كو جنت ميں لگانے كا الله عليه وسلم كے پاس ميں ہيں۔ در اسوجو!

کیا ہم درخت کی بات بن سکتے ہیں؟

کیا ہم درخت سے بات کر سکتے ہیں؟

کیا ہم درخت کی بات ہم سکتے ہیں؟

کیا ہم درخت کی بات ہم سکتے ہیں؟

ہم سے اپنے بیچ چپ نہیں ہوتے .....ہم چھوٹے بیچ کی بات کوئیں سمجھ کے تو درخت کی بات کیے سیں سے تو پہتہ چلا کہ نبی اور امتی کا اختیار برابر نہیں ہوسکتا۔

(vi) آنے والے کو ..... جنت کی بشارت وے دو

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور جھے باغ کے درواز سے کی حفاظت پر مامور فر مایا: پس ایک آ دی نے آ کرا عمر آ نے کی اجازت طلب کی تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایک آ دی نے آ کرا عمر آ نے کی اجازت طلب کی تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسے اجازت دے دواور جنت کی بشارت بھی وے دو۔ دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر رضی الله

#### érmi}

عندتھ۔

پھردوسرے فض نے آکراجازت طلب کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اسے بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولاتو وہ حضرت عمررضی اللہ عنہ تھے۔ پھرایک اور فخص آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: اسے بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت دے دوان مصائب ومشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی۔ دیکھا تو دہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ساتھ جو اسے پہنچیں گی۔ دیکھا تو دہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ساتھ جو اسے پہنچیں گی۔ دیکھا تو دہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ساتھ۔ رسی بغاری ۱۳۵۱/از میں اللہ عنہ

#### دعوت يمل

ہم اندر بیٹے ہوں ..... باہر ہے آنے والے کا کیا پت کہ وہ کون ہے؟ اوراس کا کروارکیما ہے؟ .....اس کے مصائب ومشکلات کیا ہیں؟ .....گر میر میرے کریم آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے ..... یحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدادادافتیار ہے کہ آ باندر بیٹے ہوں ..... تو باہر دکھے سکتے ہیں اور پھر یکی نہیں بلکہ اپنے امتیوں میں سے جے جا ہیں جنت کی خوشخری سنا سکتے ہیں۔ اس کے مصائب وآلام کی خبر دے سکتے ہیں۔

(vii) جنت بانتخااختیار....میرے بی کے پاس

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جب سی
کام کے متعلق سوال کیا جاتا۔ اگر آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو فر ماتے ہاں! اور اگر
آپ کا ارادہ نے کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے اور آپ سی کام کے متعلق 'ن نہ نہیں

رمائے ہے۔ اس ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاس ایک اعرابی آیا اور اس نے چھسوال کیا آپ

امول دے۔ اس فی مرسوال کیا آپ خاموش دے۔ مرس نے تیسری بارسوال کیا

#### frr)

تو آپ نے اسے گویا جھڑ کئے کے انداز میں فرمایا: اے اعرابی مانگ کیا جا ہتا ہے؟
ہمیں اس پررشک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس
نے کہا میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
سیتہیں مل جائے گی۔ بھر فرمایا: سوال کرو۔ اس نے کہا: میں اس کے پالان کا سوال کرتا
ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیتہیں مل جائے گا۔

پھرفرمایا:سوال کرو'اس نے کہا: میں آپ سے سفرخرج کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: بیتہ ہیں مل جائے گا۔

حضرت علی رضی الله عند نے کہا: ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا۔ پھر نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس اعرابی نے جن چیز ول کا سوال کیا وہ اس کو و ہے دو پھر اس کو وہ چیز یں وے دی گئیں پھر نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس اعرابی کے سوال میں اور بین اسرائیل کی بردھیا کے سوال میں کتنافر ق ہے۔
بنی اسرائیل کی بردھیا کے سوال میں کتنافر ق ہے۔

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت موی علیہ السلام کو سمندر پارجانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لئے جا تورلائے گئے وہ جا نورسمندر کے کنارے تک پہنچ پھر اللہ تعالی نے ان کے منہ پھیر دیئے اور خود بخو دیلیٹ آئے۔ حضرت موی علیہ السلام نے کہا: اے رب! یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس جاؤاں کی تعنیہ کا فعش کو اور حضرت موی علیہ السلام کو پہنچ ہیں خوب کی تعنیہ کا دوہ قبر کہاں ہے؟

پھر حضرت موی علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا کہتم میں سے کسی کو پہتہ ہے وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے اسرائیل کی ایک بردھیا ہے۔
قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بردھیا ہے۔
اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس بردھیا کو بلوایا۔ جب وہ بہتے گئی تو حضرت موی علیہ السلام نے کہا: کیا تم کو حضرت یوسٹ علیہ السلام کی قبر کاعلم وہ بہتے گئی تو حضرت موی علیہ السلام سے کہا: کیا تم کو حضرت یوسٹ علیہ السلام کی قبر کاعلم ہے؟

#### (rrr)

اس نے کہا: ہاں! حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا: ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا:
فہیں!اللہ کاسم! جب تک تم میراسوال پورانہیں کرو گے! حضرت موئی علیہ السلام نے
فرمایا: بتاؤتمہارا کیا سوال ہے؟ اس بوھیا نے کہا: میں بیسوال کرتی ہوں کہ جنت کے
جس ورجہ میں تم رہو گے۔ ای ورجہ میں میں رہوں! حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا:
صرف جنت کا سوال کرو۔ اس نے کہا: فہیں! اللہ کی شم! میں اس وقت تک راضی نہیں
ہوں گی جب تک کہ میں تمہار سے ساتھ جنت میں تمہار سے درجہ میں ندر ہوں!
حضرت موئی علیہ السلام اس کونا لئے رہے تی کہ اللہ تعالی نے وی فرمائی: اس کووہ
درجہ وے دو۔ اس سے تم کوکوئی کی نہیں ہوگی! حضرت موئی علیہ السلام نے اس کو جنت کا
درجہ دے دیا۔ اس نے قبر بتائی اوروہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش لے کرسمندر
وی درجہ دے دیا۔ اس نے قبر بتائی اوروہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش لے کرسمندر

#### فائده

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نی سلی اللہ علیہ وسلم کو بیا ختیار دیا ہے کہ جس خص کو جو چاہیں عطا کر دیں کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما نگ اسلام ابنی جو چاہتا ہے اور بیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سوال کرنے کی ترخیب دی کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں اور بنی اسرائیل کی برحیا میں کتنا فرق ہے؟ اور بیک اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو بیا ختیار دیا تھا کہ وہ بن امرائیل کی اس جرزن کو جنت میں اپنا ورجہ عطا فرما دیں اور اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی مطرف جنت عطا کرنے کی نسبت فرمائی۔

اور سحابہ کرام کا بیاعتقاد تھا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت تک عطا کرنے کا اعتباد تھا۔ اس بی اسرائیل کی پیرزن کا بیاعتقاد تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام دوسر اس بی اسرائیل کی پیرزن کا بیاعتقاد تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام دوسر ہیں اینا درجہ بھی عطا فر ما سکتے ہیں اور یہ کہ دنیا اور آخرت کی فیصر ہیں جنت بھی اول میں کہ دنیا اور آخرت کی فیصر ہیں جات ہیں اور یہ کہ دنیا اور آخرت کی است میں اور ایک دنیا ہیں کہ ایک میں اینا درجہ بھی عطا فر ما سکتے ہیں اور یہ کہ دنیا اور آخرت کی اور میں اور ایک کرنا مرک نہیں ہے۔

#### €rrr}

## (viii) خوش فتمتی کا شهبازلژ کا

ایک یہودی غلام جس کا نام ''اسلم' تھا۔اس کے یہودی مالک کا نام عامر تھا۔یہ اسکی بحریاں چرایا کرتا تھا۔اسلم نے اہل خیبر کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو بوچھا:یہ آب کس کے خلاف جنگ کی تیاری کرتے ہیں؟ یہودی کہنے لگا کہ ہم اس شخص سے جنگ کررہے ہیں؟ یہودی کہنے لگا کہ ہم اس شخص سے جنگ کررہے ہیں جواپئے آپ کونی خیال کرتا ہے۔

اسلم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ وہ حق کا متلاثی تھا۔ اس نے سوچاوہ کیوں نہ اس شخصیت سے ملے جو اپنے آپ کو نی سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے میں بڑاؤ ڈالا تو بہشی غلام اپنی بکریاں ہانگا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں حاضر ہوگیا۔ آپ سے ملاقات کی اجازت جابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبثی غلام کو ملاقات کی اجازت وے دی۔ اس نے ملاقات کی ووران میں آپ سے پوچھا: آپ کیا کہتے اور کس بات کی وعوت و سے ملاقات کی ووران میں آپ سے پوچھا: آپ کیا کہتے اور کس بات کی وعوت و سے میں وہ ب

آپ صلی الله علیہ وسلم نے بڑی محبت سے آس جے فرمایا: اَذْعُ وَ إِلَى الْإِسْكُامِ وَاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَآنِی رَسُولُ اللهِ وَاَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا اللهَ

''میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور بید کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت صرف سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرؤ'۔

غلام نے پوچھا: اگر میں اللہ پرایمان لے آؤں اور یکی گوائی دینے لگوں تو مجھے کیا مطے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مطے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکتَ الْحَدَّةُ إِنْ مِتَ عَلَیٰ ذِلِكَ

" الرحمين اسلام پرموت آئی تو تمهار الے جنت ہے" ۔

#### €rra}

اسلم کہنے لگا: میں ایک سیاہ فام فہنچ چہرے والا عام ساانسان ہوں میرے جسم سے ناگوار ہو آتی ہے۔ میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ لاتا ہو آفل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''کیوں نہیں اگر تمہیں اس عقیدے پرموت آجائے تو تمہارے لیے جنت ہے' ۔ حبش غلام و ہیں مسلمان ہوگیا۔

ایک دوسری روایت کے مطابق اسلم نے پوچھا: کداگریس ایمان لے آؤل کلمہ
پڑھلوں اور میری موت ایمان پر ہوتو کیا جھے جنت ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس سے فرمایا کر' ہاں کیوں نہیں؟' اس نے اس وقت کلمہ پڑھلیا اور مسلمان ہو
سیا اسلم کہنے لگا: اللہ کے رسول! یہ بحریاں میرے پاس امانت ہیں ان کے بارے میں
سیا کروں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان بحریوں کوفوجی کیمپ سے با ہر نکالو۔ پھر
انہیں ہا کک دو۔ آئیس کنگریاں مارواللہ تعالیٰ تبہاری طرف سے بیامانت اواکردے گا'۔
انہیں ہاکہ وو۔ آئیس کنگریاں مارواللہ تعالیٰ تبہاری طرف سے بیامانت اواکردے گا'۔
انہیں ہاکہ وقت کھڑا ہوا۔ زمین سے کنگریاں لیں اور آئیس بحریوں کی طرف چھیئے
ہوئے کہنے لگا: اپنے مالک کی طرف واپس چلی جاؤ۔ اللہ گھتے ! میں تبہارے ساتھ نہیں
دہوں گا۔ وہ بحریاں اکٹھی ہوکر چل پڑی اور تھوڑی دیریس قلعہ میں واخل ہوگئیں۔ جب
جہوا ہے کی بغیر بحریاں یہودی مالک کے پاس پنچیں تواسے معلوم ہوگیا کہ اس کے غلام
نے اسلام تبول کر لیا ہے۔

اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وعظ فر مایا: انہیں جہاد - غیب ک

سینہ ناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہود یوں سے لڑنے کے لئے جھنڈ ااٹھا کر لئے ہے۔ لئے جھنڈ ااٹھا کر لئے لئے ہی اسلم بھی ان کے چیچے چیچے یہود سے لڑنے کے لئے چلا کیا۔ دشمن کے ساتھ دیں ہوگی آتا ہی دوران میں وہ شہید ہو گیا۔ اسلم کی میت کواٹھا کر چیچے لایا گیا۔ ساتھ دیک ہوگی اوران میں وہ شہید ہو گیا۔ اسلم کی میت کواٹھا کر چیچے لایا گیا۔ اللہ کے درول میلی اللہ علیہ دسلم اس کی میت کے پاس

4rmy

تشريف لائے اوراسے ديكي كرمحاب كرام سے ارشادفر مايا:

لَقَدُ آكُرَمَ اللهُ هَذَا الْعَبْدَ وَسَاقَهُ إلى خَيْبَرَ وَلَقَدْ رَآيَتُ عِنْدَ رَأْسِهِ

الْنَتَيْنِ مِنَ الْمُورِ الْعَيْنِ وَكُمْ يُصَلِّ الْمُ مَسَجُدَةً قَطَّ

اس غلام کواللہ تعالی نے عزت دی ہے۔اسے خیبر کی طرف لایا۔ میں نے

اس کے سرکے پاس دوخوبصورت آئھوں والی حوریں دیکھی ہیں حالانکہ

اس نے ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں ایک مجدہ بھی نہ کیا تھا۔

(الضائص الكبرئ ا/٢٥٨)

ال حبث الملم ك قسمت پردشك كرتے موے يوں كبنا جاہے ك

۔ جس طرف چیٹم محمد منافیظ کے اشارے ہو گئے

جتنے ذرّے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے

﴿ جِبِ بَمِى عَشْقَ مِحْدُ مَنَا يَنِيًّا كَى عَنايت بوكى

ميرے آنسوكور وزمزم كے دھارے ہو سكے

يا محمر مَنْ يَعِيمُ ! آپ كى نظرون كابيرا عجاز ب

جس طرف نظری انھیں سب تہارے ہو گئے

<u>اُس نگاهِ عنایت پیدلا کھوں سلام</u>

جس طرح الله كے حبيب صلى الله عليه وسلم اسلم حبثى كے لئے وسيله جنت بنے اى طرح آ ب صلى الله عليه وسلم بنورى لا كو كو كى دوزخ كى آگ سے بچاليا۔ يه آ ب كا خدادادا فقيار تقاجس كے تحت آ ب نه صرف مسلمانوں كے لئے شفق اور مهر بان تنے بلكہ ان لوگوں كے ليے شفق آ ب ك شفقتيں بي شارتيں جو ابھى ايمان ميں لائے ۔

ایک بهودی از کاجس کا کمررسول الشعلی الشعلیده ملم سی تحریب ای اتحار و و الده این مسلی الشعلیده ملم سی تحریب ای اقدار و الدی الده و مسلی الله علیده ملم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرجده بیجودی از کا بیمار یو کیا اور کی مود

#### \$ rrz }

تك آب كى خدمت كے لئے ندآ سكا۔الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے ملاحظه فرمايا كهوه لزكاجوم وشام آب كى خدمت مين حاضر جوتا تھا۔ چند دنوں سے نظر تبین آرہا۔ اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا وہ تو بیار ہے۔اپنے گھر میں بستر پر ہے۔ کا تنات کی مصروف ترین ہستی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا حچوٹا سا خادم بہار ہے تواس کے میمودی ہونے کے باوجود تھارداری کرنے کے لئے آ ب صلی الله علیہ وسلم اس مے تحر تشریف لے جاتے ہیں۔

جب رسول التدملي الله عليه وسلم اس مح كمرينيج تواس يبودي لزك كا باب بحي كمر میں موجود تھا۔اس بیچے کی خوش متی کے کیا کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تارداری کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بیجار یائی پرلیٹا ہوا ہے۔اللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم اس كرمر بانے بيند جاتے ہيں۔اے شفقت بحرى نگاہوں سے و محصے ہیں۔

اس كا حال يو جيمت بير.

آ ب صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہو گیا کہ اس بیجے کا آخری وقت آچکا ہے۔اس پر نزع كاعالم طارى ب- ورارسول اللمسلى الله عليه وسلم كى لوكون سعصبت اورخيرخوابى ملاحظ كريس كرة ب صلى الله عليه وسلم نے ويكها كربياتكا دنيات جار با ہے۔ ہوسكے تو استعداب جہنم سے بیانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچاس کی زندگی کا چراغ کل ہونے مع الله كرسول ملى الله عليه وسلم في اس الرك كوفاطب كيا اورفر مايا:

يَا فُلَانُ قُلْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"أست عنظ إلا الدالا الله كمدوو" \_

النازك في في الله كرسول ملى الله عليه وملم كي آ وازى تو آ محميس كمول كر المالله المرام كمن الموكد عمارة بهاى سافر الرب إلى كاد:

المنالة الديك الدوالة والتي وتسول الم

الالتكسله المالية بيراد المراد الدي لمرف

#### €rra}

کیا اور سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھنے لگا۔ اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا گروہ جانتا تھا کہ یہ ہیے ہی ہیں اپنے جیٹے سے کہنے لگا:

اَطِعُ اَبَا الْقَاسِمِ

''ابوالقاسم کی بات مان لؤ'۔

محمصلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پرعمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی لڑکے کے ہونٹوں سے آواز آنے لگی :

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَآنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

ال لڑکے نے اپنی کروٹ بدلی اپنے چبرے کواپنے قریب کھڑے والد کی طرف
کیا اور سوالیہ نظروں سے والد کی طرف و کیھنے لگا۔اجازت طلب کرنے نگا۔اس کا باپ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آبیان نہ لا یا تھا مگروہ جانتا تھا کہ یہ ہیے نبی ہیں۔اپنے بینے سے کہنے لگا:

اَطِعُ اَبَا الْقَاسِعِ

''ابوالقاسم كى بات مانو'' ـ

محمصلی انٹدعلیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پرعمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی۔ لڑکے کے ہونٹوں سے آواز آنے گئی:

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ سل منہ سریاں

وسلم الله کےرسول ہیں۔

ادھراس کی زبان سے بیکلمات نکلے اور ادھراس کی زعر کی کے بقید کھات جیزی سے ختم ہونے گئے۔ اس نے چند آخری سائسیں لیس اور اس دار فالی سے دخصت ہوگیا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محرسے ہا ہر تشریف لائے۔ آپ مطمئن

€rra}

ہیں۔آپاللہ کاشکر۔اللہ کی حمد اور تعریف بیان کررہے ہیں۔فرماتے ہیں:

اکتھ مُدُیللہِ الَّذِی اَنْقَذَهٔ بِی مِنَ النَّادِ

"اس اللہ کاشکرہے جس نے میری وجہ سے اس لڑے کوجہم کی آگ سے سے اللہ کاشکرہے جس نے میری وجہ سے اس لڑے کوجہم کی آگ سے سے اللہ میں ہے۔

م ميح بخارئ الرقم: ١٣٥٧ سنن الي داؤد الرقم: ٩٥٠ سنداحمة ٢٧٠/٣٠٠ سنن نسائي ١٨٧٣ - ٥٥/٤)

پنة چلا كه

حضور صلی الله علیه وسلم کی ذات

باعث عزت ہے قریبۂ عظمت ہے فرریعہ کرحمت ہے باعث سعادت ہے فلاموں کی شان ہے دیوانوں کی پہچان ہے امیان کی جان ہے امس آیمان ہے امسل آیمان کی جات ہے انسان کی زینت ہے دسیار جنت ہے

€r0.}

بیں: ''عثمان! ذرا مجھے بیت اللہ کی جابی دنیا میں بیت اللہ کے اندر جانا جا ہتا ہوں''۔ عثمان نے جابی دینے سے انکار کر دیا۔

رسول النصلى التدعليه وسلم في عثان سي فرمايا تعا:

يَا عُشْمَانُ لَعَلَّكَ تَرى هٰذَا الْمِفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِى آضَعُهُ حَيْثُ شِنْتُ

''سنوعثان!ایک روزیه چالی میرے پاس ہوگئ تب میں جس کوچا ہوں گاریہ چالی عطا کروں گا''۔

یاں وقت کی بات ہے جب مکہ مرمہ میں قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید وشمنوں میں شدید وشمنوں میں شدید وشمنوں میں سندید وشمنوں میں سندید وشمنوں میں ہے۔ عثمان بن طلحہ اور اس کا گھر انہ بنوعبد الدار اسلام کے شدید وشمنوں میں سے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک دن مکہ مرمہ فتح ہوجائے گا۔ اس لیے عثمان نے اس روز بڑی غلیظ زبان استعمال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت برد باری ہے کام لیا۔

عثمان كالهناتها:

لَقَدْ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَشِدٍ إِذَا وَذَلَّتْ

''اس کا مطلب ہے کہ قریش اس دن نتاہ و ہر با داور ذکیل ورسوا ہو بچکے ہوں گے''۔

رسول النصلى الندعليه وسلم في است جواب ويا تقا:

بَلْ عَزَّتْ وَ عَمُرَتْ يَوْمَنِيْدٍ يَا عُثْمَانُ

''اییانبیں ہوگاا ہے عثان! بلکہاں وفت تو پھرقریش کی زیردست عزت و تھریم دریت ادکاری میں میں؛

تمریم اورآ بادکاری ہوگی"۔

#### €101}

ملے کتی ۔ وقع مکہ کرمہ سے مہلے عثان بن طلحہ نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ جب آپ مکہ کرمہ جی واقع کی ہوئے تو سید سے بیت اللہ شریف میں محے۔ اس کا طواف کیا اور حضرت عثان رضی اللہ عند سے فرمایا:

" عثمان! جاؤ جاني لا كر مجمع دو" \_

جابی حضرت عثان رضی الله عندی والدہ کے پاس تھی۔ جب عثان نے جابی ما تھی تو والدہ نے لیت وقعل سے کام لیا تکر بیٹے نے اپنی مال سے بڑے حسن و تدبر سے جابی حاصل کر سے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردی۔

بیت اللہ کا کلید بردار ہونا غیر معمولی عزت کی بات ہے۔ اس وقت خیال کیا جارہا تھا کہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ جائی کسی اور کوعطا کر دیں۔ بنوعبدالدار کے جرائم بہت زیادہ تھے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے جا ہتے یہ اعزاز پخش دیے اور جائی اسیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس جائی وحاصل کرنے کی خوا بھی کا اظہار بھی کردیا۔

ادهرسدناعلی رضی الله عند مجی الله کے رسول صلی الله علیه وسلم سے درخواست کر رسی جیس کی میں تجابی کو یاتی بلانے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز مجی دے دیجئے سیدناعلی کی جوعزت ولحاظ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو تھا وہ کسی ۔ علی ہیں محریہ موقع حق داروں کوان کاحق و سے کے لئے بہت مناسب تھا۔
مقسرین کرام نے کھا ہے کہ اس وقت بدآ یات نازل ہوئیں۔
ای الله تا موقع میں آئی قو کھو الا میان ایلی اخیلقا (ب:اندادامه)
اور ساتھ یا میں نازلی موری جی اور کی کامین کے سب سے اعلی اخلاق والے سید طاب کے میں میں میں میں کی سب سے اعلی اخلاق والے سید طاب کہ دیم کی تا ماد میں کی سب سے اعلی اخلاق والے سے دلیں کامین کے سب سے اعلی اخلاق والے سید طاب کے داروں کی تاریخ کی ہے۔

"Level House"

الله المنال الذائب المناكب

éror } عثمان بن طلحه حاضر ہوتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ میں کعبة الله کی جانی ہے۔لوگ آ پ کے مبارک ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بیاعز از کے ملتا ا الشعليه والم المادة ا هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثُمَانُ "عثمان! اين حياني سنجال لو" ـ ٱلْيَوْمُ يَوْمُ بِرِّوَّوَفَاءٍ خُذُوْهَا خَالِدَةً تَالِدَةً ''آج نیکی اور ایفائے عہد کا دن ہے۔ بیر چا بی تم لوگ ہمیشہ کے لئے لے لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ " كوئى ظالم بى است تمهار ، خاندان سے چھیننے كى جرات كرے گا"۔ (السيرة المنوية لابن بشام ١٨/٥٥-٥٥) ميرے كريم آ قاصلى الله عليه وسلم كى شان بيہ ہے كه صديق كوصدافت كاتاجدار عمرفا روق كوعدالت كاعلمبردار

میرے کریم آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ
صدیق کوصد افت کا تاجد ار
عثر فاروق کوعد الت کاعلم بردار
عثان غی کوسخاوت کا تاجد ار
حضور نے بنایا
حضرت امام حسین کو جنت کا تاجد ار
حضرت بلال مبشی رضی اللہ عنہ کو جنت کا تاجد ار
حضرت بلال مبشی رضی اللہ عنہ کو جنت کا تاجد ار
حضرت عثان بن طلحہ کو بیت اللہ کی چانی کا وارث

(x) است ثابت! تم عزت وآبر وست زندگی بسر کرو سے جب قرآن کریم کی بیآ بت کریم نازل ہوئی:

کا تَوْفَعُوْا اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْبَ النَّبِيّ

#### éror}

ندباند کروائی آوازوں کونی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز پر (پ۲۲ الجرات ۲۲)

تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پر گویا بجل گری جس نے ان کو بے چین کر
دیا۔ ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی' اس اندیشہ سے کہ میں بھی ای آیت کا کہیں
مصداق نہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ میر سے سارے اعمال ضائع ہوجا کیں۔ آپ پر کوہ الم
شوٹ پڑا گھر چلے گئے۔ ایک کمرے میں وافل ہوئے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ آئیس
دن رات رونے سے کام تھا۔ کھانا پیناسونا سب ترک کردیا اور ہروقت روتے رہے اور
نماز بھی اس کمرے میں اواکرتے۔ تین دن تک مجد نبوی میں حاضر نہ ہوئے تو سرکاروو
عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے وریافت کیا: ثابت بن قیس کہاں ہے؟ عرض کی گئی: یارسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جس روز سے بی آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے اپنے آپ کوایک
صلی اللہ علیہ وسلم جس روز سے بی آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے اپنے آپ کوایک
صلی اللہ علیہ وسلم جس روز سے بی آ بیت نی بی بلایا اور فر مایا:

يَا قَالِبَتُ الآتَرُطَى اَنْ تَعِيْشَ حَمِيْدًا وَ تُفْتَلَ شَهِيدًا وَتَذْخُلَ اللهِ الْمُحَدِّدَةُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

"کیاتم اس بات کو پہندنہیں کرتے کہتم عزت وآ برو سے زندگی بسر کرو تہمہیں شہادیت کا شرف بخشا جائے اور تم قیامت کے دن جنت میں داخل میران

عرض کی یارسول الدملی الدعلیہ وسلم! میں اپنے رب کی ان عطاؤں پر بڑا خوش ہوں۔ چنا نچ ایبائی ہوا۔ اس واقعہ کے بعد جنتی مرت اس دارفانی میں بسر کی لوگ ان کی بوئی عرف دی ہوں۔ چنا نچ ایبائی ہوا۔ اس واقعہ کے بعد جنتی مرت اس دارفانی میں بسر کی لوگ ان کی بوئی عرف و کرتے اور جب اس عالم فانی سے کوج کا وقت آیا تو مسیلمہ کذاب کے لئے کرتے ہوئے شہادت کا جام نصیب ہوا اور یقینا اس طرح روز قیامت الشاف الی ان کو جنت مقام عطافر مائے گا۔ (نیاء النی کا مرم مرد اللہ میں اللہ تعالی النی کو جنت مقام عطافر مائے گا۔ (نیاء النی کا مرم)

النكريم في كريم صلى الله عليه وسلم كوا فقيارات سينوازاب الى لياة في كريم

\$ rar \$

صلى الله عليه وسلم في حضرت ثابت بن قيس كوعزت وتكريم والابناديا اورجنتي مونى ك بثارت بھی سنادی اور پھر بیا کیے حقیقت ہے کہ

> میرے نی کافیض میرے نی کافیض میرے نی کافیض میرے بی کافیض میرے بی کافیض میرےنی کافیض میرے نی کافیض

قرآن کی آیات میں ایمان کی حاشن میں ايقان كي حقيقت مي دونوں جہان میں تتمس وقمرمين خنگ وتر میں بخرو برميس

شجر وحجريس

میرے بی کافیض میرے نی کافیض میرے نی کافیض

حضرت ثابت بن قیس کی زندگی میں برکت بمارى زندگى ميس حركت

اليه فيض واليا قاصلي الله عليه وسلم كي كي بيكهنا بهت ضروري يهدكم ۔ اصل ہر بودود بہبود تخم وجود قاسم کنز نعمت یه لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آتا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام

(xi) حضرت علی کونکاح کی اجازت نهلی

حضرت مسور بن مخر مدرمنی الله عندروایت کرتے بین کدیمی نے رسول الله مسلی الله عليه وسلم كومنبر يرفر مات ہوئے سنا:

" بي شك بنو بشام بن مغيره في اين بني كا تكاح على بن ابي طالب رضي الله عند سے کرنے کی مجھ سے اجازت طلب کی ہے۔ اس میں اجازت کیں دیتا۔ پھریس

#### **∳**100**}**

اجازت نہیں دیتا' پھر میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ابن طالب جا ہے تو میری بٹی کو طلاق دے دے اوران کی بیٹی سے نکاح کرلے۔ یقیناً وہ میرے (جسم کا) مکڑا ہے جو چیز اے پریثان کرتی ہے وہ مجھے پریثان کرتی ہے اور جو چیز اسے دکھ پہنچائے۔وہ مير \_ ليد كهدسال \_ \_ \_ (ميح بناري كتاب الكاح ١٠١٤/١٥٠١ الم ٥٢٣٠) آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کارومل معلوم ہونے پر حضرت علی رضی الله عنه اس رشته

کے طلب کرنے سے دستبردار ہو مھے۔

مستحیح بخاری میں ہے: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ

وولی علی رضی الله عند نے اس رشنه کے طلب کرنے کوچھوڑ ویا''۔

اللدرب العزت نے قران مجید میں ارشا و فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَيُلِّكِ وَرُبِعَ ان عورتوں سے نکاح کرو جوتمہارے لیے پہندیدہ اور حلال ہوں دودواور

تنمن تمن اورجارجار (پ:۱۴۱ تساء:۲)

اس آیت کریمه میں الله کریم نے ہر کسی کوزیادہ سے زیادہ جارعورتوں سے نکاح كرف كى اجازت دى بيكين رسول نى كريم صلى الله عليه وسلم في الميخ خدادادا ختياركر استعال كرت موسة معترت على منى الله عندكو دوسرى شادى كى اجازت ندوى اور حضرمت على رمنى الله عندنے بھى آب ملى الله عليه وسلم كے اس فرمان كوول وجان سے تعول كرسته موسط كوتي اعتراض نه كميا كيونكه محابه كرام رضي التدعنهم آب ملى الله عليه وسلم كالقارث المرتع

سركاردو العالم الدعلية وملم كي حكومت لوكول كرول يربى نيس بلدلوكول ر کیا او کا گارچا تھ دولوگ جوانعام کے لائے میں آپ کا بیچھا کررہے تھے۔

#### €r07}

آپ کے تنبع ہو گئے۔رسول اللہ علیہ وسلم مکہ مکر مدسے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جارہے ہیں۔ کفار قریش نے آپ کا خون مباح قرار دے دیا ہے۔ سوسرخ اونٹوں کا انعام کوئی معمولی نہ تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں کے لئے توبینہ ایت خطیر رقم تھی۔معاذ اللہ ان سے کہا گیا کہ وہ زندہ یا مردہ آپ کو پیش کریں۔ پھر کتنے تھے جنہوں نے آپ کا اللہ ان سے کہا گیا کہ وہ زندہ یا مردہ آپ کو پیش کریں۔ پھر کتنے تھے جنہوں نے آپ کا پیچھا کیا ؟ انعام کے لالے میں آپ کا پیچھا کرنے والا ایک شخص بریدہ اسلمی بھی تھا۔ یہا پی قوم کا سردار تھا۔ سرساتھیوں سمیت کو اع المضمیم کے علاقے میں ملتا ہے۔ یہ جگہ مکہ مکر مدسے می وہیش ۵ کے کلومیٹر کے فاصلے برے۔

قریش نے جس بڑے انعام کا اعلان کر رکھا تھا' یہ بھی اس انعام کے لا لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عند کی تلاش میں نکلاتھا۔

جب بیشخص قافلہ حق کے قریب ہوا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا: "تم کون ہو؟" کہنے لگا: میں بریدہ ہوں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فال نہیں نکا لتے تقے گر بعض الفاظ ہے اچھا تفاؤل لے لیا کرتے ہتھے۔ عربی زبان میں برد کے معنی خصنڈک کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا:

> یَا اَبَا بَکْرٍ بَوَدَ اَمُوْنَا وَصَلُعَ ''ابوبکر!ہماراکام ٹھنڈااوردرست ہوا''۔

> > پھرارشادفر مایا:

مِمَّنْ أَنْتَ؟

" تمہاراتعلق س قبیلے ہے ہے؟"

€102}

'' قبیلہ اسلم کی س شخ ہے ہو؟'' بریدہ سمنے لگا: بنو ہم سے سہم کے عنی حصہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' تیراحصہ نکل آیا یعنی تھے کواسلام سے حصہ ملے گا''۔ '' تیراحصہ نکل آیا یعنی تھے کواسلام سے حصہ ملے گا''۔

اب بریده نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے بوچھا: آپ کون بیں؟ ارشادفر مایا: "محمد بن عبدالله الله کارسول مول "-

رسول الدسلى الله عليه وسلم نے اپناتعارف كراياتو بريده نهايت متاثر موااورا بني توم كيسترياسي ميون سميت مسلمان موكيا- (اسيرة النوية من ٢٨٣١٨٣)

مرینظیبہ کے قریب پنچ تو قبیلہ بنواسلم کے دوچوروں سے ملاقات ہوئی الوگان کوزلیل پیشے کی بدولت "مہانان" بدنام زمانہ ذلیل آدمی کہتے تھے۔رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ان کواسلام کی دعوت دی تو دونوں نے اسلام قبول کرنیا۔ جب آپ نے ان کے نام دریافت کیے تو کہنے تا ہے۔ ہمارا نام تو "مہانان" ہے یعن ہم ذلیل لوگ ہیں کہ لوگوں کولو شع ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كوملامت نبيس كى بلكه اپنے خدا دا دا داختيارات كو استعال كرتے ہوئے فرمايا: "متم ذليل نبيس" -

بَلْ آنْتُمَا الْمُكُرِّمَانِ
"" بَلَكَتِهَادانام كُرمان يَعِنْ "عزت والي" ہے۔
" بَلَكَتِهَادانام كرمان يعنى "عزت والي" ہے۔
" بَ بِلَيْ مِنْ اللّهِ مِن يَشْرِيفِ آ نِ كَلَ دَوسَ وى۔
" بَ بِ نِهِ اللّهُ كُولِدِ بِن شِرِيفِ آ نِ كَلَ دَوسَ وى۔

(منداح مرام ع السيرة النوية ا/١٥٧٩ -٢٢٩)

مکہ کرمہ کے باس ۱۵ سالہ ابو کا دورہ کا اصل نام اوس بن ربید تھا۔ اپنے ساتھیوں کی معین میں کہ کرمہ کے باس کے روزمرہ کے معمولات میں معین میں کریاں جرانا اس کے روزمرہ کے معمولات میں معین کے مقال میں اپنے میں ایک میں ا

#### **€101**€

دوستوں کے ساتھ بکزیاں چرار ہاتھا کہ اچا تک ایک طرف سے اذان کی آواز اس کے كانول سي تكراني - وه ان دل نشين كلمات كي طرف متوجه بوا\_رسول الله صلى الله عليه وسلم نے متح مکہ کے بعد حسنین کارخ کیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر آپ بھرانہ میں مقیم تھے۔ ظهر كا وقت موا توسيدنا بلال بن رباح رمني الله عندن اين خوبصورت آوازيس اذان دینا شروع کی۔فضا کو چیرتی ہوئی بیصعرا بومحذورہ اوراس کے ساتھیوں نے بھی سی۔ بیہ نوجوان خوش مزاح يتصه ابومحذوره نے حضرت بلال رضي الله عنه كي قل اتار نا شروع كر دی۔انہوں نے نداق ہی نداق میں اذان کہنا شروع کردی۔

حضرت بلال رضى الله عندف كها: الله أكبو الدمحذوره نے بھی کہا: اکلا اکبر

حضرت بلال رضی النہ عندمسلمانوں کے کیمپ میں اذان وے رہے تھے۔ ابومحذوره این بکریوں میں کھڑاان کلمات کواس انداز میں دہرا تا جار ہا تھا۔ابومحذورہ کی آ واز برای خوبصورت اور صاف تھی۔خوش میں اس کی راہ دیکھر ہی تھی۔ ہوا یہ کہاس کی اذان كي آوازرسول الله صلى الله عليه وسلم تك بهي جانتيجي \_

جب اس نے اذان ختم کی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے سید ناعلی بن ابی طالب اورسیدنا زبیر بن العوام رضی الله عنهما کوظم دیا: ' جس لڑ کے نے ابھی ابھی اذان دی ہے است ميرك ياس بلاكرلاؤ"۔ وہ وادى كى دوسرى طرف محتے اور بكرياں چرانے والے ان الركول كو الم الشرك الله عليه وسلم في النافركون من يوجها: " الجمي الجمي تم میں سے کس نوجوان نے اذان کے کلمات دہرائے ہے؟

لڑ کے خیالت اور حیا کے مارے خاموش رہے۔

رسول اللمسلى الله عليه وسلم كى حكمت اور محبت ويكعيس كما ميد بنة اليس والمنظم ك بجائے ایک سے کھا:" تم اذان سناؤ" اس نے اذان دینا شروع کی مراس کی آواز اچھی ندى -آب ملى الله عليه وسلم في دوس ب سي كها: "اب تم اذ ال دو المرا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله

€109}

نتھی جس کی ساعت آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ نہیں جس کی ساعت آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔

اب آپ نے تیسر بے لڑ کے سے فرمایا: "تم اذان دو" اس نے اذان دیناشروع کی اس کی آ واز بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی کنیت ابو محذورہ تھی۔ اس کی کنیت ابو محذورہ تھی۔ اس نے پہلے سیدنا بلال رضی اللہ عند کی نقل اتاری تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا:

"ابھی ابھی شہی نے اذان دی تھی؟"

ابوعدوره نے اثبات میں سر ملایا اور کہنے لگا: بی بال! وہ میں بی تھا۔

ابو محذورہ کے دوسر بے ساتھی تو بھاگ سمے گر ابو محذورہ کو بیٹھے رہے کا تھم ہوا یہ ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ ہیں میر نے آل کا تھم جاری نہ ہو جائے کیونکہ اس نے غداق میں بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی گر رحیم و شفیق اور کریم آتا مسلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کی طرف اپنے مبارک ہاتھ کو بردھاتے ہوئے اس کا عمامہ اتارا اور اس کے لیے دعافر مائی:

ٱللَّهُمَّ بَارِكَ فِيْدِ وَاهْدِهِ إِلَى ٱلْإِسْكَامَ

"اے اللہ! اسے برکت عطافر مااورائے اسلام کی ہدایت عطافر ما"۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ الدی خورہ کے سر پر پھیرااور ایک بار پھر مادعافر مائی۔

ٱللَّهُمَّ بَارِلْدُ فِيهِ وَاهْدِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ

ادمرايوم وردة بكى محبت اورة بكى دعاست اتنامتا ثرموا كماس وقت كهناكا: أشهد آن لا إلية إلا الله وآلك رَسُولُ الله

دسول الشرطي الشيطيروسلم كا اعتبارى بدولت وه چندى منثول بس كفراورشرك كا عدائد وه چندى منثول بس كفراورشرك كا عدائد ورائد ورائي راست كاراي بن حميا - كهال اس كويرخوف اور كان عرائد المائد و المائد

ومل الدي النبيط ولم كوالله تعالى في رافتيار ديا فياكدا ب حس سے جو

**€۲**۲•**﴾** 

عابے کام لے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی گئی کہ آپ نے ہر خض سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا۔ جے وہ ہا سانی انجام دے سکتا تھا۔ ابو محذ ورہ رضی اللہ عنہ کی آ واز ہوئی خوبصورت اذان دینے والے خض آ واز ہوئی خوبصورت اذان دینے والے خض کی خرورت میں خوبصورت اذان دینے والے خض کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو محذ ورہ اس ذمہ داری کو ہوئی خوبی سے پورا کر سکتے ہیں تو ان کا انتخاب کر لیا اور ابو محذ ورہ سے ارشاد فر مایا:

اِذُهَبُ مُوَّذِنَا فِنِی اَهْلِ مَکُمَةَ اَنْتَ مُوَّذِنُ اَهْلِ مَکُمَةً

د جاوئم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ تہ ہیں مکہ والوں کے لئے مؤذن مقرر کیا جاتا

ابومحذورہ رضی الندعنہ نے مکہ مکرمہ بینج کر بیت اللہ شریف میں مؤذن کی ذمہ داری سنجال بی ۔ مکہ مکرمہ کے گورٹر سیدنا عمّاب بن اسید رضی اللہ عنہ بتھے۔ انہیں ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کے بطورمؤذن تقرر کے احتکامات مل بچکے تتھے۔ ابومحذورہ رضی اللہ عنہ اب مؤذن حرم کی تھے۔

ان کے لئے یہ فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے مسرت وشاد مانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنجال لی اور زندگی کے آخری سانس تک مؤذن حرم کی رہے۔ کہاں ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کے عزت وحرمت والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لئے ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کے عزت وحرمت والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل! یہ شرف وفضیلت ان کی و فات کے بعد نسل اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل! یہ شرف وفضیلت ان کی و فات کے بعد نسل درنس چلتی رہی اور ان کی اولا و تین سوسال تک حرم کی میں مؤذن رہی۔ درنس چلتی رہی اور ان کی اولا و تین سوسال تک حرم کی میں مؤذن رہی۔ (الاصلیہ ' ۱۳۵۲ء میں میں مؤذن رہی۔ (الاصلیہ ' ۱۳۵۶ء میں مورد کی میں مؤذن رہی۔

<u>سینے کوملم کاسمندر بنانے کا اختیار</u>

" حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیادہ احادیب روایت کرتا ہے۔ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ ابوہریہ م حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ احادیب روایت کرتا ہے۔ اور تم بیا بھی کہتے ہو کہ (ویکر)

€141\$

دہاجرین اور انصار کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس مقدار میں روایت نہیں کرتے جتنی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں (جبکہ بات یہ ہے کہ)
میرے مہاجر بھائی بازار میں خرید وفروخت میں مصروف رہتے ہیں جبکہ میں صرف پیٹ مجر کھانے پر قناعت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ جب وہ بارگاہ رسالت سے دور ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور میں یا در کھتا تھا۔ جب وہ بحول بارگاہ رسالت سے دور ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور میں یا در کھتا تھا۔ جب وہ بحول بات تھے اور میر سے انصاری بھائی اپنی زمینوں پر کام کاج میں مصروف ہوتے تھے اور میں صفہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین شخص تھا۔ جب وہ بحولتے تھے تو میں یا در کھتا

مرور کا تنات منی الله علیه و ملم نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے غلام کو مرکز میں میں میں اللہ علیہ و ملم نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے غلام کو

تهیں مد

نهیں و

هجیر ند

نہیں مہیں

اس چلومیس کیا تھا؟ .

نہیں تنے

كوئى وظيفه بتايا كوئى دوائى دى كوئى علاج كميا كوئى يرجيز بتايا كوئى يرجيز بتايا محرف جلوم عانكا مرف جلوم عادد بدد الا

4r4r}

نبین تقی نبین تقی نبین تقا نبین تقا كوئى مجون كوئى خوراك كوئى كشت كوئى طاقت والاشربت تو چركياتها؟

بیصرف رب کی رحمت باشنے کا اختیار ہی تھا جو آپ نے استعال کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ کوقوت حافظہ سے مالا مال کر دیا۔

اعلی حضرت کیاخوب فرماتے ہیں اللہ حضرت کیاخوب فرماتے ہیں اللہ عنی کر دیا میں موج جس طرف اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پید لاکھوں سلام

جس کو بار دو عالم کی پروا نبیس ایسے بازو کی طافت پید لاکھوں سلام



الْسَعِيْعُ الْعَلِيْمِ . الْعَلَمِيْنَ . لَهُ مَا فِي السَّمُواْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ . عَلِمُ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمِ . عَلِمُ السَّعَانَ اللهِ وَبِحَمَدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ . سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمَدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ . سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمَدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ . وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ . سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ . وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ . سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ . وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ .

فَآعُودُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ يَـٰآيُهَا الَّـٰذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوااللهَ وَابْتَعُوْآ اِلْيَـهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِى سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ مَـوُلاى صَـلِ وَسَـلِّهُ دَآئِسَمَا اَبَـدًا عَـلُـى حَيْدِكَ حَيْدِالُ خَيْدِالُ خَـلْقِ كُلِهِم

مُحَمَّدُ سَيِّدِ الْكُولَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالِيْنِ وَالنَّعَلِيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَمُ وَالنِّهِ وَالنِّيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنِّعَالَيْنِ وَالنَّعَالِيْنِ وَالنِّيْنِ وَالنِّعَالَيْنِ وَالنِّعَالَيْنِ وَالنِّيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنِّعَالَيْنِ وَالنِّعَالِي وَالنِّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّعَالَيْنِ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنِي وَالنِّعَالَيْنِ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّيْنِ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنِّيْلِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنِّيْلِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنِّيْلِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنِي وَالنِي وَالنِّي وَالنِي وَالنِيْلِي وَالنِي وَالنِيْلِي وَلِي وَالنِّيْلِي وَالنِي وَالْمُعِلِي وَالنِي وَالْمُعِلِي وَالْعِلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعِلِي وَلِي النَّعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَلِي الْمُعِلِي وَلِ

#### **€**۲40€

#### ابتدائيه

ہرانسان وسیلے کا مختاج ہوتا ہے والدین کے وسیلے کا مختاج ہوتا ہے طاقتور کے وسیلے کا مختاج ہوتا ہے امیر کے لئے وسیلہ ہوتا ہے غریب کے لئے وسیلہ ہوتا ہے عورت کے لئے وسیلہ ہوتا ہے انسان کے لئے وسیلہ ہوتا ہے انسان کے لئے وسیلہ ہوتا ہے وسیلہ انسان کی ضرورت ہے بچہ اپنی تعلیم وتر بیت کے لئے ہر کمزور غریب امیر مرد جانور جانور

غرضیکہ قانون فطرت کے مطابق دنیا کے تمام معاملات کا دارو مدارکسی نہ کی طرح وسیلہ پر ہے جبکہ ہرضرورت کو پورا کرنے والاحقیقتا اللہ بی ہے۔ ۔۔۔۔۔ بیچے کی پرورش کا وسیلہ بلا شہروالدین ہیں لیکن حقیقت میں اس کی پرورش کرنے والا اللہ بی ہے۔۔۔۔۔۔ غریب کی روزی کا وسیلہ دولت مند ہیں جبکہ حقیقت میں روزی دینے والا اللہ بی ہے۔۔۔۔۔مرض سے نجات کا وسیلہ دوااورڈ اکثر ہے جبکہ حقیقت میں شفاویے والا اللہ بی ہے۔۔۔۔۔ وسیلہ انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں اتن بی اہمیت رکھتا ہے جتنی روح انسان کے جسم میں کین اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت پراس کا کوئی اثر نہیں۔

یعنی جونوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان وسائل کا سہارا لینے کے باوجود اپنے دعویٰ میں سیچے اور بلاشبہ مومن ہیں اور اس لیے اہل ایمان کوخصوصی طور پر وسیلہ اختیار کرنے کی اجازت بی نہیں بلکہ تھم دیا تھیا ہے۔

## وسيلي كالمعنى اورمفهوم

(i) كغوى معنى

علامه ابن منظور لکھتے ہیں: اَلُّوسِیْلَهُ مَا یُتَفَرَّبُ بِهِ اِلَی الْغَیْرِ جس چیزے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

(نسان العرب١١/٢٥/٢٥)

(ii) شرعی معنی معنی میں سیرها جت رغبت منزلت اور قربت کے معنی میں استعال موتا ہے۔ موتا ہے۔

وسلي كأثبوت

توسل اور وسیلدا میے مفہوم کے اعتبار سے کسی شے تک پہنچنے کا سب اور ذرایعہ ہے اور بہر کسی کے قرب کے حصول کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایک بندہ مومن کا مقصود حیات اللہ کی معرفت قرب اور اس کی رضاوخوشنودی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن تھیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابجا متلاشیان حق کو اپنے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرنے کے بارے میں دہنمائی فراہم کی ہے۔

**€**۲۲7**﴾** 

## (الف)وسيكا ثبوت....(قرآن كى روشى ميں)

قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وسیلہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آ ہے قرآن کی روشی میں وسیلے کا ثبوت و بھتے ہیں۔

### (i) مومنو!....وسیله تلاش کرو

ارشاد باری تعالی ہے:

يَـٰايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْبَعُوْ اللَّهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي لَـٰ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْفُوالِمُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْولَالِمُ اللَّهُ وَالْولَالِمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواور اس کے (حضور) تک ( تقرب اور رسانی کا) وسیلہ تلاش کرواور اس کی رامیں جہاد کروتا کہتم فلاح پاجاؤ۔

(پ،۱۱مائدو،۳۵)
اس آیت کریمه میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا کہ ایمان کا نقاضا یہی ہے کہ وسیلہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے ....اس کی مدوطلب کی

جائے .... خودایمان بھی استفامت اور رضائے الہی کی طلب کا ایک وسیلہ ہے۔ یعنی

ایمان ملتاب تو وسیلہ سے
انعام ملتاب تو وسیلہ سے
انعان ملتاب تو وسیلہ سے
انقان ملتاب تو وسیلہ سے
رب کا قرب ملتا ہے تو وسیلہ سے

رب کی عطاملتی ہے تو وسیلہ ہے

Marfat.con

**€**۲Y∠**}** 

رب کی رضاملت ہے تو وسیلہت

(ii) الله كاحسانات ....وسيله بي

ارشادِ خداوندی ہے:

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آعُدَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاذْكُونُهُمْ اعْدَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهْ إِخْوَانًا ؟

اورائی اوپراللدی اس نغمت کو یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے) دشمن معتقرق اس نے تمہارے دلیوں میں الفت پیدا کردی اور تم اس کی نعمت کے

باعث آپس میں بھائی بھائی ہو سے ۔ (پایہ آل مران استا)

بندہ اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کو باد کرتا رہے اور ان نعمتوں کو باد کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اس و سیلے سے اللہ تعالی کو بردا بخشنے والا بائے گا۔ اس لیے سے مغفرت طلب کرے تو اس و سیلے سے اللہ تعالی کو بردا بخشنے والا بائے گا۔ اس لیے

مومن كوجاييك

جنت مامل کرنے کے لئے اللہ کے احبانات کویاد کرے بخش مامل کرنے کے لئے اللہ کے احبانات کویاد کرے رہمت مامل کرنے کے لئے اللہ کے احسانات کویاد کرے محت مامل کرنے کے لئے اللہ کے احسانات کویاد کرے محت مامل کرنے کے لئے اللہ کے احسانات کویاد کرے

(iii) ہم اللہ ہی کی طرف....راغب ہیں

اللدكريم في آن كريم مين ارشادفر مايا:

وَمِنْهُمْ مَّنَ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ عَلَانُ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ آنَهُمْ رَضُوا مَا آتَهُمُ اللّٰهُ وَ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ آنَهُمْ رَضُوا مَا آتَهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ لا يَعْدُونَ وَاللّٰهِ وَالْحُبُونَ وَ وَاللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ وَ رَسُولُهُ لا يَعْدُونَ وَاللّٰهِ وَالْحُبُونَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْحُبُونَ وَاللّٰهِ وَالْحُبُونَ وَاللّٰهِ وَالْحُبُونَ وَاللّٰهِ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهِ وَالْحُبُونَ وَاللّٰهِ وَالْحُبُونَ وَاللّٰهِ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهِ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهِ وَالْحُبُولُ وَاللَّهُ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهِ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهِ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهُ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْحُبُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْعُلُولُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ و

**€**۲Y**A**}

اوران ، ی میں سے بعض ایسے ہیں جوصد قات (کی تقسیم) میں آپ برطعنہ زنی کرتے ہیں۔ پھراگر انہیں ان (صدقات) میں سے پچھ دے دیا جائے تو وہ فوراً تو وہ راضی ہوجاتے ہیں اوراگر انہیں اس میں سے پچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہوجاتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہوجاتے جوان کو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عطا فر مایا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ اپنے فضل سے اوراس کا رسول (صلی ہمیں اللہ اپنے فضل سے اوراس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) (مزید) عطا فر مائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں (اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای کا واسط اور وسیلہ ہیں۔ اور اس کا دینا ہیں (اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای کا واسط اور وسیلہ ہیں۔ اور اس کا دینا ہیں اللہ علیہ وسلم ای کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہم ہمیں اللہ علیہ وسلم ای کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہم ہمیں اللہ ای کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہم ہمیں اللہ علیہ وسلم ای کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہم ہمیں اللہ علیہ وسلم ای کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہم ہمیں اللہ ای کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہم ہمیں اللہ ایں کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہمیں ایک دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہمیں ایک دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ ہمیں ایک دینا ہے۔ اگر یہ کا دینا ہے۔ اگر یہ کے دینا ہے۔ اگر یہ کا دینا ہے۔ اگر یہ

موتا)\_(پ:۱۰<sup>۱</sup>التوبة ۱۸۸–۵۹)

تشرح وتوطيح

مومن کاشیوہ یہی ہونا چاہئے کہ بارگاہِ النی ہے اور جناب رسالت مآب ہے جو نعمت عطافر مائی جائے اس پر شکر اوا کر ہے اور اللہ تعالی پرکل اعتاد کرتے ہوئے اس کے مزید خطافر مائی جائے اس پر شکر اوا کر ہے اور اللہ تعالی پرکل اعتاد کرتے ہوئے اس کے مزید خضل وکرم اور اس کے مجبوب رسول کی بیش از بیش جود وعطا کا امید وار رہے۔

(خیاہ القرآن ۲۲۱/۲)



#### **€**۲49€

## (ب)وسيلے کا ثبوت .....(مديث کی روشني ميں)

رحمت ملتی ہے برکت ملتی ہے عزت ملتی ہے شفقت ملتی ہے دولت ملتی ہے دولت ملتی ہے تدرومنزلت ملتی ہے نجات ملتی ہے بنت ملتی ہے جنت ملتی ہے

حضور کے دسیلہ سے

#### (i) عمل غیرے .....نفع ملتا ہے

معرست ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب انسان فوت ہوجاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں کیکن تین عمل منقطع نہیں ہوئے۔

ا....مددّد جارب ما علم نافع

مع المعلق العلاد جوال کے لئے وعاکرتی رہتی ہے ( مجمعلم الم استدامی بن عبل الراسات الدواؤد ۲/۲۳ سنون الله ۱۳۲/۲)

#### **€12.**

#### تشرح وتوضيح

اس حدیث مبارکہ میں جن تین اعمال کا ذکر کیا گیا ہے ان اعمال کوموت بھی ختم نہیں کرسکتی ان کا اجر وثواب وصال کے بعد بھی ملتارہے گا۔

در*س ویڈریس کر*یے

كتاب لكھ

تحقیق کرے

.....دوسراعمل علم نافع ہے۔

كوئى عالم كوئى مصنف كوئى محقق كوئى استاد

کوئی استاد کوئی کار میر

شاگردکو پڑھائے مسی کو ہنرسکھائے م

توجب تک مصنف کی کتاب پڑھی جاتی رہے گی لوگ اس سے دینی وعلمی مسائل سیکھتے رہیں گے۔ اس کا فاکدہ ملتا رہے گا ..... جب تک محقق کی تحقیق سے لوگ فاکدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس کا ثواب محقق کو ملے گا ..... جب تک استاد کے شاگر دعلم و تحقیق میں آئے بڑھتے رہیں گے۔ اس کا نفع استاد کو ملے گا ..... جب تک ہنر سیکھنے والا اس ہنر سے مطال روزی کما تارہے گا اس کا فاکدہ حاصل ہوتارہے گا۔

المنسستيسرامل نيك اولا دے۔ اولا دكامال باب كے لئے وعامے خركر تاہے۔

ذراغورفر ماسيخ

مدقہ جاریدادرعلم نافع کاتعلق انسان کی اپنی وابت سے ہے۔ اس کے مہد۔ کا

#### €121}

اتفاق ہے کہ بیدوسیلہ بن سکتے ہیں اور بعداز اوقات نفع کا سبب بنتے ہیں مگر نیک اولا د کے اعمال عمل غیر کے زمرے میں آتے ہیں جو والدین کے لئے وسیلہ بنتے ہیں۔ اولا د کے نیک اعمال والدین کی بخشش کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔

#### (ii)عذاب مل تخفیف ..... ثبنی کے وسیلہ سے

حضرت بیلی بن سیابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قضائے حاجت کا
ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجور کے دو درختوں کو حکم دیا وہ آپ کے حکم سے
ایک دوسرے سے ل مجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پردہ بن مجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
علیہ وسلم نے ان کے پیچے قضائے حاجت فرمائی) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
دوبارہ حکم دیا تو وہ اپن جگہ برواپس آ مجھے۔

پرایک اون آپ ملی الله علیه وسلم کی خذمت میں اپنی گرون کوز مین پررگزتا ہوا حاضر ہوا۔ وہ اتنا بلبلایا کہ اس کے اردگر دکی جگہ کی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانے ہوکہ بیا ونٹ کیا کہ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس کا مالک است ذرح کرنا چا ہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس کے مالک کی طرف آ دمی بھیجا کر اسے بلالا نے۔ جب وہ آ میا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے فرمایا: کیا بیا ونٹ مجھے ہیہ کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا: یارسول الله! جھے اس سے بردھ کرا ہے مال میں سے کوئی چز مجبوب نبیس آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم سے اس کے معاملہ میں بور کرا ہی قال میں الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم سے اس کے معاملہ میں بورہ کرا ہی گا تو تع رکھتا ہوں۔ اس محالی نے عرض کیا: یارسول الله! میں اپنے تمام مال سے بعد کرا ہی گا خیال رکھوں گا۔

پرآب ملی الله علیه وسلم کا گزرایک قبر سے ہوا جس کے اندرموجود میت کوعذاب میا اللہ علیہ وسلم کا گزرایک قبر سے ہوا دیا جامہ القار آب ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اسے گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا میا ہے گھرآ سے ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورخت کی بنی طلب قرمائی اور اسے اس قبر پررکھ

#### €121}

دیا اورفر مایا: جب تک بینبی خشک نبیس ہوجاتی اسے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی'۔ (مندامام احمر بن عبل ۱۷۴/۲۷ الرقم: ۵۹۵ کا الترغیب دالتر ہیب۳/۱۳۴۴ ۱۳۳۵ الرقم: ۳۳۳۳)

#### انهم نكته

درج بالاحدیث مبارکہ سے وسلے کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبئی کا سبزر ہنا عذاب میں تخفیف کا سبب بتایا ہے۔ جب ایک بے جان چیز نبنی بطور وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تول کے مطابق عذاب میں تخفیف کا باعث ہوسکتی ہے پھر جاندار'اعلیٰ مرتبوں والی ہستیاں بھی بطور وسیلہ کا م آ سکتی ہیں۔

#### (iii) حضور صلی الله علیه وسلم ..... ہمار ہے پیش روہوں گے

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن (احد) تشریف کے گئے اور احد والوں کے لئے نماز پڑھی جس طرح (عام)
مردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ پھرمنبر کی طرف لوٹ آئے اور فرمایا: ہیں تنہارا چیش روہوں
اور ہیں تم پر گواہ ہوں اور ہیں اپنے حوض (کوش) کو اس وقت و کیچہ رہا ہوں۔ جھے زمین
کے خزانوں (یا زمین) کی تنجیاں دی گئی ہیں اور اللہ کی تتم اجھے اس بات کا ڈرنہیں کہ تم
میرے بعد شرک کرنے لگو ہے لیکن جھے تنہارے حصول دنیا میں ایک دوسرے سے
مقابلے کا اندیشہ ہے۔

( منج بخاری ا/ ۵۰۸ الرقم: ۱۵۱ منج مسلم ۲۵۰/۲ منداحد بن منبلی ۱۳۸۳–۱۵۳ الرقم: ۱۳۹)

حضور کے وسیلہ کی ضرورت ہے حضور کے وسیلہ کی ضرورت ہے

دنیا میں ہمیں قبر میں ہمیں میدان حشر میں ہمیں میزان عمل پر ہمیں بل صراط پر ہمیں المراب ا



€121°}

# (ج)وسیلے کا ثبوت .....مل انبیاء کی روشن میں

حضور نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات اقدی سے توسل کاعمل آپ صلی الله علیه وسلم کی خلیق سے بل آپ صلی الله علیه وسلم کی ظاہری حیات مبار کہ اور بعداز وصال ..... ہردور میں جاری وساری رہا ۔... الله رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں اور لغز شوں کی معافی کے لئے حضور صلی الله علیه وسلم کی ذات مبار کہ سے توسل کرنا 'ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی خطاء کی معافی کے لئے حضور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی خطاء کی معافی کے لئے حضور نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کورب کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا اور رب دیم اگرم صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کورب کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا اور رب دیم نے اپنی خبیب صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کورب کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا اور دب دیم نے اپنی عبول چوک کومعاف کردیا۔

(i) سیدنا آ دم علیه السلام کی توبه ..... جضور کے وسیلہ سے قبول ہوئی ۔ ۔ یاد مصطفیٰ ایس بی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں

میرے آتا ومولا کا گھرتو ہے مدینے میں ہاں مگروہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں

حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم سنے فرمایا: جب حضرت آ دم علیه السلام سے خطا سرز د ہوئی تو انہوں نے (بارگاو اللی) میں عرض کیا:

"اے پروردگار! میں بھے سے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما"۔ اس پراللہ تعالی نے فرمایا:

**€120**€

"اے آ وم! تونے محمصلی اللہ علیہ وسلم کوس طرح پیجان لیا حالانکہ انجمی تک توانبیں (ظاہراً) پیدا بھی نہیں کیا عمیا ؟"

حضرت آدم عليدالسلام فيعرض كيا:

"اے پروردگارا جب تونے اپنے دست قدرت سے بھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر بھونکی میں نے اپناسرا تھایا توعرش کے ہرستون پر لا الله الله مُحَمَّدٌ رَّمُولُ اللهِ

لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ ای کا نام ہوسکتا ہے جوتمام مخلوق میں تخصیب سے زیادہ مجبوب ہے'۔
اس براللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"اے آ دم! تونے سے کہا ہے جھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہیں۔ ان کے وسلے سے جھے سے دعا مانگو آگاہ ہوجاؤ میں نے تہمیں معاف فرمادیا اور جم سلی اللہ علیہ وحلم نہ ہوتے تومیں تھے بھی پیدا نہ کرتا"۔

(جیان القران ا/ ۱۸۹ بحوالہ دلائل العوۃ من ۱۸۹۶ متدرک عالم ۱۸۲۲ الرقم: ۱۲۲۸ خصائص الکبری الرقم: ۱۸۹۸ خصائص الکبری الرقم: ۱۸۹۸

۔ کملی والے داشان سوایا اے جبرائیل حجولا میا اے بہرائیل حجولا میا اے ایدا وسیلہ آدم پایا اے

بير اله الا الله الله على رسول الله

قابل قدر بهنو!

توحضور کے وسیلے سے توحضور کے وسیلے سے من امول کی بھٹش ہوتی ہے اناری شے شفا ملی ہے

€127\$

توحضور کے وسلے سے رزق میں برکت ہوتی ہے غلطیوں کی معافی ملتی ہے گنبگار کی تو بہ قبول ہوتی ہے ہرجگہ کا میا بی ملتی ہے

(ii) بصارت بعقوب لوث آئی ..... نسبت رسول سے

اِذُهَبُوْ الِقَمِیْصِیْ هَلْدَا فَالْقُوْهُ عَلَیٰ وَجُدِ اَبِیْ یَاْتِ بَصِیْرًا ؟ میری تیم کے چیرے پرڈال دیناوہ بینا ہو جا کیں گے۔ (پ:۱۳ یسنه:۹۳)

اس کے بعدارشادفر مایا:

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ الْقَلْهُ عَلَى وَجُهِم فَارْتَكَ بَصِيرًا ؟ پر جب خوشخرى سنانے والا آئینچا۔ اس نے وہ تیص یعقوب علیہ السلام کے چبرے پرڈال دی تواس وقت ان کی پینائی لوٹ آئی۔

(پ:۱۳ کوسف:۹۲)

ان آیات سے ثابت ہوا کہ جس چیز کوانبیاء کرام 'صلحاء عظام سے نبست ہوجائے اس سے توسل کرنا تو حید کے منافی نہیں کیونکہ قیص کو بیعینے والے نبی علیہ السلام راس وسیلہ سے فائدہ اٹھانے والے بھی نبی علیہ السلام ہیں اور بیان کرنے والا ماحی شرک یعنی قرآن ہے۔

#### درس ہدایت

غیرنی سے بھی وسیلہ پکڑناسنت انبیاء میں انسلام ہاورسنت انبیاء میہم السلام کو شربی سے بھی وسیلہ پکڑناسنت انبیاء میں مشرک قرار دینا انبیاء سے بغض وعناد اور نادانی و کم فہی کے سوا سیجے نہیں۔ کیونکہ اس تشرک قرار دینا انبیاء سے بعض وعناد اور نادانی و کم فہی کے سوا سیجے نہیں۔ کیونکہ اس آتھ دوجلیل القدرانبیاء کرام ..... حضرت یعقوب علیہ

#### €122}

السلام اور حعزت بوسف علیہ السلام کا وسیلہ پکڑنے کی سنت بیان ہورہی ہے۔ اتنی بردی صرح دلیل کی موجودگی میں کوئی مسلمان عقیدہ توسل سے انکار کی جسارت نہیں کرسکتا۔

## (iii) حضرت مريم عليها السلام كى عبادت گاه .....وسيله بن كئ

ارشاد بارى تعالى ہے:

وَ كَفَلَهَا زَكْرِيًا طَ كُلَمَ مَا ذَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا عَقَالَ يَمَرُيَمُ آنَى لَكِ هِلْذَا طَ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ طَ

إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ٥

اوراس کی تکہبانی ذکریا (علیہ السلام) کے سپردکردی جب بھی ذکریا (علیہ السلام) اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس (نی سے نئی) کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا: اے مریم! یہ چیزیں تہارے پاس کہاں ہے آتی ہیں؟ اس نے کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس ہے آتی ہیں؟ اس نے کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس ہے آتی ہیں؟ اس نے کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس ہے آتی ہیں؟ اس نے کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس ہے آتا ہے۔ یہ حساب رزق عطا کرتا

ہے۔(پ:۳ آل مران ۲۷)

اس سے اللی آیت میں قرآن مجید نے اس مقام پر حضرت ذکر یا علیدالسلام کی دعا

هُسَالِكَ دَعَا زَكْرِيًا رَبَّهُ عَلَىالَ رَبِّ هَـبُ لِـى مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيْبَةً عَ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِهِ

ای جگرز ریا (علیدالسلام) نے اپنے رب سے دعا کی عرض کیا میرے مولا ! محصوا بی جناب سے یا کیزہ اولادعطا فرما۔ بے شک توبی دعا کا سفنے مولا ! محصوا بی جناب سے یا کیزہ اولادعطا فرما۔ بے شک توبی دعا کا سفنے

والاسم (ب ٢٢ لاران ١٨١)

#### €12A>

#### (ر)وسلے کا ثبوت .....عمل صحابہ کی روشنی میں

سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری حیات مبارکہ ہیں توسل کیا گیا اور نہ صرف کسی ایک خاص معالم میں بلکہ جملہ دینی اور دینوی امور ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے سے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول تھا کہ وہ

حضور کے دسیلہ سے دعاکرتے حضور کے دسیلہ سے دعاکرتے

بیماری میں دکھ میں تکلیف میں ایمان واسلام میں گناہوں کی شخشش میں معاشی بدھالی میں

الغرض تمام دین و دنیاوی حاجات میں صحابہ کرام علیم الرضوان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیں کیں۔ بھی بہیں فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے کی خداوندی میں دعا کیں کیں۔ بھی زیادہ قریب ہے اس لیے اپنے گھروں میں رہ کر ضرورت نہیں کیونکہ اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس لیے اپنے گھروں میں رہ کر اس سے مانگا کر و بلکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح جگہ وہنے کی ہوایت ورہنمائی فرمائی ہے اور آپ کی مراد پوری ہوجائے گی قو معلوم ہوا کے گئو معلوم ہوا کہ ایک ہوا ہوں کے انہیا ءورسل سے قوسل جائز اور پہند بیدہ عمل ہے۔

(i) صحابی کو بینائی ملی .....حضور کے وسیلہ سے

حضرت عثمان بن صنیف رضی الله عنه روایت کرتے ہیں گرایک نابیعا مخص حضور ہی، ا اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

#### €129}

"يارسول الله صلى الله عليه وسلم! الله تعالى سے دعافر مائيں كه وہ جھے حكم كروك (يين ميرى بينائى لوث آئے)" آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اگر تو چا ہے تو تير سے ليے دعاكومؤ خركر دول جو تير سے ليے بہتر ہے اور اگر تو چا ہے تو تير سے ليے (ابھى) دعاكر دول ۔ اس في عرض كيا: (آقا) دعافر ما ديں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم في است الحجى طرح وضوكر في اور دوركعت نماز پڑھنے كاتھم ديا اور فرمايا: پھريد عاكرو:

اكل الله مع الذي السالك و اتو جه أيلك بِم حمد تي الرّح مَة : يَا مُحَمّد في الله مَة في في الله مَة في الله مَة في الله مَة في الله مَة في في مَة في الله مَة في في مَة في الله مَة في في مَة في مَة في الله مَة في في مَة في في مَة في في مَة في م

اے اللہ! میں بھھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
تیرے نبی رحمت محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے۔ یا محمہ! میں آپ
کے وسلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجت پیش کرتا ہوں تا کہ پوری
ہو۔اے اللہ! میرے تی میں سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول
فرما۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند نے فرمایا: پس خدا کی شم! ابھی ہم وہاں سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ ہی اس بات پر پھے دیر گزری تھی کہ وہ آ دمی اس حال میں آیا کہ جیسے اسے بھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔

(مستداحد بن عنبل ۱۳۸ الرقم: ۱۳۵۹-۱۳۸۳ استن تر ندی ۱۹۱۵ الرقم: ۳۵۷۸ سنن ابن ماحدا/۱۳۲۱ الرقم: ۱۳۵۸)

خرت ولوشح

ودن بالادعاش قائل فوربات سهدك دعاسك كمات فودم كاردوجهال صلى الله

#### **€**۲∧•**﴾**

یقینی بنایا۔ وسیلے کے لئے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبار کہ کو ہی پیش نہیں کہا گیا۔ وسیلے کے لئے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوشان رحمت اللعالمین عطاکی ہے اس شان کو بھی وسیلہ بنایا گیاہے۔

بندہ اللہ کریم کوئی اپنا حاجت روا سمجھ رہا ہے اور دست سوال بھی ای کے آگے دراز
کیا ہے کہ بے شک ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے گرسائل نے جب بی کہا: اے
رب کریم! میں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے اپنی حاجت ویش کرتا
ہوں۔

وہ دعاجو وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی جائے رب کی رحمت کو بی کوار انہیں کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ یہاں تک کہ دعا کی قبولیت میں عالم اسباب بھی حائل نہیں ہوا اور نہ ہی دائل نہیں ہوا اور نہ ہی دیاں تک کہ دعا کی قبولیت میں عالم اسباب بھی حائل نہیں ہوا اور نہ ہوا بلکہ یہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بر کمت تھی کہ اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسیلہ مصطفیٰ صلی بینائی فورا بحال کردی گئی۔

ے اس وسیلے دا کر اقرار میاں نمیں زندگی دا کوئی اعتبار میاں

پاک نی نال پیار میاں پڑھو لا اللہ الا اللہ یا محمہ یاک رسول اللہ

#### (ii) بإران رحمت كانزول ..... بوسيله مصطفيٰ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کو جب بھی قط کا سامنا کرنا پڑتا اور بارش رکتی تو وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے۔ محابہ کرام علیہ میں الشخالیہ وسلم میں حاضر ہو جاتے تھے گراس بات میں کوئی شک زیس کہ وہ ہم سے زیادہ دین کی سجھ دکھتے تھے اور وہ جانے تھے کہ اللہ کریم کے خاص اور عام بندوں میں فرق ہوتا ہے۔ عام بند ہے کی دعار دہمی کی جاسکتی ہے گرجواللہ کے مجبوب اور پہندیدہ

#### \* MI>

بندے ہوتے ہیںان کی دعا کونورانٹرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔اس کیے صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لئے حاضر ہوتے اور جب ان کی دعا سے بارش ہوجاتی تو رحمت خدادندی کا نظارہ اپنی آئھوں سے کرتے۔

یہ بعثت کے بعد کا واقع ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑا۔ ایک روز ایک روتا پیٹنا حضور رحمت مجسم مشکل کشا آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے لوگوں کی تکایف اور خٹک سانی کی حشر سامانیوں اور تباہ کاربوں کا نقشہ جس موثر پیرائے میں بصورت اشعار کھینچاوہ اس طرح ہے۔

یارسول اللہ! جن حالات میں ہم آپ کے پاس طلب دعا مناجات کے لئے آئے
ہیں وہ پچھاس شم کے ہیں کہ افلاس کے باعث جوان لڑکیاں کام کرنے پرمجبور ہوگئی ہیں
اور بعوک کی نا تو انی نے بچے کواس حد تک نڈھال کر دیا ہے کہ بے سرح کت گراپڑا ہے
اور اس کے منہ ہے کوئی تلخ یا شیریں بات نہیں نکل رہی ہے۔ لوگ جو پچھ کھاتے ہیں اس
میں سے جارے پاس پچھییں ہے اور اگر پچھ ہے تو وہ آفت رسیدہ خراب شمر ہے یا پھرخود
موں سے جارے پاس پچھییں ہے اور اگر پچھ ہے تو وہ آفت رسیدہ خراب شمر ہے یا پھرخود

وَآیَتَ فِسَوَارُ السَّاسِ إِلَّا إِلَیْكَ فِسَوَارُ اَلَّ اَلْمَالِ وَآیَاتَ فِسَوَارُ السَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ

(آ قا اجاری بھاک دوڑ تو مرف آ پ صلی الله علیہ وسلم تک ہے اور لوگوں
کی بھاک دوڑ رسولوں کے سوااور کہاں تک ہوگئی ہے )
حضور نمی کر بیم صلی الله علیہ وسلم یہ فریادس کر بے قرار ہو گئے اور چا در تھیئے ہو۔ ، میر شریع نے مرحلی وقد اور کی خداور کی میں دست وعا کھیلا دیے۔
میرشریع ہے موسلاد معاراورلگا تاریر سے والا نفع رساا

**€** 1/1 €

دورھے جردے اور زمین کوتاز گی بخش دے'۔

ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور پر ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ بادلوں کے برے ہے کہ بادلوں کے برے برطرف چھا گئے۔ ابر کرم کے بہاڑوں نے آفاق کوڈھانپ لیااوراس طرح برسنا شروع کر دیا جیسے برساتی نالوں کے کشادہ دہانے کھول دیئے گئے ہوں۔

و يکھتے ہی ديکھتے ہرطرف جل تقل ہو گيااور ہر چيز پانی ميں نہا گئی۔

۔ وسیلہ کوئی نہیں اے تیری بھول میاں نال وسیلے بارش وا نزول میاں

ایدے صدقے نیکی قبول میاں

يرهو لا الله الا الله يا محمه بياك رسول الله

بارش کالسلسل قائم رہا حالا نکہ گردو پیش کے لوگ بھا گم بھاگ آئے اور عرض کی:

"یارسول اللہ! کشرت بارال کے باعث ہر چیز غرق ہونے کے قریب ہوگئی ہے۔

جلدی سے دعا سیجئے کہ بارش رک جائے وگرنہ پانی سب بچھ بہالے گا۔ پانی سے محروم

لوگ اس بارگا ہے کرم سے اس طرح سیراب ہوئے کہ اپنی وادیوں اور نہروں کی تنگ دامانی
کی شکایت کرنے لگے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی دعا کی فوری قبولیت بارش کے نزول اوراس کی کثر ت اور این غلاموں کے منفیا در دعمل کا بیا بجیب منظر دیکھ کرا تنامسر ور ہوئے کہ جانفز امسکرا ہث سے فضاؤں میں انواراور نفنے بھر گئے۔ ہرشے پر بہارا تعمی ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے خوشی کے عالم میں فرمایا:

ابوطالب کا بھلا ہوا گروہ یہاں ہوتے تو بیمنظرد کیے کران کی آئیکی صرور تھنڈی ہوتیں ہمیں ان کاشعرکون سنائے گا؟

حضرت على المرتضى شيرخدارضى الله عندا يديم محبوب ملى الله عليه وسلم كى زيان مبارك سه بين كرجموم المضح اورعرض كى شايدة بي بيشعرمننا يهند فرماري بين

€Mr}

وَابِيَضَ يُسْتَسْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِمُ فِسَمَالُ الْيَتَامِلَى عِصْمَةٌ لِلْلَا رَامِلَ وہ روشن چبرے والے کہ جن کے چبرہ انور کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے جونیبموں کے طجااور بیواؤں کے فریادرس ہیں۔

(iii) والده كوايمان ملا ..... حضور كے وسيله سے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ محتر مہشر کہ تھیں ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہو جھے نا گوارگزری۔ میں روتا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

" بارسول الله! میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھالیکن وہ انکار کردیتی تھیں آج میں نے انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ کے متعلق ایسا کلمہ کہا جو مجھے ناگوار محزرا۔ آپ اللہ سے دعافر مائیں کہ اللہ تعالی میری دالیدہ کو ہدایت عطافر مائے۔

رسول النفسلى الله عليه وسلم في دعاكى:

"اسالله! ابو بریره کی مال کو بدایت عطافر ما" بیس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دعالی الله علیه وسلم کی دعالی کرخوشی سے (محمر کی طرف) رواند ہوا۔ جب میں گھر کے دروازہ پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ مال نے میرسے قدمول کی آ جٹ من لی۔ انہوں نے کہا:

اے ابوہرمیہ! اپنی جگہ تھیرہ کھر میں نے پانی کرنے کی آ وازسی۔ میری مال نے عنسل کیا اور میری اور کہا: اور کہا: ا عنسل کیا اور مین بینی اور جلدی میں بغیر دو پٹر سکے آسمئیں بھر دروازہ کھولا اور کہا:

اسهالا بريره!

€ MM }

علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں'۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خوشی سے روتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

''یارسول الله! مبارک ہو۔ الله تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کی مال کو ہدایت عطافر مادی''۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی اور کلمہ خیرارشاد فرمایا:

میں نے عرض کیا:

''یارسول الله! آپ الله سے دعافر مائیں کہ الله تعالی میری اور میری ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال دے اور ہمارے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال دے''۔

وورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

''اے اللہ!اپ اس بندے (ابو ہریہ) اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں پیدا کر دے اور مومنوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ پھر ایبا کوئی مسلمان پیدائبیں ہوا جو میرا ذکر من کریا مجھے د کھے کے میں نہرے۔

(میچ مسلم ۱۹۳۸ ارقم: ۱۹۳۸ مسند احد بن طبل ۱۳۱۹ ارقم: ۱۹۳۸ مسندرک حاکم ا ۱۲۷۲ ارقم: ۱۳۲۰ )

#### در*ک* ہدایت

قابل قدر ماؤاور بهتو!

جوحضور صلی الله علیه وسلم سے پیار کرتا ہے جوحضور صلی الله علیه وسلم سے عقیدت رکھتا ۔
ہے۔ جوحضور صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ قیامت تک ہرز مانے میں اس کے جائے والے موجود ہوتے ہیں کیونکہ

#### €MA>

ساراز مانداس سے پیارکرتا ہے اسے فعت ملتی ہے اسے رفعت ملتی ہے اسے نعمت ملتی ہے اسے جنت ملتی ہے اسے جنت ملتی ہے

جوحفورے پیادکرے جوحفورے پیادکرے جوحفورے پیادکرے جوحفورے پیادکرے جوحفورے پیادکرے جوحفورے پیادکرے شاعرے کیا خوب کہا:

ے بہہ جا پاک نی دے کول میاں جہدے پورے ہوندے بول میاں

دعا قبول ہوتی ہے

وسیلے سے دعا کا جواز انبیاء کے دسلے سے محابہ کے دسلے سے نابعین کے دسلے سے ادلیاء کے دسلے سے علاء کے دسلے سے علاء کے دسلے سے محبوبان البی کے دسلے سے نیک اعمال کے دسلے سے

(الف) انبياء كو ملك سد وعاكا جواز الذكريم كالحوب وعرم اور بركزيده بستيال انبياء كرام عليهم السلام تقرب الى اللداور

€r^y}

دعا کی قبولیت کاوسیلہ بنتے ہیں۔

(i) سيدناموي عليه السلام كو.....وسيله بنايا كيا

جب الله كريم كے مقرب بندے دعا كے لئے ہاتھ اٹھاتے ہيں تو يقينا الله درب العزت كا دريائے رحمت ان كے ہاتھوں كو خالى نه لوٹے دے گا بلكه اس دعا كوشرف قبوليت بخشے گا۔ان كى حاجات كو پورا فرمائے گا۔۔۔۔اوران پرنازل شدہ آفات وبليات سے نجات عطا كرے گا۔

ارشادخداوندی ہے:

وَإِذَ قُلْتُ مُ يَا مُوْسَى لَنُ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَاذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْآرُضُ مِنْ ابَقْلِهَا وَقِثْآئِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا مُنْ

اور جب تم نے کہاا ہے موی اہم فقط ایک کھانے (لیعنی من وسلوی) پر ہرگز صربیس کرسکتے تو آپ رب سے (ہمارے ق میں) دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صبر بین کرسکتے تو آپ رب سے (ہمارے ق میں) دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کردے۔ (پ:۱۱بقره:۱۲)

تشرت وتوضيح

اس آیت کریمه میں "فاڈ عُ لَنَا رَبَّكَ" كالفاظ" توسل بالدعاء" كاسبب بن رہ ہیں۔ ان میں صراحاً امت موسوی حضرت موسی علیه السلام سے رب کے حضور دعا ما تکنے کی گزارش کررہی ہے چونکہ یہاں حضرت موسی علیه السلام کی دعا ہے توسل کیا جارہا ہے تو پند چلا کہ

دعا کوشرف قبولیت ملتاہے۔ حاجات یوری ہوتی ہیں

انبیاء کے وسلے سے انبیاء کے وسلے سے

€M2}

آ فات سے نجات ملتی ہے بیار یوں سے شفاء ملتی ہے

انبیاء کے وسلے سے انبیاء کے وسلے سے

(ii) قرض کی ادا کیگی ..... جضور کے وسیلہ سے ہوئی

حضرت جابروضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میرے والد (حضرت عبدالله رضی الله عنه) وفات یا سخے۔ان کے او پر قرض تھا اس لیے میں حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

(یارسول اللہ!) میرے والد نے (وفات کے بعد) پیچھے قرضہ چھوڑا ہے اور میرے پاس (اس کی اوا کیے کے لئے) پھھ جھی ہیں ماسوائے اس پیداوار کے جو تھجور کیرے پاس (اس کی اوا کیے کے لئے) پھھ جھی ہیں ماسوائے اس پیداوار کے جو تھجور کے (چند) درختوں سے حاصل ہوتی ہے کیکن اس سے تو کئی سال میں بھی قرض اوانہیں ہوگا۔آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیس تا کے قرش خواہ مجھ برختی نہ کریں۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم (ان کے ساتھ تشریف لے گئے اوران کے ) تھجوروں کے فرجروں میں سے ایک ڈھیر کے گرد چکر لگایا پھر دعا کی پھر دوسرے ڈھیر (کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا) اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فر مایا قرض خوا ہوں کو تول کر دیتے جاؤ۔ اس طرح سب قرض خوا ہوں کا پورا قرض اوا کر دیا گیا (گر پھر بھی اس ڈھیر بیں بچھ کی واقع نہ ہوئی) اور اتن کھجوریں نے بھی گئیں جتنی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس دے دی تھیں۔

· (مي بخاري ۱۳۱۲/۱۳۱۲/ الم : ١٣٩٤ منداحه بن منبل ۲۵/۳ الم : ١٣٩٤ )

ای کیاتوجم کہتے ہیں:

۔ پڑیاں شانال نے رب دے یار دیاں مرسے موسیع مفن من مفار دیاں

سارے نمیاں دے سردار دیاں روسولا الدالا اللہ یا محمد یاک رسول اللہ

#### **€**1/1/}

# (ب) صحابہ کرام کے وسیلے سے ..... دعا کا جواز

مسلمانوں میں بلند بخت اور سعاوت مندوہ ہستیاں بھی ہوتی ہیں جواطاعت خداو اطاعت خداو اطاعت درزی اطاعت رسول میں ایام زندگی گزارتے ہیں۔ جب وہ سی تھم خداوندی کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھ پھر الله کریم بھی ان کی اور ان کے صدیقے سے کی گئی دعاؤں کوردنہیں فرما تا۔ چندا بمان افروز واقعات ملاحظہ فرمائے:

# (i) صحابی کے وسلے سے .....رابی مل گئ

حصرت ما لک دارس الله عند دوایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الحظاب رضی الله عند کے ذمانے میں لوگ قط میں جتلا ہو گئے۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی قبراطہر پہ حاضر ہوئے اورع ض کیا: یارسول الله! آپ (الله تعالیٰ سے) اپنی امت کے لئے سیرانی مائٹیں کیونکہ وہ (قط سے) ہلاک ہوگئی ہے۔ پھر خواب میں حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا: عمر کے پاس جاکراسے میراسلام کہواوراسے بتاؤ کہ تم سیراب کئے جاؤ گے اور عمر سے (بی بھی) کہد دو (وین کے دشمن تنہاری جان لینے کے در پے ہیں) عقلندی اختیار کرو! پھروہ صحابی حضرت عمر رضی الله عند کے پاس آئے اور رہیں خبر دی تو حضرت عمر رضی الله عند رویوٹ سے اور فرمایا:

اسے اللہ! میں کوتا ہی جیس کرتا تکریہ کہ عاجز ہوجاؤں ''۔ (بدایہ اللہ تا ۱/۲۲۸ بحالہ مصنف این ابی شیبہ ۱/۳۵۲ القم: ۲۰۰۰۴ ولائل المدی تا کے سے ۲/۲۲۰ کرنے تا کا ساتھ تا کے سے اس

#### **€17.9**

## (ii) سیدناعیاس بن عبدالمطلب رضی الله عند کے ....وسلے سے دعا

'' حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن الحطاب رضی الله عند بارش کی دعا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عند کے وسیلہ سے کرتے: اے الله! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی الله علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے پہا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا۔ فر مایا: تو ان پر بارش برسادی جاتی ''۔

(بخاری المسل کے اللہ اللہ عند کری المسل کری سے معربی الرق در ۱۲۲۵ این حبان کے ۱۱۰ الرق در ۱۲۸۳ الرق در ۱۲۸۳ الرق در ۱۲۲۵ الرق در ۱۲۲۵ اللہ در ۱۲۲۵ اللہ در ۱۲۲۵ اللہ در ۱۲۵ اللہ در ۱۲۵ اللہ در ۱۲۸۳ اللہ در ۱۲۸۳ اللہ در ۱۲۸۳ اللہ در ۱۲۸۳ اللہ در ۱۲۵ اللہ در ۱۲۸۳ الله در ۱۲۸۳ اللہ در ۱۲۸۳ الله در ۱۲۸۳ اللہ در ۱۲۸۳ الله در ۱۲۸۳ الله

## (iii)روضة اقدس كے پاس جاكر دعاكر نا

حضرت الوجوزاءاوس بن عبداللدرض الله عند سے مروی ہے مدینہ کالگ تخت قط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے (اپنی نا گفتہ ہوالت کی) شکایت کی۔ام المونین حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے فرمایا حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی قبرانور (یعنی روضہ اقدی) کے پاس جاؤاوراس سے ایک کھڑکی (سوراخ) علیہ وسلم کی قبرانور (یعنی روضہ اقدی) کے پاس جاؤاوراس سے ایک کھڑکی (سوراخ) آسان کی طرف اس طرح کھولوکہ قبرانوراور آسان کے درمیان کوئی پردہ حائل ندر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسابی کیا تو بہت زیادہ بارش ہوئی یہاں تک کہ خوب سنرہ آگ یا اوراونٹ استے موٹے ہو گئے:

(محسوس موتا تفا) جیسے وہ چر لی سے محت پڑیں سے لہذا اس سال کا نام بی عسام در میں معدد مرد میں میں میں میں میں م

(سنن داري ١/١٥١/ من ٩٢ معكا المعاليج ١٠٠٠ الرقم: ٥٩٥)

**€19•** 

# (ج) محبوبان الهي كے وسيلے ..... سے دعا كاجواز

(i) حضرت اولیس قرنی سے دعا کروانے کا حکم

حضور نبی کریم رحمۃ العالمین صلی الله علیہ وسلم جواپی امت مرحومہ کے بہت بڑے علی و استے اور ذریعے متعین فرمائے علی و اربی ہے ان بیل سے ایک ذریعے متعین فرمائے ان بیل سے ایک ذریعے مقربین وصالحین کے وسلے سے دعا کرانے کا بھی ہے۔ حضرات کرای سے بیظا ہرو با ہر ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق واعظم رضی اللہ عنہ وجیے اکا ہر کو حضرت اولیں جیلے اکا ہر کو حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ اکا ہر کو حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ اکا ہر تابعین سے بیں وہ یمن کے رہنے والے تھے لیکن اپنی ضعیف قرنی رضی اللہ عنہ اکا ہر تابعین سے بیں وہ یمن کے رہنے والے تھے لیکن اپنی ضعیف والدہ کی وجہ سے حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر صحابی بننے کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ ہے اس سے عاشق سے مجت کرتے شرف حاصل نہ کر سکے۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وعا سے اپنی امت کی بخشش کی خوشخری دی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آگر ہو سیکے تو ان سے اپنی مغفرت کے لئے ضرور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوفر مایا کہ آگر ہو سیکے تو ان سے اپنی مغفرت کے لئے ضرور وعا کرالین۔

اسير بن جابر رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ك
پاس جب الل يمن ميل سے كوئى كمك آئى تو وہ ان سے سوال كرتے: كيا تم ميں اوليل
بن عامر ہے؟ حتى كما يك دن حضرت اوليس ان كے پاس آ مجے حضرت عمر نے فرمايا:
كيا آپ اوليس بن عامر بيں؟ انہول نے كہا: بال! فرمايا: آپ فييله مراوسے بيں؟
انہول نے كہا: بال! آپ نے فرمايا: كيا آپ قرن سے بيں؟ انہول نے كہا: بال! آپ

€191}

نے پوچھا: کیا آپ کو برص (پھلیمری) کی بیاری گئی تھی؟ اور ایک درہم کے برابرداغ
کے علاوہ باتی ٹھیک ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! حضرت عمرضی اللہ عنہ فرمایا:
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسنا ہے کہ الل یمن کی امداد (فوجی دستے
اور کمک) کے ساتھ تمہارے پاس قبیلہ مرادسے قرن کے ایک شخص آ کیں گئیک ہو چکی
اور کمک ) کے ساتھ تمہارے پاس قبیلہ مرادسے قرن کے ایک شخص آ کیں گئیک ہو چکی
اولیس بن عامر ہوگا۔ ان کو برص کی بیاری تھی اور ایک درہم کے علاوہ باتی ٹھیک ہو چکی
ہوگی قرن میں ان کی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ وہ بہت نیکی کرتے ہیں۔ اگروہ کی
چیز برقتم کھالیس تو اللہ تعالی اس کو ضرور پورا فرما دے گا اگرتم سے ہو سکے تو تم ان سے
مغفرت کی دعا کرانا سواب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت اولیں قرنی
رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کے لئے استغفار کیا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے
فرمایا: اب آپ کہاں جارہے ہیں؟ آنہوں نے کہا: کوفہ میں۔

حضرت عمروضی اللہ عند نے فرمایا: کیا ہیں کوفہ کے عال (گورز) کی طرف آپ

کے لئے خطرند کی دوں؟ حضرت اولیں قرنی نے کہا: خاک نشین لوگوں میں رہنا مجھے بہند

ہے۔ جب دوسراسال آیا تو کوفہ کے اشراف میں سے ایک فخص آیا: اس کی حضرت عمر منی اللہ عند
منی اللہ عندسے ملا قات ہوئی حضرت عمر نے اس سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند
کے متعلق ہو جھا۔ اس نے کہا: میں ان کو کم سامان کے ساتھ فلکت کھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔
حضرت عمروضی اللہ عند نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہنا ہے
کہ جمادے یاس کمک کے ساتھ قبیلہ مراوسے اولیس بن عامر قرن سے آئیں گے۔ ان
کو برص کی بھاری تی ایک درہم کی مقدار کے علاوہ وہ بھاری سب ٹھیک ہوگئی ان کی ایک
والمہ وہیں وہ ان کے ساتھ قبیلہ مراوسے اولیس بن عامر قرن سے آئیں کی کام کو شم
کو برص کی بھاری تی ایک درہم کی مقدار کے علاوہ وہ بھاری سب ٹھیک ہوگئی ان کی ایک
کو برص کی بھاری تی ایک درہم کی مقدار کے علاوہ وہ بھاری سب ٹھیک ہوگئی ان کی ایک
کو برص کی بھاری تی ایک ورہم کی مقدار کے علاوہ وہ بھاری سب ٹھیک ہوگئی ان کی ایک
کو برص کی بھاری تی ایک ورہم کی مقدار کے علاوہ کے اور اس اللہ عند کے پاس کیا اور ان سے اپنے لیے معرب کی اور ان سے اپنے لیے معرب کی اور ان سے اپنے کی مند کیا تھا کہ اور ان سے اپنے کیا کہ کو ان میں ایک میں میں کیا دور ان کے انہوں نے کہا: تم انہی کیک سفر کر کے لوٹے ہوئی تم میرب

#### **€**191€

لیے استغفار کرو کھر کہا: کیا تہاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گی تھی؟ اس نے الکے استغفار کی تب لوگوں کو کہا: ہاں! پھر حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے استغفار کی تب لوگوں کو حضرت اولیس رضی اللہ عنہ کے مقام کاعلم ہوا اور وہ وہاں سے چلے گئے اسیر نے کہا: میں نے حضرت اولیس رضی اللہ عنہ کوا کی جا در اوڑ ھائی جب بھی ان کوکوئی شخص دیکھیا تو کہتا: اولیس رضی اللہ عنہ کے پاس میرچا در کہاں سے آئی ؟

(صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه ٢٢٥/١٢٥ الرقم: ٢٣٧٩)

یہاں اس مقام پر ہمارے لیے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہات مُستعط ہوتی ہوتی ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صالحین اور مقربین کا دسیلہ پکڑنے کا حکم فرمایا۔ آقاصلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل کا نئات وجود میں آئی جو ہمارے لیے دین حق فرمایا۔ آقاصلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل کا نئات وجود میں آئی جو ہمارے لیے دین حق سے کے کرمبعوث ہوئے اور جو اپنے اللہ کو سب سے بڑھ کر پیارے ہیں جن کا منصب تلاوت آیات ہے وہ خود فرمار ہے ہیں کہ میرے غلام اولیں سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔

طالانکہ معلوم ہے کہ اللہ تعالی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دعاوں کا سننے والا وہی ہے۔ دعاوں کا سننے والا وہی ہے مگر اسکے باوجود آ ب صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ اولیں قرنی سے دعا کرانا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مقربین اور صالحین کے توسل سے دعا کرانا عین منشاء خدا اور منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(ii) نیکول کی سنگست....وسیلہ ہے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

رَبِّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبُوادِهِ الْحَبُوادِهِ الك استار سرب اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاف کو ہمارے (توشیر اعمال) سے محوفر ما دے اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ (پہمال) سے محوفر ما دے اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ (پہمال موان ۱۹۲۳)

#### €19r}

میردعا جب اللہ کے صالح اور مقرب بندوں کی زبان سے نگلتی ہے تو اجابت کی منزل کو پہنچتی ہے اور اپنی عمومیت کی بنا پر گنہگار نیکوکار بھی اس میں شامل ہوجاتے ہیں۔ منزل کو پہنچتی ہے اور اپنی کا مرودہ جانفزا سنتے ہیں کویا اجتماعی دعا کا توسل سب بخشش ومغفرت الہی کا مرودہ جانفزا سنتے ہیں کویا اجتماعی دعا کا توسل سب

مناہوں کی معافی کاسبب بن جاتا ہے۔

مغفرت ہوجائی ہے رحمت مل جاتی ہے بر کمت مل جاتی ہے عناہ معاف ہوجاتے ہیں کامیا بی مل جاتی ہے حیدت مل جاتی ہے نیوں کے مدیقے نیکوں کے صدیقے نیکوں کے مدیقے ا

جو وسیلہ نیکال نول بناندا اے اوہ خالی کدی تہ جاندا اے اوہ خالی کدی تہ جاندا اے اوہ جولیاں بعر لے جاندا اے اوہ جمولیاں بعر لے جاندا اے پر حول اللہ الا اللہ یا محمد یاک رسول اللہ

#### 419r}

# (د) نیک اعمال کے وسیلے سے ..... دعا کا جواز

جس طرح کسی نیک بندہ مون کے وسلے سے دعا کرنا جائز ہے ای طرح نیک اعمال کے وسلے سے دعا کرنا جائز ہے ای طرح نیک اعمال کے وسلے سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ چند دلائل پیش خدمت ہیں:

## (i) نیکیوں کے وسلے سے ....مغفرت طلب کرنا

(ii) مصیبت سے نجات ..... بوسیلہ دعا سے

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کریتے بیل که حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### €190}

تین آ دمی دوران سفر چل رہے تھے کہ آئین بارش نے آلیا تو وہ بہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ بہاڑ سے ایک چٹان گر کر بہاڑ کے منہ (دہانے) پر آگئی تو وہ چٹان غار کے دہانے پر بیوست ہوگئی اوران کے نکلنے کی راہ مسدود ہوگئی۔

توانبوں نے ایک دوسرے سے کہا:

اینے این اعمال کا جائزہ لوجو ممل تم نے صرف لوجہ اللّٰد کیا ہواس کا واسطہ دے کر اللّٰدے دعا ما تکوتا کہ وہ تہمیں اس قید ہے رہائی عطافر مائے۔

توان میں سے ایک نے کہا:

اے اللہ! میرے مال باپ بوڑھے عمر رسیدہ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے

میں منے میں دن بحر بحریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے پاس آتا تو بحر یوں کا دودھ دوہتا تو اپنے مال باپ کوا پنے بچوں سے پہلے پلاتا تو ایک مرتبہ سبز درختوں کی طلب مجھے دور کے گئ تو میں اس وقت واپس کھر آیا جب رات چھا بچکی تھی تو میں نے اپنے مال باپ کو پایا کہ وہ دونوں سو بچھے تھے تو میں نے ایسے بی دودھ دوہا جسے میں پہلے دودھ دوہتا تھا تو میں دوہا ہوا دودھ کے کر آیا اور اپنے مال باپ کے سر بانے کھڑا ہوگیا اور یہ بات بھی ناپند تھی کہ میں ان دونوں کو بے آرام کروں اور مجھے یہ بات بھی ناپند تھی کہ میں اب یہ بے کہ کے کہ کو کا دودھ میں اور میرے بچے میرے قدموں میں فریادو اپنے مال باپ سے پہلے بچوں کو دودھ بلاؤں اور میرے بچے میرے قدموں میں فریادو اور میل کر دے تھے۔ میری اور ان کی بہی صالت کیفیت رہی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو

اے اللہ! اگرتو جانتا ہے کہ میں نے بیکام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہمیں اتی کشادگی عظا کر دیے کہ ہم اس میں ہے آسان کو دیکھیں تو اللہ نے (چٹان کو ذراسر کا کشادگی عظا کر دیے کہ ہم اس میں ہے آسان کو دیکھیں تو اللہ نے (چٹان کو ذراسر کا کہا کہ ایک کا کہ حرب معدوہ آسان کود کھے کیں۔

وومرست في (وعاشروع كي اور) كما:

العالمة المعرب الماك المداكدة على الرسع مبت كرتا تعا- بنتى آوى

#### **€**194€

عورتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی شدید تر نو میں نے اس سے اس کا وجود (حوالے کردینے کا کہا تو اس نے انکار کردیا۔ یہاں تک کہ میں ایک سودینارا سے بیش کروں۔

میں نے تک ودوشروع کردی یہاں تک کہایک سودینارجمع کر لئے۔ میں یہ سودینارجمع کر لئے۔ میں یہ سودینارجمع کر لئے۔ میں یہ سودینار لئے کہا: دینار لے کراس سے ملاتوجب میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے کہا:

اے اللہ کے بندے! اللہ ہے ڈرواور مہر کواس کے حق کے بغیر نہ تو ڑوتو ہیں اس سے اٹھ کھڑا ہوا۔

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کے پاس سے اٹھ آتا تیری رضا کے لئے کیا ہے تو ہم کواس قبر سے نکال لے تو اللہ نے اس چٹان کو پچھ سرکا کر پچھاور کشادگی کر دی۔
دی۔

تيسرے نے ( دعاشروع کی اور ) کہا:

اے اللہ! میں نے ایک مزدور تین صاع جاول پرلیا جب اس نے اپنا کا مختم کرلیا تو کہا مجھے میراحق دے دے۔

میں نے اس پراس کاحق چیش کیا تو اس نے اس سے منہ پھیرااوراسے چھوڑ کرچل دیا۔ میں ان چاولوں کو کاشٹ کرتار ہا یہاں تک کہ میں نے اس کی رقم سے کئی گائیں اور ان کاچرواہا خریدلیا۔

تو دہ ایک دن آیا اور کہا: اللہ ہے ڈرواور مجھے پرظلم نہ کرواور مجھے میراحق دے دو۔ تو میں نے کہا ان گائیوں اور ان کے چرواہے کو لے جاؤ۔ اس نے کہا: اللہ سے ڈرواور مجھے سے نداق نہ کرو۔

تو میں نے کہا: میں بچھ سے نداق نہیں کررہا۔ان گائیوں اوران کے چروا ہے کو لے جا کہ یہ تیراحق ہے جو وا ہے کو لے جا کہ یہ تیراحق ہے تاری اور چلا گیا۔ جا کہ یہ تیراحق ہے تاری رضا کے لئے ایسا کیا ہے تو تو ہمیں اس

€192}

قبر سے رہائی عطافر ماتو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کوسر کا کران کور ہائی عطافر مادی۔ (میح بخاری ۱۸۹۲/ارقم:۱۷۹۴ کا میج مسلم ۱۵۵۷ الرقم: ۱۳۳۳ کا مندامام احدہ/۱۳۱۹ ارقم: ۱۳۹۳)

فائده

الل ایمان جوکام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضاسب سے بڑی دولت ہے۔

ان تین افراد نے جن اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا ما تکی ان کے وہ تینوں کا م اخلاص و ہدایت پر جنی تھے۔ان سے خلوص پر اللہ کی نظر رحمت ہوئی تو ہرا یک کی دعا ہے اتنی بردی چٹان تھوڑی تھوڑی سر کنا شروع ہوئی ادر وہ نتیوں سیجے سلامت غار سے باہر آ محمے۔

اس مدیث باک سے بیربات بھی عیاں ہوتی ہے کہ دعا میں بڑی قوت وطاً قت ہے۔ افلاس سے مانگی گئی دعا ایک چٹان کواپی جگہ سے سرکا دیتی ہے جو کام بیسیوں آ دمی ندکر سکیں وہ ایک دعا کر جاتی ہے۔

تبركات سے دسلے كاجواز

تعرکات سے وسلے کا جبوت بے شار روایات میں موجود ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے تمرکات اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے تیر کات کوبطور وسیلہ پیش کرنا جائز اور ٹابت شدہ عمل ہے۔

(i) حضور کے مقام وسیلہ سے ....وسیلہ

مرکاردوجهان ملی الله علیه وسلم کے مقام دسیلہ پر فائز ہونے کی دعا اور اس کا توسل آبکہ موسن گورجمت الہی کا مزاوار بنا دیتا ہے اور اسے شفاعت مصطفی صلی الله علیہ وسلم کا میکی حقد الشجراتا ہے۔

و مرود كا كامت ملى النه عليدو ملم في ارشا وفر مايا:

#### **€**19∧}

''جبتم موذن کواذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے پھر بھی جو پردرود بھیجااللہ اس پردی بھی پردرود بھیجااللہ اس پردی مرتبہ درود بھیجااللہ اس پردی مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو۔ بے شک بیہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے خاص بندے کے لئے مخصوص مسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے خاص بندے کے لئے میرے ہوں۔ پس جس نے میرے ہے۔ اور مجھے امید ہے وہ خاص بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگ'۔ لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگ'۔ (صحیح سلم ا/ ۱۱۲ اسن ابوداؤ دا/ ۱۵ الرقم ۴۸ جا مع تر ندی ۲۰۲/ سنن نمائی ا/ ۱۱۰ منداحمہ بن صنبل ۱۹۵۲)

### (۲)حضور کے موے مہارک سے .....وسیلہ

حضرت عثمان بن عبدالله بن موہب رضی الله عنہ نے فرمایا: میرے گھروالوں نے مجھے ایک پیالے میں پانی دے کر رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ محتر مہ حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی خدمت میں بھیجا (راوی) نے اپنی تین انگلیاں بند کر کے اس پیالی کی طرح بنا کیں جس کے اندر حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا موتے مبارک ڈالا گیا تھا (اوربیان کیا کہ):

چنانچہ جب کسی انسان کونظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک برتن میں پانی بھیج دیا جاتا (تو وہ اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ڈال دیتیں اور بیار شخص کو وہ پانی چینے سے فورا شفاء ہو جاتی ) پیسر میں نے اس بوتل میں جھا تک کرد یکھا تو میں نے (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ) چند سرخ موے مبارک کی زیادت کی سعادت حاصل کی۔ (میجے بخاریٰ ۲۲۱۰/۴رقم:۵۵۵)

(۳) فنخ ان کے قدم چومٹی امام مینی بیان کرتے ہیں کہ

حضرت خالد بن ولميدرضى الله عنه كى تولى ميس حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ك

€199€.

موے مبارک بیں سے پھوموئے مبارک تھے۔ای وجہ سے وہ جس طرف رخ کرتے ، فتح ان کے قدم چوشی اوراس کی تائیدوہ چیز بھی کرتی ہے جسے طاعلی القاری نے سیرۃ بیں بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیشانی کے بال مائے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کے بال مائے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کے بال مائے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کے بال مائے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے وہ جس رخ قدم بردھاتے فتح بھی ای رخ ہوجاتی۔

اوہ حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں توں ک انتظار آگیا سکے ہوئے جمن وج بہارآ گئی روندے ہوئے دلاں نوں قرارآ گیا

جس دی خاطر بچها یا گیافرش نوب جس دی خاطر سجایا گیاعرش نوب جس دی خاطر بچها یا گیاعرش نوب جس دی خاطر بنایئ می دو جهان بن کے لولاک دا تا جدار آگیا (معارج اسنن ۸۸۲/۲ بحالهٔ العینی نی عمدة القادری ۱/۲۵۷)

(سم) حضور کے علین مبارک سے ....وسیلہ

امام تسطلاني لكيد بين:

(مقادي المن ١/٢٤٨ بوال موابب اللدنية/٢٢٧ ٢٥١٥)

وتسعس المستعلما فيه ليها إنها الما

€r••}

امام ابوبکراحمد بن ایام ابومحم عبد بن حسین قرطبی کہتے ہیں۔ ایسے جوتے جن کو بلند و بالاعظمت کو ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس عظمت کوتسلیم کر کے ہی ہم بلند ہو سکتے ہیں۔

(۵)مقام ابراہیم سے....وسیلیے

الله رب العزت اور بندگان خدا سے نسبت رکھنے والی ہر چیزیان کی استعال شدہ چیز ول سے وسیلہ پکڑتا اللہ کریم کے مجوب بندوں کا شیوہ ہے مثلاً:
جیزوں سے وسیلہ پکڑتا اللہ کریم کے مجبوب بندوں کا شیوہ ہے مثلاً:
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو وسیلہ بنانا قرآن میں مذکور

وَاتَّخِدُوْا مِنْ مُّقَامِ إِبْرِاهِمَ مُصَلَّى اللهِ اور (حَكَم دِياكِه) ابراہيم (عليه السلام) كور بونے كى جگه كومقام ثماز بنالو۔ (پاابترہ: ۱۲۵)

اس آیت کریمدیس حفرت ابراہیم علیدالسلام کے قدموں کے نشانات کو ' جائے نماز' 'بنانے کی تلقین کی گئے ہے کہ نماز کی تبولیت کے لئے بیزیادہ موزوں جگہ ہے۔ نماز تو الله کا نہر میں جائے میزیاں حفرت ابراہیم علیدالسلام الله کی پڑھی جائے مگریہاں حفرت ابراہیم علیدالسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کومقام وسیلہ بنایا جارہا ہے۔

#### €r•1}

مقام ابراجيم

وہ پھر جس پر کھڑ ہے ہوکر حضرت ابرا ہیم علیدالسلام نے کعبہ کی تغییر کی اسے مقام ابرا ہیم کہتے ہیں۔ میدوہ مبارک پھر ہے جس پر چضرت ابرا ہیم کے نفوش پاشبت ہو گئے اور میہ آج بھی کعبہ مکر مہ کے دروازے کے سامنے پیتل کی جالی میں محفوظ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر کعبہ کی دیواریں کمل کیں۔کعبہ کے چاروں طرف جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوضر ورت ہوتی اس جانب پھر چلا جاتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پینیبر کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے قرآن مجید میں اس حکم نماز پڑھنے کی بطور خاص تلقین فرمائی۔

اس سے ثابت ہوا کہ وہ مقام اور جگہیں جن کے ساتھ اللہ کے مجوب بندے کی نبست ہو جائے نہایت قابل احترام اور باعث ادب ہو جاتی ہیں۔اس وجہ سے ان کو متبرک جان کراللہ کی بارگاہ میں بھی قبولیت دعا کے لئے وسیلہ بنایا جاتا ہے۔

### حضور کے پیینمہارک سے وسیلہ

حضرت آنس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں گر ہمارے پاس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا:

آپ صلی الله علیه وسلم کو پسیند آیا اور میری والده ایک شیشی کر آسی اور آپ مسلی الله علیه وسلم مین دالی کیس مسلی الله علیه وسلم فرمایا:

میدار جوست و آپ مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

استام سليم إثم بيكيا كرداي مو؟

المول استفاع من الما أسمى الله عليه وملم كالبيند ب حس كوبهم التي خوشبول ميل قاليل مركة اوريس من المحلي خوشبور برير (مجمسلم ۱/۵۵۷ منداحر بن طبل ۱۳۷/۳۱۱)

**€r•r**}

وسيلے پردلائل

وسيلے برعقلی اور نقلی دلائل درج ذیل ہیں:

(الف)وسلے پرنفتی دلائل

قرآن وحدیث کے جمیع احکام اور عمل صحابہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا۔۔۔۔۔ ایک دوسرے کا دسلہ و مدد مانگیا۔۔۔۔۔ اور مدد کرنا جائز ہے۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ بندہ زندہ ہویا قبر میں آرام کررہا ہودونوں صورتوں میں وہ اپنے وجود پر کھمل بااختیار نہیں ہوتا۔ یہ صض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات ہوتے ہیں۔ یہ اختیارات اللہ رب العزت کی عطاسے قائم ہیں۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک مزید دلائل پیش خدمت ہیں۔ملاحظہ

فرمائية:

(ا) و سیلے پردلائل.....(قرآن کی روشنی میں) ذکرالہی کے وسیلے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے

ارشادخداوندی ہے:

€r•r}

تشرح وتوضيح

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب گنا ہوں میں ببتلا ہو جائے اور اس کا دامن عصیال سے آلودہ ہوجائے تو الی صور تحال میں ذکر الہی سے توسل اس کی بخشش ومغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ آیئ مذکورہ میں ذکر الہی کو گنا ہوں کی معافی کا وسیلہ مغمرایا گیا ہے۔

(۲)حضرت جرائیل وسیلہ بن رہے ہیں

حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے سیدناعیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سیدیاعیسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی روپ میں آئے تو ان سے اول دت کے سلیلے میں معزرت مریم علیم السلام کے پاس انسانی روپ میں آئے تو ان سے ا

إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلمًا رُكِيًّاهِ مِن تُوفظ تير كرب كا بميجا بوابول (أس ليه آيابول) كرميس تخفي ايك يا كيزه بيناعطا كرول (برام به امريم ١٥)

اس آیت کریمہ میں حضرت جرائیل امین علیہ السلام عطاء فرزندکی نسبت اپی طرف کردہے ہیں جو کہ ظاہری اسباب کے بغیرہے۔ بعنی باپ کے بغیر صرف پھونک مار نے سے بچے عطا کرنا میہ مانوق الاسباب چیز ہے گراس میں اللہ کا مقرب فرشتہ جرائیل علیہ السلام وسیلہ بن رہے ہیں۔ البذا آئیک خود ساختہ عقیدے کی بنا پر آیات قرآنی کی حقیقت کو جھلایا جیس جاسکا البذا توسل آیک مشروع قرآنی حقیقت ہے۔



#### €r•r}

# و سیلے برد لائل.....(حدیث کی روشنی میں) احادیث کی روشنی میں وسیلے پر دلائل درج ذیل ہیں۔ (۱) کنوئیں کا یانی بڑھ گیا

صحابی رسول حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی ۔ جھے خبر ملی کہ آپ میری قوم کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یارسول الله! آپ لشکر کو واپس بلالیس میں اپنی قوم کے اسلام لانے اورا طاعت قبول کرنے کی صافت دیتا ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایسا ہی کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کی طرف خط لکھا تو ان کا ایک وفد حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کرکے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کرکے آپ صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرئی۔

اس کے بعد وہ طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ! ہمارا ایک کنواں ہے۔ جب سردیوں کا موسم ہوتو اس کا پانی کم ہوجاتا ہے اور ہمیں پانی پینے کے لئے اردگرد (کے قبائل میں) ، جانا پڑتا ہے جبکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے اردگرد (کے قبیلے) سب ہمارے وشمن ہیں۔

آب الله تعالى سے دعا سيجے كەالله تعالى جارىكوي كا پانى بر هاوى تاكە جم الله تعالى جاندى كا بانى بر هاوى تاكە جم الله على وجمع كريس اور جميس پانى پينے كے لئے ادھرادھرنہ جانا پر سے آپ سلى الله عليه وسلم في سائد كار بيس اور أبيس اور أبيس الينے باتھ بيس تھمايا اور پير وعا فرمائى اور پير

€r.0}

فرمایا: ان کنگریوں کو لے جاؤ اور جبتم اپنے کنویں پر پہنچوتو ایک ایک کر کے ان
کنگر یوں کواس میں ڈالتے جانا اور اس پر اللہ تعالیٰ کانام لینا۔ حضرت حارث صدائی رضی
اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا جیسا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا
تھاتو اس کے بعد (ہمارے کنویں کا پانی اتنا بڑھ گیا کہ) ہم اس کی تہدکو بھی ندد کھے سکے۔
مضور کے غلاموں اور دوستوں پر قربان جا کیں یوں کہیں تو سینہ زیادہ مختد اہوگا۔
جہاں مکھے نے رنگ بہاراں دے
جہاں و کھے نے رنگ بہاراں دے

جیروے نال رہے سرکاراں دے پرمعولا اللہ الا اللہ یا محمد باک رسول اللہ

(معارج اسنن ٨٣٣/٢) بحواله تاريخ وشقق ٢٣٦/٣٣ سندحارث ٢٢٦/١١ الرقم: ٥٩٨ مجمع الزوائد: ٥/١٠٠)

(۲) كثرت بجود سے اسينے معالم على ميرى مددكرو

حفرت ربید بن کعب اسلمی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں رات کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے استنجاء اور وضو کے لئے پانی لاتا۔ ایک مرتبہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: (اے ربید!) مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں نے عرض کیا: (یارسول الله!) میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگل ہوں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے علاوہ پچھا اور؟ میں نے عرض کیا: (یارسول الله!) مجھے بھی خواہش ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (جنت تو عطا کردی) اب تم کشرت بچود سے اپنے معاطے میں میری مدوکرو۔

(مي مسلم ا/١٥٣ الرقم: ١٨٩ منداحدين منبل ١/٥٥ الرقم: ١٢٢٨ أسنن ايوداؤد ٢٥/١٥ الرقم: ١٣٢٥

سنن نسال ۱۱/۲۲۱ ارتم ۱۱۱۸)



€r•7}

# (ب)وسيكے برعقلی دلائل

دنیاوی امور میں وسیلہ تلاش کرناانسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بیعادت پیدا کرنے کے لئے ہی ہر چیز وسیلہ سے عطا فرمائی۔مثلاً

نبیوں کو دسیلہ بنایا حضرت جبرائیل کا دسیلہ اُختیار کیا حضرت جبرائیل کا دسیلہ اختیار کیا اولیاءوعلاء دسیلہ بنایا مجاہدین کو دسیلہ بنایا انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے اپنے محبوب پر قرآن کے نزول کے لئے وین کی تبلیغ کے لئے وین عالب رکھنے کے لئے

غرض الله قادر مطلق ہے۔ وہ ذرائع ووسائل گا مختاج نہیں۔اس نے صرف بندوں پران کی اہمیت ظاہر کرنے اوران کو تعلیم دینے کے لئے استعمال فر مایا۔ای طرح دنیا میں انسان بھی ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں اور وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔مثل

دُاكْرُكُودسيله بناتا به الميرُ دولت مندكودسيله بناتا به محنت كودسيله بنايا جاتا به عالمول كودسيله بنايا جاتا به كتابول كودسيله بنايا جاتا به كتابول كودسيله بنايا جاتا به اسلى كودسيله بنايا جاتا به المنايا به المنايا جاتا به المنايا جاتا به المنايا به المن

غریب و تنگدست رزق کے حصول کے لئے جہالت دورکرنے کے لئے علم کے حصول کے لئے دشمن پرغلبہ کے لئے

**€**~~}

افرادی قوت کودسیله بنایاجا تا ہے چلانے رونے کودسیله بنایا جاتا ہے والدین کودسیله بنایاجا تا ہے طاقتور کودسیله بنایاجا تا ہے طاقتور کودسیله بنایاجا تا ہے فرانسپورٹ کودسیله بنایاجا تا ہے

فع وکامرانی کے لئے بچددودھ حامل کرنے کے لئے بچکی پرورش کے لئے کمزور کی مدد کے لئے نقل وحمل سے لئے

جبکہ حقیقی طور پر شفاء اللہ ویتا ہے۔۔۔۔۔دولت اللہ دیتا ہے۔۔۔۔۔ رزق اللہ دیتا ہے۔۔۔۔۔ پرورش ہے۔۔۔۔۔ پرورش ہے۔۔۔۔۔ کمن پر فتح اللہ دیتا ہے۔۔۔۔۔ پرورش کرنے والا اللہ دیتا ہے۔۔۔۔۔ دوسری جگہ اللہ کے کرجاتا ہے۔۔ ایک جگہ ہے دوسری جگہ اللہ کے کرجاتا ہے۔ ای طرح روزمرہ کے معاملات میں خور کریں تو پنہ چاتا ہے کہ وسیلہ انسان کی

زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔مثلاً





اَلْحَمُدُ اللهِ، اَلْحَمُدُ اللهِ اللّذِي لَا يَكُشِفُ الشَّدَ آئِدَ إِلَّا هُوَ ۞ وَلَا يُنَوِّرُ يَدُفَعُ الْمُنُوبَ اللَّهُ وَ ۞ وَلَا يُنَوِّرُ الْمُؤْفِ وَلَا نَساصِرَ اللّهُ هُوَ ۞ وَلَا نَساصِرَ اللّهُ هُو ۞ وَلَا نَساصِرَ اللّهُ هُو ۞ وَلَا نَساصِرَ اللّهُ هُو ۞ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَي جَمِيْعِ الْلَانِبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ۞ اَمَّا بَعْدُ! وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَي جَمِيْعِ الْلَانِبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ۞ اَمَّا بَعْدُ! فَاعُودُ وُ إِللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ وُ إِللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ وَاللّهُ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الْمُؤْلِقِهُ اللهُ الْمُؤْلِقُهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقِهُ اللهُ الْمُؤْلِقُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

كَشَفَ الدُّطَى بِجَمَالِهِ صَــــُكُــوْا عَـكَيْـــهِ وَ الِلــهِ

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ

るかえるかえるかんるかんるかんなかいだい

€r•9}

# نعت رسول مقبول مَعْبُولِ مُعْبُولِ مُعْبُولِ مُعْبُولِ مُعْبُلِيْمِ

تری خوشبو توں سب مہکن فضاواں یا رسول اللہ تری خوشبو توں سب مہکن فضاواں یا رسول اللہ ترے دم نال نیس شفندیاں مواواں یا رسول اللہ

میں ہے وی نمیں ہے تیرے نال میری کوئی نسبت نمیں میں سب ہے مال ہے میں تیرا سداواں یا رسول اللہ

> جہاں نیں تیریاں قدمان نوں سینے نال لایا اے نصبیاں والیاں ہویاں اوہ تھاوان یا رسول اللہ

مدینے آئے ایم رات دن میری عبادت اے تیرے توں میری عبادت اے تیرے روسے توں نہ اکھیاں بٹاواں یا رسول اللہ

اجل دے آون تو پہلاں ہے تیری دید ہو جاوے میں الیس موت توں قربان جاواں یا رسول اللہ

تیری شفاعت آقا میری مجنشش دا دسیله اے تکھو شفاعت کئی میرا وی ناواں یا رسول اللہ

کویں سوز آشنا تحریر ہو جائے ظہوری دی قالم جای دا میں کھول ایلا



#### €r1+}

# ابتدائيه

الله کے محبوب، دانائے غیوب صلی الله علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کی کئی جہتیں ہیں۔ خدا کے اس محبوب بندے کوجس جہت سے بھی دیکھوہ ہت وزیبائی کا مرقع نظر آتا ہے۔ دل اس کی عظمتوں کوسلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بے قرار ہیں اور زبانیں اس کے حسن و جمال کے تذکرے میں لذت محسوس کرتی ہیں۔

الله كے صبیب ، حبیب لبیب صلی الله علیه وسلم کی عظمتوں کا ایک نقش رہیجی ہے کہ آب شفيع المذنبين بھي ہيں .... گناموں كى دلدل ميں كينے موے .... زندگى كا ايك ایک لمحداینے خالق و مالک کی نافر مائی میں گزارنے والے .....اعمال صالحہ کی دولت سے تى دامن اور بدكار يون ست بحرى جموليون والمدلي .....زندگى بعرشيطان كى خوشى اوررمن كى ناراضكى كے كام كرنے والے عصياں كار ..... جب يوم حساب كى تختوں كا تصور كرتے ہیں۔۔۔۔اییے نامہ اعمال کی تہی دامنی ان کے خرمن آس پر بجلی بن کر گرتی ہے۔۔۔۔۔اور ببس اور بركس كاس عالم يس جب شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كا آسراان کی ڈھارس بندھاتا ہے تو ان کے دلوں کی دنیا میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ك ديب جمي اوريم محبت انسان كامنتهائ مقصود بيسيك كائات كى سب سے بڑی افعت ہے۔۔۔۔اور بہی محبت خداکی رحمت اور حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاسب سے برابہانہ ہے۔ ہاں یہ بات بھی یقین ہے کہ جب سرور کا کات کی محبت سينول من پيدا بوجاتى سياق بندة مومن كوكنا بول ست بير ار اور نيكيول كاطلبكار بنا د جي ہے۔

**€**111}

### شفاعت كأثبوت

# ( قرآن کی روشنی میں )

الله كريم الني فضل عميم سے روز محشر الني كنه كاربندول كو بخش دے كا كه بندے اى كے مجرم ہيں ......وى بخش والا ہے .....اس بخشش ميں اس بركسى كا اجارہ نہيں .....كى كا ذور نہيں ..... وى بخش والا ہے .....اس بخشش ميں اس بركسى كا اجارہ نہيں الله تعالىٰ الني نور نہيں ..... وى تنها اس مغفرت اور كرم مسترى كا ما لك ہے ..... كين الله تعالىٰ الني مغبول اور مقرب بندول كی عزت (Respect) اور وجا بہت دكھلانے كے ليے ، اپنے خاص بندول كی شمان ظا ہر كرنے كے ليے ، اپنے خاص بندول كی خصوصیت مجبوب اور پہند يده بندول كی شمان ظا ہر كرنے كے ليے ، اپنے خاص بندول كی خصوصیت جملانے كے ليے ان كوروز محشر بيدا عزاز بخشے گا ..... بيد مقام عطا فرمائے گا ..... انہيں اجازت دے گا ..... افرن مرحمت فرمائے گا كہ وہ اس كے كنه كار بندول كی شفاعت كريں اور الله تعالىٰ محض النے فضل وكرم سے ان كی شفاعت قبول فرما كر بے حماب گنه كاروں كو بخش دے گا۔

الله كريم كى اجازت كے بغير شفاعت كاعقيده ركھنا بھى كمرائى ہے اور شفاعت كا افكار كرنا بھى كمرائى ہے۔ قرآن كريم كى بيشار آيات ميں شفاعت كا جوت ملتا ہے۔ چند آيات درج ويل بيں۔

ارشادباری تعالی ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع عِندَهُ إِلَّا بِاذْنِه ﴿

کون الیا میں ہے واس کے حنوراس کے اون کے بغیرسفارش کرے۔

(ب:٣٠٠البقرو:٢٥٥)

4r1r}

ایک اور جگه ارشاد موتاین:

مَا مِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعُدِ إِذْنِهِ ﴿

اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے۔ (پ،۱۱،یونس:۳)

ایک اورمقام پراللد کریم نے ارشادفر مایا:

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّامَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ....

اس دن سفارش سودمندنه ہوگی ۔ سوائے اس شخص (کی سفارش) کے جسے

رحمان نے اون و (اجازت) دے دی ہے۔ (پ:۱۱مظر:۱۰۹)

انبياءكرام عليهم السلام .....اور ..... شفاعت

انبياء كرام عليهم السلام كى شفاعت كيثوت مين آيات درج ذيل بير \_

حضرت ابراجيم عليه السلام اور شفاعت

قرآن كريم ميں ارشاد ہوتا ہے۔

رَبُّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَى وَلِلْمُؤْلِمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کواور دیگر سب مؤتنین

كوبهى ،جس دن حساب موكار (پ:١١١١/مراميم:١١١)

حضرت نوح عليهالسلام اور شفاعت

حضرت نوح علیدالسلام کی شفاعت کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد

ہوتا ہے۔

رَبِّ اغْسِفِ رُلِى وَ لِوَالِدَى وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِى مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُ

اے میرے پروردگار محص کو بخش دے اور میرے والدین کو (اور ان کو بھی) جومیرے کھریں ایمان کے ساتھ داخل ہوئے اور تمام ایما ندار مردوں اور ایما ندار عورتوں کو (بھی) (ب: ۲۹،نوح: ۲۸)

€mm}

فرشتے....اور....شفاعت

قرآن كريم ميں ارشاد موتا ہے۔

ٱلَّـــٰذِيْنَ يَـــُحــمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوْا ۚ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوْا ۚ

اور وہ (فرشتے) جوعرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگر دہیں (سب) اپنے رب کی حمد و ٹنا کے ساتھ تیج بیان کرتے ہیں اس پرخود بھی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش ما تکتے رہتے ہیں -

(پ:۲۴،المؤمن: ۷)

سروردوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاعت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد

وَلَوْ آنَهُمْ إِذْ ظُلَمُوْ آنَفُسَهُمْ جَآءُ ولَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَا أَنْفُسَهُمْ جَآءُ ولَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُ لَوْ جَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا زَّحِيْمًا ٥ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا زَّحِيْمًا ٥

الله تعالى فرما تا ہے بعنی اے رحمت مجسم ملی الله علیه وسلم! اگرید دنیا بحرکے قصور کر کے اور اپنی جانوں برطرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی نادم و تائب ہوکر تیرے حضور میں حاضر ہوں تو ان پر اپنا در کرم وار کھ۔ جب ان کی شفاعت و بخش کے لیے تیرا ہاتھ میری بارگاہ جودوعطا میں اٹھے گاتو خواہ وہ کتنے گنہگار اور بدکار کیوں نہ ہوں تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نبیس کرے گی بلکه ان کی توبیقول (Accept) کرنی جائے گ اوران بے گانوں کو اپنا بنالیا جائے گا۔حضور نبی اکرم شفیع المذنبین صلی الله علیہ وسلم کی یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک محدود نتھی بلکہ تا ابد ہے۔ اہل دل اور ابل نظر ہر لمحداور ہرآن اس کامشاہدہ کرتے ہیں۔ (میاءالقرآن:١/٥٥٩) دررسول برحاضر بهوكر شفاعت طلب كرنا

مذكوره آيت كريمه مين وررسول صلى الله عليه وسلم يرحاضر بهوكر شفاعت طلب كرنے کا جواز بھی ملتا ہے۔

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى م ١٥٥ ه لكهت بين :

الله تعالى في ال آيت مين عاصيون اور گنهگارون كويد بدايت دى بي كه جب ان سے خطااور گناہ ہوجائے تو وہ اللہ کے پیار ہے حبیب ،طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کراستغفار کریں اور تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی الله علیہ وسلم سے بیہ ورخواست (Request) کریں کہ آپ بھی ان کے ملیے اللہ نعالی سے ورخواست كري اور جب وه ايها كريس مي تو الله تعالى ان كي توبه قيول فرمائ كاله كيونكه الله عزوجل نے فرمایا ہے وہ ضرور اللہ کو بہت تو بہقول کرنے والا اور بہت میربان یا تیں

مفسرين كى ايك جماعت نے ذكركيا ہے ان ميں الشيخ ابومنصور الصباغ بھى ہيں۔ انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں علی کی پیمشہور حکامیت لکھی ہے۔ "من في آخر الزمان بشبنشاه كون ومكان صلى الله عليه وسلم كي قبر يربينها موافقا كه

4r10}

ایک اعرابی نے آکرکھا:

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

من في الله عزوجل كابيارشادسناب:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ .... اللَّهَ

اور میں آپ کے پاس آئیا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ عزوجل سے استعفار کرتا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ عزوجل سے استعفار کرتا ہوں اور اپنے رہا کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں، پھراس نے دوشعر مرہ ہے:

اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر ہیں جن کی خوشہو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں اس میں عفو ہے اس میں خوص میں آپ ساکن ہیں اس میں عفو ہے اس میں خاوجہ ہے اور لطف و کرم ہے گھر وہ اعرابی چلا گیا۔ علی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آئی، میں نے خواب میں رسول نذیر ہراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور

این اس اعرابی کے باس جاکراس کوخوشخبری دو کہ اللہ عزوجل نے اس کی مغفر مدی کر دی اللہ عزوجل نے اس کی مغفر مدی کر دی ہے۔ " (جیان القرآن: ۱/۱۲۵ مغفر مدی کر دی ہے۔ " (جیان القرآن: ۱/۱۲۵ مغفر مدی کر دی ہے۔ " (جیان القرآن: ۱/۱۲۵ منافید: ۱۹۳/۳)

شفاعت كافهوت .... (اماديث كي روشي مل)

بارگاہ الی یس کسی کی شفاعت کے لیے اب کشائی کرنا ہرا یک کے بس کی بات
مہیں۔ اللہ کریم کے مقرب ومقبول بندے مالک ومولا کے اون سے شفاعت کریں
میں۔ جس کے قبوری میں قرآن کریم کی بے شار آیات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ
فیا عید کے قبوری میں بیشار احاد یہ مبارکہ می موجود ہیں۔ جومعنا متواتر ہیں۔
فیا عید کے قبوری میں بیشار احاد یہ مبارکہ می موجود ہیں۔ جومعنا متواتر ہیں۔
فیا عید کے قبوری میں بیشار احاد یہ مبارکہ ورج دیل ہیں۔

4r17)

ہم غریبوں کو....جمر کا سہارامل گیا ۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو گا رواں قافلہ سالار کے ساتھ

بخت بیدار ہے یاور ہے مقدر اس کا جس نے دیکھا ہے انہیں دیدۂ بیدار کے ساتھ

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اگرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی ای طرح قیامت کے دن مومنوں کو جمع فرمائے گا۔وہ کہیں گے: کاش ہم اپنے رب کے پاس کوئی سفارش لے جاتے تا کہ وہ ہمیں اس حالت سے آرام عطا فرما تا۔

چنانچ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آکر عرض کریں گے:
اے آدم علیہ السلام! کیا آپ لوگوں کوئیس دیکھتے، اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے
پیدا کیا، آپ کو فرشتوں سے مجدہ کرایا اور آپ کوتمام چیزوں کے نام سکھائے۔ لہذا
ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجئے تاکہ وہ ہمیں ہماری اس حالت سے آرام عطا
فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گئے: میں اس لائق نہیں، پھروہ اپنی لغزش کا ان
کے سامنے ذکر کریں گے جو ان سے ہوئی البتہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ،
کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زبین والوں پر بھیجا تھا۔

چنانچ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ فرمائین گے: میں اس کا اہل نہیں اور وہ اپنی لفرش یاد کریں گے جوان سے ہوئی، البتہ تم ایرا ہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جواللہ کے خلیل ہیں۔

سب لوگ حضرت ایراجیم علیہ السلام کے پاس آئیں کے تو وہ بھی کہیں ہے : میں اس قابل نہیں اورا پی لغزشوں کا ذکر لوگوں سے کریں کے۔ البتہ تم لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس جاؤجواللہ کے بندے بین اور اللہ نے انہیں توریت وی تھی اور الناب

#### € r12}

كلام كياتھا۔

سب لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے۔ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ان کے سامنے اپنی لغزش کا ذکر کریں گے جوان سے ہوئی۔ البتہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤجواللہ کے بندے، اس کے رسول ، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔

لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے: میں بارگاہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ میں اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ میں اب کشائی کے قابل نہیں بتم سب لوگ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے محبوب ہیں کہ ان کی عظمت کے صدیقے ان کی امت کے ایکے اور پچھلے گناہ معاف کردیئے گئے ہیں۔

اِذْفَعْ یَا مُحَمَّدُا وَقُلْ یُسْمَعْ، وَسَلْ تَعْطَفْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ عَلَمْ الله علیه و کم (صلی الله علیه و کم )! اٹھ کر کہیں، آپ کو سنا جائے گا، مائٹیں، عطا کیا جائے گا۔شفاعت کریں آپ کی شفاعت منظور کی جائے گا۔شفاعت کریں آپ کی شفاعت منظور کی جائے گا۔ پس میں اپنے رب کی تعریف ان کلمات تعریف سے کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حدمقرر کی جائے گی تو میں اس کے مطابق کو گا۔ پھر میں داخل کروں گا، میرے لیے حدمقرر کی جائے گی تو میں اس کے مطابق کو گوئی کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں دوسری بارلوٹوں گا اور اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گرجاؤں گا، الله تعالیٰ جنتی دیر تک جائے گا بجھے ای حالت میں رہے دے گا۔ پھر کی آبا جائے گا:

إِزْقَعْ يَا مُحَمِّدُ الرَّقُلُ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ

#### 4 mm

محد (صلی الله علیه وسلم )! اٹھ کر کہیں ، آپ کوسنا جائے گا، ما تکیں آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنے رب کی حمد ان کلمات حمد سے کروں گا جووہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے حدم تحرر کر دی جائے گی پس میں آئییں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں تمیسری بار لوٹوں گا تو اپنے رب کو دیکھتے ہی مجدہ میں گر جاؤں گا۔ الله تعالیٰ جب تک چاہے گائی حالت پر مجھے برقر ارد کھے گا،

يھركہا جائے گا:

اے رب! آب جہنم میں کوئی ہاتی نہیں رہاسوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک دیا ہے اور انہیں ہمیشہ میں کوئی ہاتی نہیں رہاسوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک دیا ہے۔ دیا ہے اور انہیں ہمیشہ و بیں رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

(ITIZIT

#### € 19}

حعرت سوادبن قارب رضى الله عنه كي حضور كي شان شفاعت ميں كيم محمّے الفاظ

فَسِاشَهُ لَهُ اللهَ لَا رَبَّ غَيْسِرُهُ وَآنَكَ مَسَأْمُسُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ وَآنَكَ أَذْنَى الْسَمُرْسَلِيْنَ وَسِيْلَةً إلَى اللهِ يَسَا ابْنَ الْآتُحرَمِیْنَ الْاطَایِب

میرے نی کے پاس

ندکورہ حدیث پاک سے پہنہ چلاکہ

قابل فخر رسالت

قابل فخر طاقت

مقام محمود کی بشارت

مقام محمود کی بشارت

حمر کا جعنڈ ا

رعب ود بد بہ

ساری زیمن بطور سجد

شفاعت کی اجازت

سافرح کو مجمی موج طوفان سے کنارا مل حمیا

حعربت موی کو مجی لطف نظارا مل حمیا

الغرض ہر نے جارے کو جارا مل حمیا ہم غربیوں کو محمد کا سہارا مل حمیا

#### **€**rr•**}**

#### امت کی شفاعت کا ....سامان نرالا ہے

ہر نبی کوالیک مقبول دعادی گئی ،ہر نبی نے وہ دعاما نگی اور قبول کرلی گئی۔

وه دعاما تگ لی

وه دعاما تگ لی

وه دعاما تگ لی

وه دعاماً تك ليَ

وه دعاما نگ لی

وه دعاما نگ لی

وه دعاما نگ کی

وه دعاما نگ کی

وه دعاما تگ لی

حضرت آ دم علیه السلام نے

حضرت نوح عليه السلام نے

حضرت ابراہیم علیدالسلام نے

حضرت اساعیل علیه السلام نے

حضرت داؤ دعلیدالسلام نے

حفرت سليمان عليدالسلام نے

حضرت ہودعلیہ السلام نے

حضرت موی علیدالسلام نے

حضرت عیسی علیہ السلام نے

الغرض ہر نبی نے اپنی وعاما تک کی مرکزیم آقاصلی الله علیه وسلم نے وہ وعانبیں

عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيّ دَعُوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيْبَ، فَجَعَلْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِكُلِّ نَبِيّ دَعُوةٌ الْفِيَامَةِ

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے

فرمايا:

''ہرنی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے جسے اس نے کیا تو قبول کر لی گئی، پس میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کردی ہے۔' (سمج بناری: ۱۳۲۳/۱/رقم: ۵۹۳۲)

(rri)

ے محشر میں محمد مکائی کا عنوان نرالا ہے امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے

خوبی و شاکل میں ہر آن نرالا ہے انسان نرالا ہے انسان نرالا ہے

نوبهارشفاعت بيرسلاككون سلام

الشكبارى مركان به برسے درود

سلک در شفاعت یه لاکھول سلام

شير يار ارم تاجدار حرم

توشير برم جنت په لاکھول سلام

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ اللَّ شَبِعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آتَانِى آبِ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيْرَنِى بَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آتَانِى آبِ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيْرَنِى بَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدِ رَبِّى فَخَيْرَنِى بَيْنَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْدُ لَ اللهِ صَلْحَا عَلَا عُنْدُ لَ اللهِ صَلْحَا اللهُ صَلَى اللهِ صَلْحَا اللهِ صَلْحَا اللهِ صَلْحَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلْحَا اللهِ صَلْحَالَ اللهُ صَلْحَالَ اللهِ صَلْحَالَ اللهُ صَلْحَالَ اللهُ اللهِ صَلْحَالَ اللهُ اللهِ صَلْحَالَ اللهِ صَلْحَالَ اللهُ اللهِ صَلْحَالَ اللهُ اللهُ اللهِ صَلْحَالَ اللهُ اللهِ صَلْحَالَ اللهُ اللهُ اللهِ صَلْحَالَ اللهُ ا

" حضرت عوف بن ما لک انجی رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس الله کی طرف سے پیغام لے آئے والا آنیا کہ الله تعالی نے جھے میری آ دھی امت کو بغیر حساب جنت میں وافل کرنے اور شفاعت کرنے کے درمیان اختیار دیا؟ پس میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا کیونکہ یہ جراس شخص کے لیے ہے جو الله کے ساتھ شرک کرتا ہوا نہیں مرے گا۔ " (سنن ترزی: ۱۲۲۲) التی الاسمال کے لیے ہے جو الله کے ساتھ کی کرائی جسم رحت ہے گے بارے میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ایک میرا بی رحمت ہے وکی نہیں ایک میرا بی رحمت ہے وکی نہیں

شاہ کی ساری است سے لاکھوں سلام

#### **€**rrr}

کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور مجیجیں سب ان کی شفاعت یہ لاکھوں سلام

سب رسولوں سے اعلیٰ ..... ہمارا نبی

نی اخرالز مال ، والی دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی کیابات ہے۔

۔ ادھر مصطفے کی ثناء ہو رہی ہے

نماز عاشقول کی ادا ہو رہی ہے

فلک پر فرشتے ہیں سرخم

زمین پر ضدا کی خدائی فدا ہو رہی ہے

التدتعالى جل جلاله في تمام انبياء كرام عليهم السلام كوبيدا فرمايا اوران كوبلندس بلند

رتنبهعطافر مايابه

بلندې ب

الغرض ..... تمام انبیاء كرام علیم السلام كواعلی مست اعلی مقام ملاسه محرمرود كا تات صلی الغرض المحرمرود كا تات صلی الله علیه وستد المرسلین بنا كربیجار

#### 4rrm

ومحضرت انس رضى الله عندے روایت ہے كہ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے

فرمايا:

آنَ اَوْلُهُمْ خُرُوجًا، وَآنَا قَائِدُهُمْ، إِذَا وَفَدُوا، وَآنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا اللَّهُمُ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآنَا مُشَقِّعُهُمْ، إِذَا حُبِسُوا، وَآنَا مُنَشِّرُهُمْ وَلَا آيَمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَسْعُ يَوْمَئِلْ بِيَدِى، وَآنَا اكْرَمُ وَلَا آدَمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ مَا يَسْعُ يَوْمَئِلْ بِيَدِى، وَآنَا اكْرَمُ وَلَا آدَمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

قیامت کردوزسب سے پہلے میں ہی اپنی قبر سے باہرنکلوں گا، جب سب
لوگ بارگاہ این دی میں اکتھے ہوں سے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا۔ جب سب
لوگ خاموش ہوں سے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، اور جب سب
(حماب و کتاب ہے) رکے ہوئے ہوں گے تو میں ہی ان کی شفاعت
کروں گا، اور جب سب لوگ مایوں ہوں سے تو میں ہی ان کو نجات کی
خوشخری دوں گا۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روزمیر سے ہاتھ میں ہوں
گی، میں اپنے رب کے نز دیک سب اولا د آ دم علیہ السلام سے زیادہ کرم و
معزز ہول۔ (سنن داری: ۱/۲۹، الرقم ، ۲۸، تنسیراین کیر: ۸/۴)

'' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ چندصحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تنھے۔اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پنچے تو انہیں کچھ م منتظ کر ترجو نہ سائے۔

(آپ ملی الله علیه وسلم نے سنا) ان میں سے بعض نے کہا: تعجب کی بات ہے کہ الله تعالی نے اپنی محلوق میں سے اپنا فلیل بنایا تو حضرت ابراجیم علیه السلام کو اپنا فلیل بنایا تو حضرت ابراجیم علیه السلام کو اپنا فلیل بنایا۔ ووسر سے نے کہا: بد حضرت موی علیه السلام کے الله تعالی سے جمعکلام (کلیم الله) بیونے سے نہاوہ تعجب خیر تو نہیں۔ ایک نے کہا: حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی کے کلمہ

## 4mm

اوراس كى روح بين بمسى نے كہا: اللہ تعالى نے حضرت آ دم عليه السلام كوچن ليا۔ يس حضور صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ،سلام كر كے فرمايا: ميں نے تمہاري گفتگو اورتمهارا تعجب كرنا سنا\_ يقيناً حضرت ابراهيم عليه السلام خليل الله بين، اور واقعي وه اسي طرح ہیں۔حضرت مویٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں ، اور بے شک وہ ای طرح ہیں۔حضرت عيسى عليه السلام روح الله اوركلمة الله بين، واقعى وه اسى طرح بين حضرت آ دم عليه السلام كوالله تعالى نے چن ليا، وه بھی يقيناً اس طرح ہيں۔ گرسنو! اچھی طرح آگاہ ہوجاؤ كە (مىرى شان بەسە) نىس اللەنغالى كاحبىب بون اور (اس بر) كوئى فخرنبيں۔ میں قیامت کے دن (اللہ تعالیٰ کی)حمد کا حجنٹہ ااٹھانے والا ہوں اور کوئی فخرنہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے میں ہی جنت کا کنڈ ا کھٹکھٹاؤں گا تو اللہ نتعالیٰ اسے میرے کیے کھول دے گاپس وہ مجھے اس میں داخل فر مائے گا اورمیر نے ساتھ فقیر وغریب مومن ہوں کے اور کوئی فخرنہیں۔ میں اولین وآخرین میں سب سے زیادہ مکرم ومعزز ہوں کیکن کوئی فخرنہیں کرتا۔

(سنن ترندی:۵/۵۸۵،القم:۲۱۲،سنن داری:۱/۴۹،القم:۵۷)

۔ سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی نظیم ا سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی نظیم

خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسونوں سے اعلیٰ ہمارا نبی منابی

ر وزمحشر .....شفاعت کے نظارے

بروز قیامت میدان حشریں جب ہرطرف نفائسی کا عالم ہوگا جب تمام دوسرے لوگ بھی کئی میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ بھی کئی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر سے اللہ کی اللہ علیہ وسلم کی نورانیٹ کو بلند کر سے گا .....اپنے میں اللہ علیہ وسلم کی نورانیٹ کو بلند کر سے گا .....اپنے

(rra)

محبوب ملی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کو بلند کرے گا .....ا پنے محبوب سلی الله علیه وسلم کی شفاعت کو بلند کرے گا۔

## ہاں!!محبوب مَثَالِثَيْمٌ الْمُحِصِياد ہے

يارسول التُصلى الله عليك وسلم!

\_ زمین و زمان تهمارے کیے

چنین و چنال تمہارے کیے

دہن میں زبان تمہارے لیے

ہم آئے یہاں تہارے کیے

اے غلامان رسول! این قسمت برنا زکر داور وجد میں آ کرکہو۔

کمین و مکان تمہارے لیے

ہن دو جہاں تمہارے لیے

بدن میں ہے جال تمہارے لیے

اکھیں بھی وہاں تمہارے لیے

اکھیں بھی وہاں تمہارے لیے

مد بین

ہم پہ سابیہ کناں ہمارے لیے
باعث تخلیق زماں ہمارے لیے
سید مرسلاں ہمارے لیے
باروں میں دعا ہمارے لیے
باروں میں دعا ہمارے لیے
شفاعت شافع مجرماں ہمارے لیے

ے محبوب دو جہاں ہمارے کیے حاکم کون و مکاں ہمارے کیے محصے کہاں سے کہاں ہمارے لیے غاروں میں دعا ہمارے کیے آنکھوں میں آنسورواں ہمارے لیے

## €rry}

ے ڈر گئے کہ اِللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے علاوہ دیگر اصحاب کوچن لیا ہے؟

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بہیں! بلکه تم دنیا اور آخرت میں میرے صحابہ ہو۔ (ہوا یہ کہ) الله تعالیٰ نے مجھے جگا کر فرمایا: محمد (صلی الله علیه وسلم)! میرے بیجیے ہوئے نبی اور رسول نے مجھے سے فاص سوال کیا اور میں نے اس کا ما نگا ہوا عطا کر دیا ، البندا اے محمد (صلی الله علیه وسلم)! آپ بھی مجھ سے کوئی سوال کرلیں آپ کو عطا کیا جائے گا تو میں نے عرض کیا: میر اسوال قیامت کے دن امت کی شفاعت کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے عرض کیا: یا رسول الله! شفاعت کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

میں (قیامت کے روز) عرض کروں گا: اے میرے رب! میری شفاعت (کا سوال) جو میں نے تیرے ہاں ذخیرہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا: ہاں! (مجھے یاد ہے) پس میرارب تبارک و تعالی میری بقید (گنہگار) امت کوچہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دےگا۔'(منداحہ بن طبل:۳۲۵/۵-۳۲۲)

ایک اور صدیث پاک میں ہے۔

عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي قَالَ: يَخُورُجُ قَوْمٌ مِّنَ النّسَادِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَدْخُلُونَ الْبَحَنَّةَ

" دعفرت عمران بن حمین رضی الله عندست روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایک قوم محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی شفاعت سے جہنم سے فیلے گئی ہیں وہ جنت میں وافل ہوں ہے۔ " (مجے بغاری: ۱/۱۰،۱/۵) الله علیہ کی ہیں وہ جنت میں وافل ہوں ہے۔ " (مجے بغاری: ۱/۱۰،۱/۵) الله ۱۹۸۷ بنان الوداؤد: ۱/۱۳۳۷ بالرقم: ۲۵۸۵ بمنداحد بن خبل ۱۹۸۹ بالرقم: ۱۹۸۹ بالرقم: ۲۵۸۹ بوسے یوں الیہ عظیم آتا صلی الله علیہ وسلم میرورود وسلام کے مجرے شجماور کرتے ہوئے یوں الیہ عظیم آتا صلی الله علیہ وسلم میرورود وسلام کے مجرے شجماور کرتے ہوئے یوں

كبناجا بيثركه

ے ہم غریبوں کے آتا ہے بے حد درود
ہم فقیروں کی ثروت ہے لاکھوں سلام
جم فقیروں کی ثروت ہے لاکھوں سلام
جس کے ماضے شفاعت کا سہرا رہا

اس جبین سعادت په لاکھول سلام

استعلق كى طاقت يە .....لا كھول سلام

تنین مقامات ایسے ہیں جہاں کریم آقاصلی اللّٰدعلیہ وسلم اینے غلاموں اور گنہگار امتوں کی شفاعت کے لیے موجود ہوں سے وہ تین مقامات بل صزاط، میزان اور حوض کوثر ہیں۔

دنیا بیس کثرت سے "رَبِّ مَنْسِبْ لِلَیْ اُمَّیْتِیْ" کی صدا کیں لگانے والے مونس و عمول مونس و عمول اللہ علیہ وسلم معنم خوار رسول اللہ علیہ وسلم معنم و اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و اللہ وسلم و اللہ و اللہ

دعافر ماتے ہوں گے وید کراتے ہوں گے نیکیوں کاوزن بڑھاتے ہوں گے بل مراط پراپنے غلاموں کے لیے دید کے پیاسوں کو دید کے پیاسوں کو میزان عمل پر انکھ

کوژ کا جام پلاتے ہوں گے وہ چرجی نہ چیوڑیں گے وہ چرجی نہ موڑیں گے وہ چرجی نہ موڑیں گے وہ چرجی نہ موڑیں گے وہ چرجی نہ تو ٹریں گے تو اور کہا ہے؟
تو اور کہا ہے؟
تو اور کہا ہے؟

حوض کوثر پر جب سب چیود جا کیں سے جب سب چیود جا کیں سے جب سب مندم در لیس سے جب سب تعلق تو زلیس سے جب سرسول نیس سے میں دسول نیس میں القست دسول نیس میں جیاجت دسول نیس

**€**٣٢٨**﴾** 

تواور کیا ہے؟ تواور کیا ہے؟ تواور کیا ہے؟ بیقر بت رسول نہیں بیر حمت رسول نہیں بیدو فائے رسول نہیں میدو فائے رسول نہیں

میدوفائے رسوں بیں کیا خوب فرمایا گدائے رسول نے

۔ جیمڑے کہندے کی مرال گے نال تیرے اج اونہاں وی بازیاں ہاریاں نے

جيهر اتين حرسدے ويد نون ونے راتين

آخر اونہاں وی یاریاں ماریاں نے

جدول باغ وچہ خزال نے وال کھولے سخہ

لیچی اڑ گئے مار اڈاریاں نے

محمد موثيا مجموعها اى جك سارا

تے ملی والے ویاں سیاں یاریاں نے

أيئسركاردوجهال صلى الله عليه وسلم كافرمان عاليشان سنيه

" حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم

صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن میری (خصوصی) شفاعت فرمائیں؟

آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں ہی ایسا کرنے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا: یارسول

الله! مين آب كوكهال تلاش كرون؟ آب صلى الله عليه وسلم في مايا:

أُطُلُينِي أَوْلَ مَا تَطُلُينِي عَلَى الصِّرَاطِ

يهل مجه بل صراط برتلاش كرنا\_

میں نے عرض کیا: اگرآپ وہاں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَاطْلُنِنِي عِنْدَ الْمِيْزَانِ

میزان کے پاس ڈھونڈ تا۔

**€**279 میں نے عرض کیا: اگر آپ وہاں بھی نملیں تو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْض تم مجھ كوحوض كوثر برتلاش كرنا۔ كيونكه مين ان تنين جگهول كونبين حجور ول گا- " (سنن زندى: ١٢١/ ١٢١، الرقم: ٢٢٣٣، مند احمد بن طنبل:٣٠/٨١،الرقم: ١٢٨٢٥،الترغيب والتربيب:٣٠/٢٣٠،الرقم: ٥٣٨٦) سبحان الله! تواليي ہو محبت بمو تواليي ہو رحمت ہو تواليي ہو شفقتهو تواليي ہو نعمتهو تواليي ہو سعادت ہو تواليي ہو ثروت ہو تواليي ہو شفاعت بهو سبھی تو ہم <u>کہتے</u> ہیں۔ یات آئی سمجھ میں آئی ہے ایی نسبت سے کوئی سیجھ بھی نہیں ان کی نسست ہی بخشواتی ہے ياالله على جلالك! .... بيركنهگارمبر \_ ين وہ دن جب سب لوگ سبے سبے، ڈرے ڈرے ہوں کے ....اپنے ، برگانے ہو میں ہوں ہے۔ اس می کوچیزائے ، بیانے یا جیب کرانے کے لیے کی میں ہمت نہ ہو

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کی .... برطرف تقی کی تکارموکی -

**(~~·**)

۔ بروز محشر نبی بھی سارے پکار اٹھیں کے نفسی نفسی قدم قدم بر میرے نبی کا نیا ہی ظاہر کمال ہوگا

نه ہوگا کوئی کسی کا حامی نه ہوگا کوئی کسی کا یاور بے گامحشر میں جوسہارا وہ آمنہ کا لال ہوگا

اک دن

آپ کے مہارے ہوں گے
سب ہے ہیارے ہوں گے
آن وہ تمہارے ہوں گے
آن وہ تمارے ہوں گے
سب انبیاء کے اشارے ہوں گے
ملنے سب کو کنارے ہوں گے
جدھر میرے آقا کے اشارے ہوں گے

بہاروں کو
جوبچا کیں گے وہی
اگرتم آپ کے ہوئے تھے تو
ہم آپ کے جوشے
ہم آپ کے جوشے
اڈھ بُوا اِلی مُحکمید میں مناعت سے
ادھرہی ہوگی رہ کی رضا

سنيحبيب كبريا كافرمان تاكة تازه موآب كالميان:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صفور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے سب سے بہتر آ دمی میں ہوں۔' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! امت کے اجھے لوگوں کے لیے آپ کے ایجھے لوگوں کے لیے آپ کیے ہیں؟

آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اَمَّا شِرَارُ اُمَّتِي فَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي

€rr1}

خداجا ہتا ہے ....رضائے محمصلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق رب کریم کی رضائے لیے اس کی حمد و ثناء کرتی ہے ....رب راضی ہوا تو مجک راضی ہوا ....رب راضی ہواتو دونوں مجک آباد ہو گئے۔

رب کی دخا پرداختی دے
دب کی دخا پرداختی دے

پیکرحسن و جمال کی نبیوں کے تاجدار کی خدا کے بار کی امت کے مخوار کی

آپ کیلئے مدینہ ہنا دیا آپ کو بلالیا آپ کا مقتدی بنا دیا

حضرت آدم عليدالسلام حضرت نوح عليه السلام حضرت ابراجيم عليدالسلام حضرت ابوب عليه السلام حضرت اساعيل عليدالسلام حعرت داؤ دعليدالسلام حضرت لوط عليدالسلام حضرت بودعليهالسلام حعرست موئ عليه السلام حعرت عيسى عليدالسلام مرجب بارى آئى . آمنه کےلال کی صاحب شرف وكمال كي اللدكےدلداركي نی بےمثال کی تومحبوب كى رضاكى خاطر

**€**rrr}

دولکڑوں میں تغلیم کردیا تبدیل کردیا خیرالامم بنادیا آپ کے قدموں میں جھکادیا امت کومعاف فرمادیا جاندگو قبله امت کو حضرت عمرکو

شفاعت سے

ے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمہ
خدا چاہتا ہے رضائے محمہ
عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر
خدائے محمہ میں ان مح

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس قول کی تلاوت الله علیہ وسلم نے اس قول کی تلاوت فرمائی۔

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصُّلُلُنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَهَنَّ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي اللَّهِ اللهِ اللهِ الم الم مير الرب! ان (بنول) في بهت سالوگول كو گراه كر و الا به پس جس في ميرى پيروى كي تو وه ميراب (ب:١١٠١/١١٩١٩) اوروه آيت پڙهي جس مين حضرت عيلي عليه السلام كايد قول به اوروه آيت پڙهي جس مين حضرت عيلي عليه السلام كايد قول به المعزية و ان تعقيد المؤلفة في انگ آنت المعزية و ان تعقيد المؤلفة في انگ آنت المعزية و ان تعقيد المؤلفة في انگ آنت المعزية و المحكينية و

(اے اللہ!) اگر تو انہیں عذاب دیے تو وہ تیرے (ہی) بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دیے تو بے شک تو ہی بڑاغالب تھمت والا ہے۔

(پ:۲۰۱۱) کرو:۸۱۱)

پر حضور صلی الله علیه وسلم نے اسپینے ہاتھ مبازک اٹھا کرعرض کی:

#### (rrr)

اَلْلُهُمْ! اُمَّتِي، اُمَّتِي

اے اللہ امیری امت! میری امت! اور آپ کے آنوجاری ہوگئے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جرئیل! محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ اور ان سے
معلوم کروحالا نکہ اللہ تعالیٰ کوخوب معلوم ہے (کہ ان پراس قدر گریہ کیوں طاری ہے؟)
ان سے بوچھنا کہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت
جرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اسے اس کی خبر دی
حالا نکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جرئیل سے فرمایا: جرئیل! محرصلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤاور ان سے کہوکہ
اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤاور ان سے کہوکہ

إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوُّكَ

'' آپ کی امت کی بخشش کے معاملہ میں ہم آپ کوراضی کر دیں گے اور آپ کورنجید نہیں کریں ہے۔''

(صحیح مسلم: ا/ ۱۹۱۱ ارتم: ۲۰۲ بسن کبری:۲/۳۷۳/۱زتم: ۱۱۲۹۹)

وَكُسَوْفَ يُغْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

اور عنقریب آپ کا رب آپ کواتناعطا فرمائے گا که آپ راضی ہوجا کیں مے۔ (ب:۲۰۱۴ی:۵)

جب بيآ بت كريمة نازل بوئى توحفورنى كريم ملى الله عليه وسلم في مايا:
إذًا وَالله كَلْ اَرْضَلَى وَ وَاحِدٌ مِنْ اُمَّتِنَى فِي النَّارِ
خدا كالله الرفت تك ميں راضى نهيں بول كا جب تك ميراا كيا امتى بھى
آئاگ ميں بوگا۔

(عقیدہ شفاعت مطبوعہ منہاج القرآن بلی پشنزلا ہور بحالہ تغیر قرطبی ۱۳۰۳)

مین منہ منہ منہ کہ گاروں کی جنہیں استے موس عنحوار رسول صلی استے موس عنحوار رسول صلی اللہ علیہ میں استے موس سے جن سے سید اطبیر میں اپنی ساری امت کے لیے رحمت و

4rrr>

شفقت کے سمندرموجزن ہیں۔

کیاخوب فرمایا عاش صادق نے

وہ ساں کیسا ذیشان ہوگا، جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا
اب تو سجد سے سرکواٹھالو، آپ کی ساری امت بری ہے
جب محب سے مانگ رہا ہوگا ۔۔۔۔ پیشانی سجد سے میں ہوگا ۔۔۔۔۔ وہ نظار ا
کیسا ہوگا ۔۔۔۔کیسی وہ گھڑی ہوگا ۔۔۔۔ جب مجبوب کی آٹھوں میں آ نسووں کی لڑی ہوگا ۔۔
اللّٰہ کریم فرمائے گا:

إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ

(اے میرے صبیب) اپنا سر (انور) اٹھائیے اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی ۔

۔ وہ سال کیما ذیثان ہو گا، جب خدا مصطفیٰ سے کے گا

اب تو سجدے سے سرکو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے

امیر المؤمنین سیّدناعلی المرتضٰی رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا جاؤں گاحتیٰ کہ میرارب مجھے آواز دے گا اور فرمایے گا:

"اَقَدُ رَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟"

اے محد (صلی الله علیه وسلم) اکیا آب راضی موسے ہیں؟

تو ميس عرض كرول كا:

آی رَبِّ قَدْ رَضِیْتُ

ہاں میرے پروردگارا میں رامنی ہو گیا ہوں۔ (کیونکہ ساری امت جنت میں جا چکی ہے) (الزنیب دائر ہیب مترجم:۱/۱۵۵۲مطبوعه نیا دالقرآن بیل کیشنزلا ہور)

### (rro)

جن اعمال بر .....شفاعت نصیب ہوگی الله کے حبیب ملی الله علیه وسلم کے امتی وغلام جب مخصوص امور انجام دیتے ہیں تو الله کریم قیامت کے دن ان امور کی بدولت ان غلاموں کو محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے بہرہ ورفر مائے گا۔

## (i) اذان کے بعد وعاکرنا اذان کیاہے؟

" حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جبتم مؤذن کو (افران دیتے ہوئے ہوئے سنو) تو جیسے وہ کہتم کہو، چرجی پر درود جیجو، پس جس فخص نے جمع پر ایک بار درود پر حما، الله تعالی اس کے بدلے اس پردس بار رحمت بھیج گا۔ چرتم الله تعالی سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، وہ جنت میں ایسا مقام ہے جس پرصرف ایک اللہ کا خاص بندہ فائز ہوگا اور جھے یقین میں ایسا مقام ہے جس پرصرف ایک اللہ کا خاص بندہ فائز ہوگا اور جھے یقین میں ایسا مقام ہوں ہی جس پر سرف ایک اللہ کا خاص بندہ فائز ہوگا اور جھے یقین میں جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اسے میں جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اسے میں جس میں جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اسے میں جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اسے میں جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اسے میں جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا است

ישויים ליין אייריון ליידים איירים איירים

4rry>

اِکَیْکُ مُو الصَّلُوٰۃَ وَ النَّو الزَّکُوٰۃَ وی قرآن دے آوے انوان سے جیمرا بندہ مسجد آوچ آ جاوے اندان س

اوہ بندہ سیا مومن، حق سیج کہلاوے فرض نماز دے صدیتے اوہ جنتی میوے کھاوے

للتنبيه

آئ کل لوگ اذان کن کرنظرانداز کردیتے خفلت کامظاہرہ کرتے ہیں۔اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اپنی گفتگو میں گن رہتے ہیں جبکہ اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دینے چاہئیں اوراذان کے کلمات دوہرانے کے بعد کریم آقاعلیہ السلام پر درودو سلام بھیجنا چاہئے تو جوابیا کریے گااسے جنت میں آرام ملے گا....قبی سکون ملے گا..... فرنیا میں چین ملے گا۔

(ii)ورود پر منا

معادتیں حاصل ہوتی ہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں رفعتیں نصیب ہوتی ہیں بلندیاں نصیب ہوتی ہیں خوشی میں بدل جاتے ہیں آسان ہوجاتی ہیں حل ہوجاتے ہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے شفاعت مصطفی نصیب ہوتی ہے شفاعت مصطفی نصیب ہوتی ہے درودوسلام پڑھنے والے کو درودوسلام پڑھنے والے کو درودوسلام پڑھنے والے کو درودوسلام پڑھنے والے کئے درودوسلام پڑھنے والے کئے درودوسلام پڑھنے والے کی مشکلیں درودوسلام پڑھنے والے کے تمام مسائل درودوسلام پڑھنے والے کے تمام مسائل درودوسلام پڑھنے والے کو

درودوسلام برصف واللكى قدرومنزلت سنيد

عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْشِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْ شَافِعًا .

" حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثر ت سے درود پڑھا کرو، پس جس نے ایسا کیا، میں اس کے لیے گوائی دول گایا شفاعت کرول گا۔ " (الضائص الکبری:۴۵۲/۲ الجلونی نی کشف الخفاء ا/۱۹۰۰ القر:۱۹۰۰ کرول گا۔ " راضائص الکبری:۴۵۲/۲ الجلونی نی کشف الخفاء ا/۱۹۰۰ القر:۱۹۰۰ کے لیے گوائی دور درود کرے دل نور و نور ورود کرے، ہر مشکل دور درود کرے تیرا وی بلند زمانے تے اس نال ستارہ مووے گا پڑھدا رہو درود مجمد منافق کے تیرا پار اتارا مووے گا پڑھدا رہو درود دی برکت تھیں سو ہے دا نظارا مووے گا اس پاک درود دی برکت تھیں سو ہے دا نظارا مووے گا

(iii) مدینے کی تخی برصبر کرنا

ميري ماؤاور بهنو!

سنت انبیاء ہے سنت مصطفیٰ ہے سنت صحابہ ہے سنت اولیاء ہے

مبرکرنا مبرکرنا مبرکرنا مبرکرنا دور کرکی بست احداد

مبركرتے والے وبہت اچھابدلدملیاہے۔

رب کی رضا ہے جنت کا حصول ہے سکون قلب کا حصول ہے جہنم سے چھٹکا راہے

4rra>

مركوني اين زندگي مس مختلف اوقات مين صبر كامظامر وكرتا ہے۔

پڑی فغیلت ہے

بڑی فضیلت ہے

بردی فضیلت ہے

بڑی فضیلت ہے .

بر ی نصیات ہے

اولاد کے مرنے پرمبری بھی

مال کے جانے پرمبر کی بھی

مصیبتنوں کے آنے پرصبر کی بھی

بار یوں کے آنے پر صبر کی بھی

غربت پرصبر کی بھی

مَرُوه صِرِ حِود بِي مِن آنِ واللَّنِي بِركيا جائل كَ كِيابي بات ہے۔ عَنْ أَبِى هُويُو قَ رَضِى اللهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لَا وَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِكَنِهَا اَحَدٌ مِنْ أُمَّتِى اللهُ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْعَ الْفِيَامَةِ أَوْ شَهْيدًا

الرقم: ١٩٩٣م منداحد بن عنبل:٢/ ١٩٩٢م ألرقم: ١٩٩١)

مدين مين صبر كرنے والو ..... فحور يے ن لو۔

۔ میرے سفینے کو طوفان غم کا خوف نہیں

ضرامے میں ہے، ناخدا مے میں ہے

عجب کیف و مسرت ہے روح پر طاری نگاہ دل یہ ہے اور دل میرا مدسیع بین ہے

## (iv) مدینے میں مرتا

جواس دنیایس آیا ہاس کووفت مقرره پرموت ضرور آئے گی .....زندگی کی سانس ضرورٹوٹ جائے گی ....ایک بل مجمی ندآ سے ہوسکتا ہے۔

موت آئے گی موت آئے گی موت آئے گی

موت آئے گی

موت آئے گی

مسي كويا كستان مي مسى كوكينيذامي مسى كوآسٹريليا ميں مستحسى كولندن ميس مسمسی کو پیرس میں

مراس موت کی کیابی شان ہے جومدیے میں آئے گی۔ عَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِي اللَّهُ عَبْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُكُونِكَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا، فَإِنِّي

أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوثُ بِهَا

و حضرت ابن عمروض الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو محص مدیند منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے يهان بى مرنا جائية كيونكه مين يهان مرنے والون كى شفاعت كرون كا-(سنن برزي: ١٩/٥ اع، الرقم: ١٩١٥ منداحدين منبل:١٠/١٠ ١٠ الرقم: ١٨١٨)

> \_ مرکار وے در اتے رہندی اے نظر میری ای ور دی گوائی تے ہندی اے گزر میری

البوآ رزدمرے سنے وی مرال شہرمے وی معدال دلن مسینے دی رہوے شنڈی قبرمیری

**€rr•**} (v) نیکی کرنا نیکی بنیادی طور پرزنده ضمیر کاایک کرشمہ ہے۔اس لیے بیر حقیقت تسلیم کر کے اپنے ول میں رائخ کر لینی جاہئے کہ نیکی فعل ہے فوری تمرنبیں ہے نیکی عمل ہے فوری اجزئیں ہے نیکی نیت ہے فلسفة بين نیکی جنت اورجہنم میں فرق ہے نیکی کرنے کانام ہے بھرنے کائبیں نیکی کرنے والا جنت کا حقدار ہوتا ہے اور نیک لوگ ایسے خوشبودار پھول کی مانند ہوتے ہیں جن کوخود اپنی خوشہو کا احساس نہیں ہوتالیکن ان کے اردگر د کا ماحول مہکتار ہتا ہے اور متعلقین کوقیض پہنچار ہتا ہے .... نیکی کرنے والے سے اللداور اس کارسول راضی ہوتا ہے اور قیامت والے دن نیکی کرنے والملے کوشفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ '' حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما سے روابیت ہے کہ حضور نبی ا کرم صلی الله عليه وسلم نے اللہ تعالی کے فرمان فَيُوكِينِهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصَلِهِ عَ وہ انہیں پورے پورے اجرعطا فرمائے گا اور (پھر) اینے فضل نے انہیں اورزیاده وے گا۔ (پ:۲،النیاه:۱۷۳) کے بارے میں (تفیر کرتے ہوئے) فرمایا: ان كے اجركے باعث وہ أبيس جنت ميں داخل كرے كا اور اين صل سے أبيس

ان کے اجر کے باعث وہ آئیں جنت میں داخل کرے گا اور اپنے تھنل سے آئیں اور زیادہ دےگا۔ وہ فضل سے آئیں اور زیادہ دےگا۔ وہ فضل شفاعت ہے۔ شفاعت کا مستخل وہ ہوگا جس نے ونیا میں نیکی اور زیادہ دےگا۔ وہ فضل شفاعت ہے۔ شفاعت کا مستخل وہ ہوگا جس نے ونیا میں نیکی کی ہوگی۔ ''(اہم الکیم: ۱۰۱/۱۰، ارقم: ۱۲۰۱، اور ایک کے اور ایک کے اور ایک کی ہوگی۔ ' (ابیم الکیمن الک

#### \$ mu

آج انسان ایک دوسرے کی مخلصانہ قربت اور محبت سے دور ہو چکے ہیں جب تک انسانوں کے درمیان سچی قربت ومحبت اور سادگی وشفقت جنم نہیں لیے گی اُنہیں اصلی اور حقیقی روحانی سکون نصیب تہیں ہوگا۔ درج بالا حدیث یاک سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نیکی کرنے والے کا اجراللہ کریم کی بارگاہ میں بڑھتا جاتا ہے اور وہ شفاعت کا بھی مستحق ہوتا ہے جس کے باعث اس کا جنت میں داخلہ بینی ہوجا تا ہے۔

(vi)روضه رسول برِ حاضر ہونا

انسان ایی زندگی میں ہرطرح کے سفرکرتا ہے۔

انسان بمی خوش کے لیے سفرکرتاہے

مجمعی کے لیے سفركرتاب مجمعی کاروبار کے لیے

سفركرتا ہے

مجمحی روزگار کے لیے سفركرتاب

ممجمئ عليم كي لي

متمعی تفریح سے ل

محمر جب كوكى سنركرنے والا مسافرسوئے دبارسركارسكى الله عليه وسلم جانے كا ارادہ

كرتا بالاستحاس كي عجيب كيفيت موتى ب-

مع الكوست مسية من وى آوال يارسول الله

ست موسط کھ استے جگاواں یا رسول اللہ

مديين ماک دے اندر ميري ايبوعبادت اے

سفرکرتا ہے

تعرب يعدو مضاتو نال نظرال مثاوال بإرسول الله

و الله و الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

## 4rrr}

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَنِى بِالْعَلِيْنَةِ مُحْتَسِبًا، كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

" حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جس شخص نے خلوص نیت سے مدینه منوره حاضر ہوکر میری زیادت کا شرف حاصل کیا ، میں قیامت کے دن اس کے تن میں گواہ ہوں گا اوراس کی شفاعت کروں گا۔ "

(شعب الايمان: ٨٩٩/٣، الرقم: ١٥٥٤ ألحلو في في كشف الحقاء ٢/٩٠ وموارقم: ٢٨٨٩)

#### ذراسوچو!

کتے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہرسال سرکارصلی اللہ علیہ وہم اپنے روضہ انور پرطلب فرمات ہیں اور وہ لوگ مدینہ طیبہ کے جاذب قلب ونظر، پرکشیش اور روح پرور مناظر دیکھتے ہیں اور وہ لوگ مدینہ طیبہ کے جاذب قلب ونظر، پرکشیش اور روح پروس مناظر دیکھتے ہیں ان کے ہرقدم کو زمین محبت سے بوسے دی ہے فوہ لوگ کیف وسرمستی کا ایک ایسا انو کھا مجسمہ بن جاتے ہیں کہ انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درانور کے سوا پچھ ایک ایسا نو کھا محسمہ بن جاتے ہیں کہ انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھی خوشخری میں ارتبیں رہتا۔ اور ان لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھی خوشخری

-4

دل کوسر ورماتا ہے آگھوں کونو رماتا ہے ول کوچین ماتا ہے ثو اب دارین ماتا ہے آگا کا دیداریات ماتا ہے الفاکا دیدارماتا ہے الفاکا دیدارماتا ہے روضهٔ رسول دیکھنے سے

۔ تیرا بندہ تیری مجوب کلیوں میں نظر آئے بہ بمنورد محلتن طیبہ کی کلیوں میں نظر آئے

#### (rrr)

مجمی ایدا مجمی ہو ناصر دعا مانگوں مدینے کی اسم المحمی ایدا مجمی ہو ناصر دعا مانگوں مدینے کی اسم المحمدی میرے المحمول کی تلیوں میں نظرآئے

(vii) بھائی کی حاجت بوری کرتا

حضرت ابو ہر پرہ ومنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو کسی مسلمان ہے ایک تکلیف کو دنیا کی تکلیفوں میں ہے دور کر دی تو اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فر ما دے گا اور جو کی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کر دی تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فر ما دے گا اور جو کسی مسلمان کی دنیا میں پر دہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالی اس کی دنیا و آخرت میں پر دہ پوشی فر مائے گا اور اللہ تعالی میں دہ بوشی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ (سنن تر ندی برت ابر دامساتہ میں اس کا دیا و استانی کی مدد میں رہتا ہے۔ (سنن تر ندی برت ابر دامساتہ میں اس کے دیا و استان تر ندی برت ابر دامساتہ میں اس کا دور استان تر ندی برت ابر دامساتہ میں اس کی دور استان کی دور استان تر ندی برت ابر دامساتہ میں اس کی دور استان کی دور کی دور کی دور کی دور استان کی دور ک

جواہیے بھائی کی حاجت پوری کرے اور اس کی مدد کرے اس کو قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ تعیب ہوگی آئے سنے فرمان مصطفیٰ ملی اللہ علیہ وسلم:

عَنِ ابْنِ عُمَدَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدُ مِنْ أَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَطْنَى لِآخِيْهِ حَاجَةً ، كُنْتُ وَاقِفًا عِنْدَ مِيْزَانِهِ فَانُ رَجَحَ وَإِلَّا شَفَعْتُ لَهُ .

" حعرت جبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی کوئی حاجت بوری کی میں (روز قیامت ) میزان کے قریب کمرا ہوں کا پس اگر وہ نیکبوں کی طرف میں اس کی شفاعت کروں گا۔ "

(صلية الاولياء:٢٩٣/١)

المارك الأرك الأرك الأرك الأرك المركز الم

اس کی مدوکرو

## €rrr}

اس کی مدد کرو اس کی مدد کرو اس کی مدد کرو اس کی مدد کرو اس کی مدد کرو

کوئی غربت میں ہوتو کوئی بیاری میں ہوتو کوئی قدرتی آفت میں ہوتو کوئی سیلاب میں ہوتو کوئی مسافر ہوتو کوئی مشاخر ہوتو

اورشفاعت مصطفي صلى الله عليه وسلم كي حقد اربن جاؤ .

## (viii) اہل بیت سے محبت کرنا

اہل بیت ہے محبت کرو کیونکہ

الله پیار کرتا ہے محم مصطفیٰ پیار کرتے ہیں حور وفلاں پیار کرتے ہیں عرش والے پیار کرتے ہیں فرش والے پیار کرتے ہیں اولیاء پیار کرتے ہیں

اہل بیت سے اہل بیت سے

اہل بیت سے پیاد کرنے کابدلہ سننے۔

#### 4 ma}

درسعمل

الل بيت معبت كا جراور صله سني اوران معبت كرنا سيمن وسنلم عن الله عليه وسنلم عن الله عليه وسنلم عن الله عليه وسنلم عن الله عليه وسنلم الله عليه وسنلم قال: حب آل محمد يومًا، خير مِن عِبَادَةِ سَنَةٍ وَمَنْ مَّاتَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَلَ الْجَنَّة .

دو حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں كرآ ب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اہل بیت مصطفی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اہل بیت مصطفی صلی الله علیه وسلم كى ایک دن كی محبت بور ب سال كی عبادت سے بہتر ہے اور جو اسى محبت برفوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگیا۔''

(مندفردون:۲/۲۳۱مالرقم:۴۷۲۱)

ے جنہوں پنجتن نال پیار نہیں، او ہدے کلے دا اعتبار نہیں جہوں پنجتن نال پیار نہیں، او مدت دا حقدار نہیں جیدو چواں یاراں دا یار نہیں، اوہ جنت دا حقدار نہیں ککھ فلے کہا اس کا کھٹال نمازاں پڑھن بھاویں، لکھ کمیے بجدے کرن بھاویں کھٹے کے اس رسول منافیظ دا دشمن ایں، تیرا بیڑا ہونا یار نہیں ہے آل رسول منافیظ دا دشمن ایں، تیرا بیڑا ہونا یار نہیں

(ix) نام محمر سن کرانگو شخصے چومنا مرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہام مبارک سن کرانگو شخصے چومنے والے کوجی شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے۔

مَنْ قَالَ طُفُرَى إِبْهَامَيُهِ عِندَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فِي الْإِذَانِ النَّا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ . فِي الْإِذَانِ النَّا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ . فِي الْإِذَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ "سَنَ رَاحُوهُول فِي الْحَالَ اللهِ "سَنَ رَاحُوهُول فِي الْحَالَ اللهِ "سَنَ رَاحُوهُول فَي الْحَالَ اللهِ "سَنَ كَرَاحُوهُول فَي الْحَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

4 FF Y }

میں داخل کروں گا۔' (مندفردوں بحوالہ ردالحتار:۱/۲۰۰۱) انگو تھے چومنے کا ایک فائدہ تو انشاءاللہ عزوجل قیامت کے دن ہوگا۔ دوسرا فائدہ جود نیا میں نصیب ہوگا سننے۔

> ۔ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلائبیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلائبیں ہوتا

جو نام مصطفیٰ چوہے رکھتی نہیں مجھی آئکھیں ر

مین کے جو پیاران کا بدن میلائیس ہوتا

الله کریم بروز قیامت اپنے بندول کواپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے بخش کے شفاعت کے ذریعے بخش کے انعام عطافر مائے گا اور اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم کواعلی وارفع مقام سے سرفراز فرمائے گا۔

(i) شفاعت کاانکار کرنے والے

شفاعت سے محروم رہنے والے برنعیب کے بارسے میں سنے۔ عَسَ ذَیْدِ اِسْنِ اَدْفَعِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ مَنْ فَلَمْ عُوْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مَنْ لَكُمْ عُوْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مَنْ اَعْلِلَهَا .

" دعفرت زید بن ارقم رمنی الله عندست مروی سه که منور تی ا کرم ملی الله علیه و مسلی الله علیه و مسلی الله علیه و مسلم سند ارشا و قرمایا : قیامت سک والت میری مناعظ معدی سید و الله علیه و مسلم سند ارشا و قرمایا : قیامت سک والت میری مناطق می سید و آن بی

## 4 mm2

مخص اس پریفین نبیس رکھتا وہ شفاعت کا اہل بھی نبیس ہوگا (لیمنی شفاعت سے مردم رہے گا)"

(فردوس دیلی: ١١٠/ ١٥٥ وارقم: ١٥١٨ مكز العمال: ١١٩٩٩ مالرقم: ١٩٠٥٩)

(ii) گنتاخ محاب

محابرام عيم الرضوان كى شان عن مستاخى كرف والين ليس كه

جن ہے اللدراضي ہوا

جن مصرسول راضي موا

جن كود نيامي جنت كى بشارت ملى

جوقر آن کےقاری ہیں

جودین کے مجاہد ہیں

جودین کےمحافظ ہیں

جوجار اام بي

ودمخاب

ووصحابه

ودمحاب

وهمحابه

وومحاب

ودمحاب

ووصحاب

ان عظیم می برام بیم الرضوان کی شان بین گستاخی کرنے والوں کو قیامت والے ون حضور نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نبیس ہوگ ۔ آ یے سنے ۔
عن عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ عَوْفِ رَضِی اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : هَفَاعِینَی مُهَاحَةً اِلّا لِمَنْ سَبَ اَصْحَابِی

"منظرت عبدالرحن بن عوف رضی الندعندے مروی ایک روایت میں ہے مرحضور نی ایک روایت میں ہے مرحضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت ہرآدی

کے لیے جائز ہوگی مرجومیرے محابد کا حمتاخ ہوگا وہ میری شفاعت سے

(فرون ولي ١٠٥٠، الله ٢٠٥٠، الله ١٠٥٠، كز احدال: ١/١٠٩٩، الرقم: ١٠٩٠٥٨)

€rm>

(iii)منگرین یوم آخرت

قیامت کاانکار کرنے والے بھی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيُومِ الدِّيْنِ ٥ حَتَى آتُلْنَا الْيَقِينُ ٥ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ٥ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ٥

اور ہم جزا وسزا کے دن کو جھٹلاتے تنے یہاں تک کہ ہمیں موت نے آلیا۔ پس انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دیے گی۔

(ب:۲۹:المدرز:۲۸۲۲۲)

۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول کی

بھے سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ سے سے جنت رسول کی

جس کا کوئی نہیں ....اس کے آپ ہیں یارسول اللہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم، نور
میں اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میری امت میں سے جس شخص کے دو ( کم سن
فوت شدہ نیچ ) پیش روہو گئے وہ اس شخص کو جنت میں لے جا کیں گے۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس شخص کا ایک پیش
روہوا؟ فر مایا: اے صاحبہ خیرات! اس کو وہ ایک پیش رو، ی لے جائے گا۔ عرض کیا: جس
کا کوئی نہیں ہوگا۔ فر مایا اس کا میں ہول گا کیونکہ میری امت کو میری جدائی سے برو مے کرکوئی
صدمہ نہیں بہنچا۔ (سن تری کی کا بابنائز: ۲۲۵۲، ارقی: ۲۲۰۱، منداحی بن شیل نا ۱۳۲۴ مادار قی مدد

بچ کی نماز جناز و میں ہم بیدعا پڑھتے ہیں۔

€rra}

اللی اس (لڑکے) کو جارے لیے آگے پہنچ کرسامان کرنے والا بنا دے اور اس کو جارے لیے اجر (کاموجب) اور وقت پرکام آنے والا بنادے اور اس کو جاری شفاعت کرنے والا بنادے اور وہ جس کی سفارش منظور ہوجائے۔

جن لوگوں کوتم بہجانے ہو ....انہیں جہنم سے نکال لو

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی طویل حدیث میں ہے که حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

'' دفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جومومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے دوا ہے ان مسلمان بھائیوں کو جوجہم میں پڑے ہوں گے جہنم ہے چیزانے کے لیے (بطور ناز) اللہ تعالی ہے ایسا جھگڑا کریں گے جیسا جھگڑا کوئی مخص (دنیا میں) اپناحق ما تکنے کے لیے بھی نہیں کرتا۔

وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے: آک ہمارے رب! بدلوگ (ہماری سنگست اختیار کیے ہوئے تھے کہ) ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور جج کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا: جن لوگوں کوتم پہچا نے ہوان کو دوز خ سے نکال لو۔ ان لوگوں کی صور تیں آگ پر حرام کر دی جا کیں گی۔ ' (میجمسلم، کتاب الایمان: ۱۲۹۱، القم: ۱۲۹۸، الرقم: ۱۲۹۸، الرقم: ۱۲۳۸، الرقم: ۱۲۳۸، الرقم: ۱۲۳۸، الرقم: ۱۲۳۲۸، الرقم: ۱۲۳۸، الرقم: ۱۲۳

اغباء بمهداءا درمؤذ نبين كامقام شفاعت

و مطرت عثان رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم فی مسلم الله علیہ وسلم فی قرمایا بھی مت سے دن سب سے پہلے بیاوک شفاعت کریں ہے۔
اللها الله الله مقبدا واورمو وان " (مند برار: ١٠٠ الرقم: ١١٧١، محمع الروائد: ١٠/١٠٠)

€ro•}

حضور کیول نہیں ' حضور کیول نہیں خضور کیول نہیں حضور کیول نہیں حضور کیول نہیں حضور کیول نہیں حضور کیول نہیں

جب ایک بچہ فیع ہوسکتا ہے تو جب قرآن شیع ہوسکتا ہے تو جب دوسر ہے انبیاء شفیع ہوسکتے ہیں تو جب روزہ رکھنے والاشفیع ہوسکتا ہے تو جب نیکیاں کرنے والاشفیع ہوسکتا ہے تو جب سورۃ ملک شفیع ہوسکتا ہے تو

کوئی مانے نہ مانے .....ہم توجائے ہیں ، مانے بھی ہیں۔ روہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا سے خلیل اللہ کو حاجت رسول کی

بھے سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے، ہے جنت رسول کی

> ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول کی وہ کون ہے؟ ..... جس کومیری سرکار سے مکڑانہ ملاہو

جن بستیوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہاعث تخلیق کا کنات سمجھا تھا۔ وہ تو بیدا یمان مرکعتے تنے کہ جس بستی کے طفیل جمیں اپنے رب کا عرفان نصیب ہوا ہے خدا کی ساری نعمیں بھی ان کے وسیلے سے ملیس گی ، اس لیے قدرتی طور پر وہ ہر دینوی مسئلے کے طلف نعمیں بر بھروسہ (Trust) کرتے تنے۔ اور اخروی نجات کے لیے جھی ان کا اعتما وشفاعت جمری سلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ لطف کی بات تو ہے کہ جو لوگ اس بستی کے دوئی نبوت ورسالت کو تھی مائے کے لیے تیار نہ تنے ، ان لوگوں کی مشتی حیات ہے گے تھا۔ ان لوگوں کی مشتی حیات بھی جب بھی حواد ہے وہر کے کرواب میں بھنتی تو اس کی نگا ہیں بھی طلب کی مشتی حیات کے لیے اس بستی کی طرف اٹھتیں اور لطف کی بات ہے ہے کہ خدا ہے اس بھی طلب کی مشتی حیات کے لیے اس بستی کی طرف اٹھتیں اور لطف کی بات ہے ہے کہ خدا ہے اس بھی کی طلب

€101}

اللعالمين رسول سنة ان كويمي ما يوس نيس كيا-ايك حديث بإك ملاحظة فرماسية:

حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے مردی ہے، فرماتے ہیں : قریش نے اسلام قبول کرنے میں تا فیر کی ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی ، ان کو قط نے آلیا حتی کہاں قط کے سبب وہ ہلاک ہونے گئے اور مردار اور بڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایوسفیان (کفار مکہ کا سردار) حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے مرصلی الله علیہ وسلم! آپ صلاحی کی تعلیم دینے آئے ہیں جبکہ آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے۔ آپ الله تعالی سے دعا کریں۔

راوی کہتے ہیں کہاس قط کابیان قرآن علیم کی اس آیت میں ہے۔

ترجمه: "اورتم اس روز كاا تظار كروجس روز آسان واضح دهوال كرآئ عُكارً"

( شفاعت جمری سے ان پر ہارش ہوئی ) وہ پھر کفر کی طرف لوث سکتے۔

ووباره كفريرجوان كى كرفت موكى -اس كابيان اس آيت يس ب-

ترجمہ:''جب ہم ان کوئی ہے کرفت میں کے کیں ہے۔''

حضور ملی الله علیه وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو بارٹن عطا کی تئی۔ ہفتہ بحر مسلسل

بارش برس رس لوكول في بارش كي زيادتي كي شكايت كي -

حضور سلى الله عليه وسلم في وعاكى ....

"اسياللد! جارسهار دكروباران رحمت برسامار ساوريس"

بادل آب كيمرت عيد كاوراردكردلوكول يربارش يرى - ( يح بناري:١٠٩١)

ب است تو رسه ماسط غیروں میں دکھا دو

جي كو عيري مركار سن كلوا ند ملا يو

ا است فقیروں یہ آئیس رحم کے ایسا فقیروں یہ آئیس منگلے کا بھلا ہو ۔ خود منگلے دیں خود بی کہیں منگلے کا بھلا ہو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وسُبُّوْحُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وهُوَ السَّمُونِ وَالْارْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ وَسُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَعَلِمُ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ وَسُبُّونَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ وسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ وَالصَّلُو أَو وَالسَّكُمُ عَلَى رَسُولِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ وَالصَّلُو أَو وَالسَّكُمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَالْمَاكُمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَالْمَاكُمُ عَلَى وَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَالْمَاكُمُ عَلَى وَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَالمَّاكُمُ عَلَى اللهِ الْعَلِيْمِ وَالسَّكُونِ اللَّهُ الْعَلِيْمِ وَالسَّكُمُ عَلَى وَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَالمَّاكُمُ عَلَى وَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَالمَّاكِمُ الْمُعَلِيْمِ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلِيْمِ وَالسَّكُولُ وَالسَّلُومُ الْمُولِيْمِ الْعُلْمُ الْمُعَلِيْمِ وَالسَّكُولِ وَالسَّكُولُ وَالسَّكُولِ وَالسَّكُولُ وَالسَّكُولُ وَالسَّكُولُ وَالسَّلُومُ وَالسَّكُولُ وَالْمُعُلِيْمِ وَالْمُ الْعُولِيْمِ وَالْمُ الْعُولِيْمِ وَالْمُ الْمُعَلِيْمِ وَالْمَالُومُ الْمُؤْلِدُ وَالسَّكُولُ وَالْمُ الْمُعُلِيْمِ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمِ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ الْمُؤْلِيْمِ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ وَالْمُؤْلِيْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيْمُ الْمُؤْلِقُلُومُ وَالْمُؤْلِقُلُومُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُومُ الْمُؤْلِقُلُومُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِلِيْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِمُ

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَمَا اللهِ اللهِ الرَّحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ وَمَا ارْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمُ وَاللهُ الْعَظِيمُ وَمَا اللهُ الْعَظِيمُ وَاللهُ اللهُ الْعَظِيمُ وَاللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ اللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ اللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ اللهُ الْعَلَمُ وَلَيْلُولُولِيمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاللَّيْسُلُ دَجَى مِنْ وَفُرَتِهِ اَهْدَى الشَّبُلالِدَلاكِيْسِهِ

اَلَصَّبُ مُ بَدَا مِنْ طَلَّعَتِهِ فَإِنَّ الرَّسُلا فَصْلاً وَعُلا

## éror}

# نعت رسول مقبول مَثَالِيْكِمْ

اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے وی مسکراندا رہیا جاواں صدیقے میں سوہنے دے اخلاق توں ویریاں تخطے جاوراں وجھاندا رہیا

کدی منگیاں دعاواں باراں دے وج کدی روندا رہیا غاراں دے وج میرا سوہنا تملی والا اس أمت دے لئی ساری عمر جا جا رب نول مناندا رہیا

سوہنیا تنیوں رب نے بیبن آکھیا تے نذر آکھیا تے منیر آکھیا کیروے منہ نال کہن اسنوں اپنے جیما الکلیاں وچوں چشے چلاندا رہیا

کوئی نہیں ونیا دے وج میرے آقا دے نالدا مرتب نے کرم ہے لجیال دا جھے جھے جھے دیا میں کملی والے دا نال سارا جگ مینوں اکھیاں نے بٹھاندا رہیا

سوہنے دی برم وی آیا جایا کرو، نالے ہنجواں دے موتی لٹایا کرو تیری قبر وی رموے کا سدا جانا ہے اوہدے نال دے دیوے جگاندا رہیا

اللہ اللہ میرے آقا وا حوصلہ کالیاں سن کے وی مسکراندا رہیا ، اللہ میرے آقا وا حوصلہ کالیاں سن کے وی مسکراندا رہیا جاواں صعبے میں سویٹ دے اخلاق توں ویریاں تھلے جاوراں بچاندا رہیا

4ror>

## ابتدائيه

تاریخ اسلام کے مطالعہ سے انسان پر بید تقیقت منکشف ہوتی ہے کہ جو مخص بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوگیا اس کے لیے آپ سے جدا ہوناممکن (Possible) ندرہا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غریب الوطنی کی حالت میں آپ کے دامن سے وابستہ رہے۔ ان کے والدا در چچا تلاش بسیار کے بعدان تک والدا در چچا تلاش بسیار کے بعدان تک والدا در چچا تلاش بسیار کے بعدان کا خواہش کا تک وینج میں کامیاب ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے گھر بار، عزیز، رشتہ دارسب کچھ چھوڑ نا محارا کیا لیکن مدنی تا جدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کو کوارانہ کرسکے۔

حقیقت بیہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے دلوں کی کیفیات وہی تحقیل جوحفرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت تھی۔اس کی وجہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کوموہ لینے والی شخصیت، آپ کی محبت اور شفقت سے لبریز روبیا ورآپ کی کشادہ دلی اور عالی ظرفی تھی۔

ال بادشاہ سے دوری کون گوارا کر ہے گا جے شہری کوئی عام ی لوغری شہر میں کسی جگہ پر بٹھا کر اپنی حاجت عرض کر سکتی ہو۔ اس بادشاہ کے لیے رعایا کے دل محبت و جانفروشی کے جذبات سے کیسے لبریز نہیں ہول سے جو کسی عام مختص کے تخفے کو بھی بوی محبت سے تبول کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور موانست کے واقعات سے تاریخ کی کتابیں بحری پڑی ہیں۔

حنورتى كريم ملى الله عليه وسلم جس مثن كرساتهاس ونيابس جلوه كربوت يت

#### \$100\$

اپنوں کے لیے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک مشفق آقا تھے ہی ، بیگانوں اورخون کے پیاسوں کے لیے بھی آپ کا دل ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے لبر بر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ندآپ نے کسی کے خلاف نفرت کوا پنے دل میں پیدا ہونے دیا اور نہ بھی آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے قول وعمل سے اس کا اظہار ہوا۔

جن لوگوں نے خدا اور خدا کے رسول کی نافر مانی کی ان کے خلاف آپ نے کارروائی بھی کی، غیصے کا اظہار بھی کیا لیکن آپ کے دل کی دنیا میں ہمیشہ وہی نورانی جذبات موجزن رہے جوسفر طائف میں طائف والوں کے مظالم کے وقت تھے۔ جب آپ نے خدا ہے بیجے ہوئے پہاڑوں کے فرشتے کی پیکش کے جواب میں فر مایا تھا:

آپ نے خدا ہے بیجے ہوئے پہاڑوں کے فرشتے کی پیکش کے جواب میں فر مایا تھا:

دمیں ان کی ہلاکت نہیں جا ہتا بلکہ امیدر کھتا ہوں کہ ان کی پشتوں ہے وہ

دمیں ان کی ہلاکت نہیں جا ہتا بلکہ امیدر کھتا ہوں کہ ان کی پشتوں ہے وہ

دمیں نہیں تھی اور کے جو خدائے واحد کی عبادت کریں سے اور کسی کوائی کا شرکے نہیں تھی ہوئیں سے۔ ،

حضور صلی الله علیہ وسلم کا قلب انور چونکہ ہرایک کے متعلق ہر سے بغض وعناو،
نظرت وعدادت اور کینہ کے جذبات سے پاک تھا اس لیے آپ نے ہرایک کے ساتھ
جونی رویدا پنایا جواس کے دل کو آپ سے دور کرنے کا نہیں بلکہ قریب کرنے کا باعث بنا
اوراس روید نے خون کے بیاسوں کو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا جال نثار بنادیا۔

## 4r07)

# رحمت مصطفیٰ مَتَالِثَیْمِ ..... (قرآن کی روشی میں )

(i) حضورا کرم ..... ہر ہرعالم کیلئے پیکر رحمت ہیں

الله رب العزت نے حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کواس دنیا میں صرف اس سبب سبب کی آپ تمام جہانوں پر رخم کریں یا پھر آپ سلی الله علیہ وسلم کواس حال میں بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر رخم کرنے والے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ تمام جہانوں میں کفار بھی شامل ہیں۔ کیونکہ آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا ہے اس میں دنیا و آخرت کی سعادت اور مصلحت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کا فروں میں آپ سے استفادہ کی صلاحیت متحق تو انہوں نے اپنے حصہ کی رخمت کو ضائع (Waste) کر دیا۔ جیسے کوئی پیاسا شخص در یا کے کنارے کھڑ اہواور پانی کی طرف ہاتھ نہ بر نصابے یا کوئی شخص دھوپ میں آئکھیں بند کرکے کھڑ اہواؤ اس سے دریا کی فیاضی اور سورج کی روشنی پہنچانے میں کوئی تصور نہیں بند کرکے کھڑ اہواؤ اس سے دریا کی فیاضی اور سورج کی روشنی پہنچانے میں کوئی تصور نہیں بند کررکھی تھیں۔ ہندگررکھی تھیں۔

مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہرعالم کے لیے رحمت پخواہ:

> یاجنات کا یا کا فروں کا یا انبیا علیہم السلام کا

فرشتوں کاعالم ہو مسلمانوں کاعالم ہو اولیا مکاعالم ہو

**€**ro∠**}** 

یا حیوانوں کا یا جمادات کا انسانون كاعالم ہو نباتات كاعالم ہو

آپ ملی الله علیه وسلم ہر ہرعالم کے لیے رحمت ہیں۔

ارشادباری تعالی ہے:

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِيْنَ٥

اور (اے رسول مختشم!) ہم نے آپ کوئیس بھیجا مکرتمام جہانوں کے لیے

رحمت بناكر\_(ب:١٠١١الانبياه:١٠٤)

ابن القیم نے مفتاح السعادة میں کھھا ہے آگر نبی ندہوتے تو جہاں میں کوئی چیز کسی کو نفع ند دیتی ..... ند کوئی نیک عمل ہوتا ..... ند روزی حاصل کرنے کا کوئی جائز طریقہ ہوتا ..... اور تمام لوگ جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتا ..... اور تمام لوگ جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتے ..... اور ایک دوسرے ہیں کر کھاتے .... سو دنیا میں جو بھی خیراور نیکی ہے وہ آٹار نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہے۔

(روح المعانى: جز: ١٤ مِس: ٥٥ ملخساً)

میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

وجرفلین کاکنات نفردحیات کاکنات متعود کاکنات سیدالرسل سیدالرسل المام الرسلین دهست اللحالین

## (ron)

(ii) اس بحرسخاوت پیه....لا کھوں سلام سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرموقع پر اپنی امت کی مشکلیں آسان کیں۔ حاجات یوری کیں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اس کو پچھ عطافر مائیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس وقت میرے پاس نبیں ہے، تم اس کو میری طرف سے ادھار خریدلوجب میرے یاس رقم آئے گی تو میں ادا کردوں گا۔

حضرت عمرض الله عند نے کہایارسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ اس کوعطا کر بھے ہیں۔ اورجس چیز پر آپ قا درنہیں ہیں الله تعالی نے آپ کواس کا مکلف نہیں کیا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمرضی الله عنہ کی بات کونا پیند فر مایا پھر انصار میں سے ایک شخص نے کہایا رسول الله! آپ خرج سیجے اور عرش والے سے تکی کا خوف نہ سیجے ، پھر رسول الله اسلم الله علیہ وسلم نے نبیم فر مایا اور آپ کے چیرے پر انصار کی بات سے خوشی کے آثار دکھائی دیئے پھر آپ نے فرمایا : مجھے اس چیز کا تھم دیا گیا ہے۔

( شاكرتذى الرقم: ٢٥٦، مجمع الزوائد: ١٠/٢٢٧)

قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: و یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَعْلَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ اللهِ الْاَعْلَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

التدكريم كاخيرعطافرماف كاوعده

#### €r09}

قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مِنْ اَشَآءُ عَوَرَحْمَتِي وُسِكُتُ كُلَّ شَيءٍ طُ فَسَاكُتُهُمَا لِطَّنِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالْتِنَا يُؤْمِنُونَهُ

اورتو ہمارے کیے اس دنیا (کی زندگی) میں (بھی) بھلائی لکھ دے اور آخرت میں (بھی) بھلائی لکھ دے اور آخرت میں (بھی) بینک ہم تیری طرف تا بب وراغب ہو بھے،ارشاد ہوا: میں اپنا عذاب جے چاہتا ہوں اسے پہنچا تا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے سو میں عنقریب اس (رحمت) کوان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پر ہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکو ق دیتے رہتے ہیں اور وہی لوگ بی ہماری آخوں پر ایمان رکھتے ہیں۔(ب،۱۱۱عراف:۱۵۱)

تشرح وتوضيح

**€**٣4+**}** 

جولوگ اس رسول ( صلی الله علیه وسلم ) کی پیروی کرتے ہیں جو ای (لقب) نبی ہیں۔(پ:۹،الاعراف:۱۵۷)

(iii) گناہوں کی فہرست ہے بردی .....کین ..... نبی کی رحمت کا سہارا ہے

جنگ احد میں بعض مسلمان حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ گئے تھے۔ بعد میں وہ آپ کے پاس اوٹ آئے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرکوئی گئے تھے۔ بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرکوئی گرفت نہیں کی نہنی تی بلکہ نہایت نرم اور ملائم طریقہ سے ان سے گفتگوفر مائی ، اللہ تعالی نے بھی ان کومعاف کردیا۔

ارشاد بارى تعالى ب

فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ عَ

يس (صرف) الله كى رجمت سے آپ زم ہو گئے ان كے ليے۔

(پ:۴۰،آلعمران:۱۵۹)

اس میں شک نہیں کہ حضور نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کالطف و محبت سے پیش آنامحض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھا جس سے اس نے اپنے محبوب کو متصف فر مایا تھا۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا و سبع ، رحمت اتنی عام اور عفو وحلم اتنا بہ پایاں نہ ہوتا تو حق کے متلا شیوں کا اتنا جمکھا کیسے ہوتا۔ لوگوں سے قصور ہوجا تا۔ تو بعض شرم کے مارے اور بعض سمز اکے خوف سے دور بھاگ جاتے۔ بیر حمت رسول کی وجہ ہے کہ آج لا تعداد لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور جاں نثار ہیں۔ اپنے تو رہے اپنے رحمت کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے بھی نرم ہو گئے۔ رہے اپنے رحمت کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے بھی نرم ہو گئے۔

حضورصلی الندعلیه وسلم نرم ہوسے مصنور صلی الندعلیہ وسلم نرم ہوسے مصنور صلی ہوسے مصنور ص

مراقہ بن مالک کے لیے ابوسفیان کے لیے عمر بن خطاب کے لیے عمیر بن وہب کے لیے

€r41}

حضورصلی الله علیه وسلم نرم ہو گئے حضورصلی الله علیه وسلم نرم ہو گئے حضورصلی الله علیہ وسلم نرم ہو گئے

مغوان بن امئیہ کے لیے ہندہ کے لیے وحثی سے لیے

یا محر یارسول الله صلی الله علیه وسلم آپر جمت پر قربان جب مجمی آبیس سائل نے گھبرا کر بکارا ہے جب مجمی آبیس سائل نے گھبرا کر بکارا ہے آئی ہے شخص ہمارا ہے آئی ہے شخص ہمارا ہے

ہے بوں تو محناہوں کی فہرست بوی کیکن مر سرور عالم منافقہ کی رحمت کا سہارا ہے

وہ تعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتے جن کا شہد طبیبہ کے محکڑوں پیسٹرارا ہے

(iv) معداب سے بچانے والا ..... ہمارا نی صلی اللہ علیہ وسلم

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّمُهُمْ وَٱنْتَ فِيهِمْ

اوراللدى ميشان بيس كرآب أن يس بول اوروه ان برعزاب بيج دے۔

(پ:٩،الانفال:٣٣)

آپان میں ہیں آپان میں ہیں این میں دوجہاں ملی اللہ علیہ دسلم! این امت پر پھروں کی ہارش میں موکی کیونکہ این امین پرخون کی ہارش میں موکی کیونکہ

éryr}

آپان میں ہیں آپان میں ہیں آپان میں ہیں ان کی شکلیں نہیں گڑیں گی کیونکہ ان کے درواز دل پر گناہ نہیں لکھے جا کیں گئے کیونکہ انہیں زمین میں دھنسایا نہیں جائے گا کیونکہ (۷) شفقتوں کا سمندر ..... ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

، سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں کہ جن کی ذات میں موجود صفات مشارید کے ب

بيمثال ہيں۔ ڪيونکه

رسول عربی صلی الله علیه وسلم رسول عربی صلی الله علیه وسلم

منبع جودوسخاہیں رحمت کبریا ہیں حاجت رواہیں روُوف ورجیم ہیں بیکرخلق عظیم ہیں شفیع المذنبین ہیں رحمهٔ اللعالمین ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْف رَّحِيْمٌ٥

بے شک تہارے پاس تم میں ہے (ایک باعظمت) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے۔ تہارا تکلیف و مشقت میں پرنا ان پر سخت گراں (گزرتا) ہے۔ (اے لوگو!) وہ تہارے لیے (بھلائی اور ہدایت کے) برے طالب وآرز ومندر ہے ہیں (اور) مومنوں کے لیے قبایت (ہی) شفق ہے حدرتم فرمانے والے ہیں۔ (پہالاب الاب الاب الاب قبایت (ہی) میں سیدرسول می اکرم صلی ہے مید وسلم کی ای است کے لیے شفقت اور الاب تھی کہ سیدرسول می اکرم صلی ہے میدوسلم کی ای است کے لیے شفقت اور الاب تھی کہ

#### (myr)

آپ نے اپی امت کی دشواری کے خیال سے مسواک کو ہر نماز کے وقت کرنے کا تھم نہیں دیا .....عشاء کی قماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیا ..... تہجد کی نماز کوفرض ہیں دیا ہے۔ کہ نمازیں فرض کروا کیں ..... روزے سحر و افطار کے ساتھ فرض کیے ..... جج ہرسال فرض ہیں ہوا۔

درس عبرت

آج `

ہم پریشان ہیں نمازیں قضا کر کے بھی دوزے چھوڈ کربھی قرآن کوچھوڈ کربھی سنت رسول کوچھوڈ کربھی خیبت وچھلی کر سے بھی جھوٹ ہول کربھی جھوٹ ہول کربھی

سی الله میلی در میان مناموں پر رصت کا کنات سلی الله علیہ وسلم پر بیٹان ہیں ..... آپ میں جا ہے کہ ہم دوز رخ میں مزیں .... کیونکہ آپ وہ ہیں جو جانوں سے بھی قریب ایس ہم سی اللی ہیں جواب میں مریم سلی اللہ علیہ وسلم کو پر بیٹان کر رہے ہیں .... کہاں

> کیوں؟ گیوں؟

**€**"Y"}

کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟

ہم عذاب سے ڈرتے ہیں ہم تو بہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سنور تے ہیں ہم اللہ درسول کوخوش کرتے ہیں

(vi) ہے جانوں سے قریب تر ..... ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

الله تعالی اس تعلق کی کیفیت اور نوعیت بیان فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کواپنے غلاموں کے ساتھ ہے۔ بتایا تمہاری خیرخواہی،اصلاح احوال،فلاح دارین اور تم پرلطف و کرم فرمانے میں میرامجوبتم پرتمہارے نفوں سے بھی زیادہ مہریان اور شفیق ہے۔

ارشادخداوندی ہے:

اَکنیِی اَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِیمِمْ اللهٔ اللهٔ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِیمِمْ الله الله الله بیل مومنول کی جانول سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔

(پ:۲۱:۱۱/۱۱/۲۱ب

الله كريم في واضح كرديا كماف امت مسلمد!

میرانی تم پرمهربان اورشیق تمہاری خیرخواہی میں تہباری اصلاح میں تہباری اصلاح میں سہباری فلاح میں سہ تم پرلطف وکرم فرمانے میں تم ہوائند سے ملائے میں تم کوالٹد سے ملائے میں تم کوجنتی بنانے میں تم کوجنتی بنانے میں

€~40}

میرانی تم پرمبریان اورشیق میرانی تم پرمبریان اورشیق حضرت ابو ہریرہ ورضی اللہ عند نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اپ اردگر دکوروثن کر دیا تو پروانے اور وہ جانور جوآگ میں گراکرتے ہیں آگ میں گرنا مرح ہوگئے۔اس (آگ روشن کرنے والے) آدمی نے انہیں روکا اورآگ سے دفع کرنا شروع کردیا لیکن وہ پروانے اس پرغالب آئے گئے اورآگ میں گرنے گئے۔ میں کرنا شروع کردیا لیکن وہ پروانے اس پرغالب آئے گئے اورآگ میں گرنے گئے۔ میں اس میں گرنا جا ہے ہوں اورتم آگ میں گرنا جا ہے ہو۔ (مکلو قالمانع: ۱۳۸۱م، الرقم: ۱۳۸۵م، الرقم: ۱۳۸۵م)

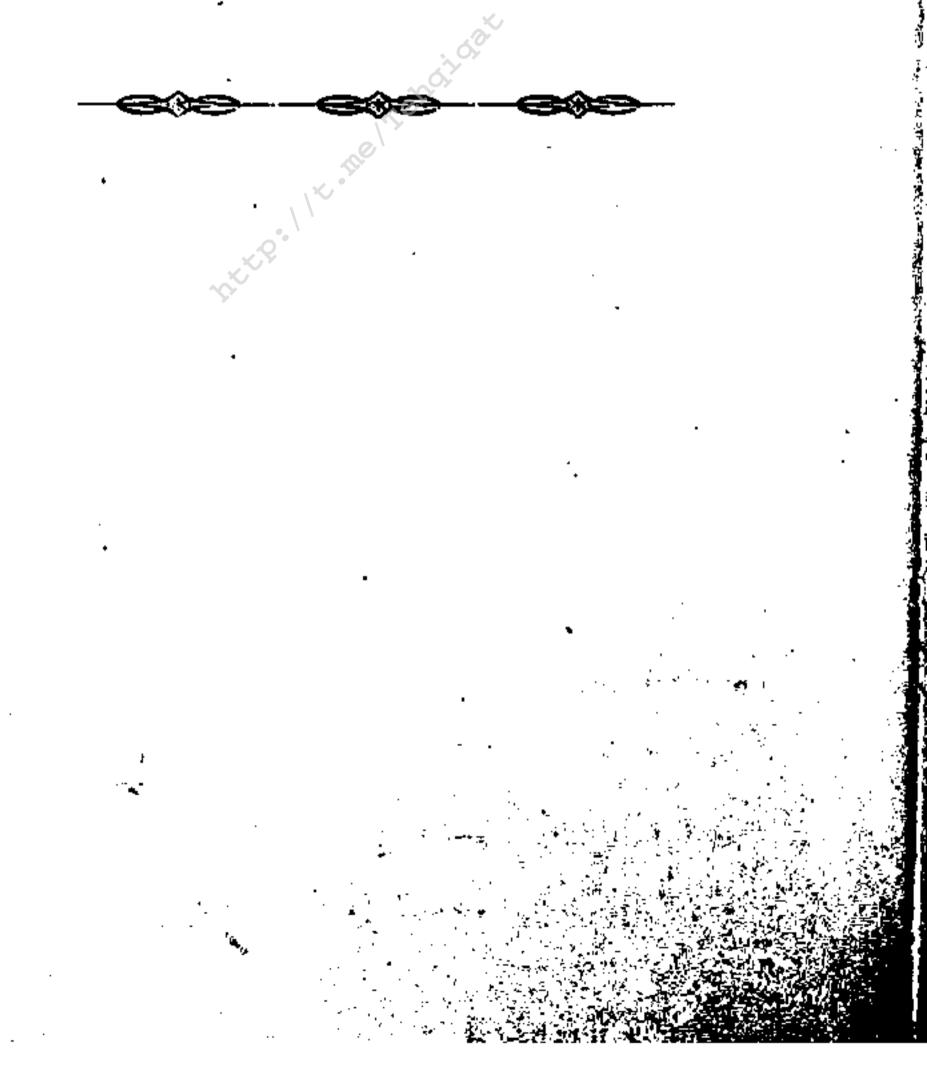

#### **€**٣44**}**

# رحمت مصطفیٰ مَنَالِیْکِمِ ..... (حدیث کی روشی میں )

# پیکررحت ہے۔...میرےحضور کی ذات

عَنْ آبِي أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَزَوجَلَّ بَعَيْنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَزَوجَلَّ بَعَنْ مَا الله عَنْهِ الله عَنْهِ الله عَنْهِ الله عَنْهِ الله عَنْهُ الله عليه وسلم ن فرمایا: بِشَكَ الله تعالَی فَ مِحِی "رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ" ( یعن تمام جہانوں کے جہانوں کے لیے رحمت ) اور "هُدَّتِي لِلْعَالَمِینَ" ( یعن تمام جہانوں کے لیے ہدایت ) بنا کرمبعوث فرمایا۔ "(سنن ابوداؤد: ۱۵/۳۱م، الرقم: ۱۵۹۸م، منداحم، منداحم، منداحم، الرقم: ۱۸۱/۸، الرقم: ۱۸۱/۸)

سرکارگی ذات میں سرکارگی ذات میں سرکارگی ذات میں سرکارگی ذات میں سرکارگی ذات میں

رحمت بہاہے
سب کھ جھے ملاہے
ایمان کی ضیاء ہے
رب کا پہتے ہے

رب کا پہتے ہے
ہزم کی دواہے
ہزم کی دواہے
ہزائشت کی قوت پدلا کھوں سملام
ہان کے کرم کی بات ہے ان کی عطا کی بات
کوہ احد نے پوچے لو ان کی وقا کی بات

€ 247 b

سب مث محصے تھے رہے وحن سکتے دور دورغم جب محمد علی مصلے معلی دوستو ان کی رحمت کی بات

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة رضی البدعنها سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: (یا رسول اللہ!) کیا آپ پر جنگ احد کے دن سے بھی سخت کوئی دن آیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تہماری قوم سے بڑی تکلیفیں پنجی ہیں اور مجھ پرسب سے سخت دن یوم عقبہ کا تھا، جب میں نے خود کو (بطور نبی) ابن عبدیا لیل بن عبد کا لیا۔ بن عبدکال پر پیش کیا تو اس نے میری بات نہ مانی۔

میں (طائف سے) واپس چلا آیا اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے عیاں سے۔ (چلتے چلتے) اچا تک میں نے دیکھا تو میں قرن الثعالب میں تھا۔ میں نے اپناسر او پراشایا تو یا دل کا ایک کھڑا جھ پرسائی گئن تھا۔ میں نے اس کے اندر جرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اس نے جھے ندادی اور عرض کیا:

(بارسول الله!) بیشک الله تعالی نے آپ کے ساتھ آپ کی توم کی گفتگو اور ان کا جواب ٹن لیا ہے۔ الله الله تعالی نے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کی گفتگو اور ان کا جواب ٹن لیا ہے۔ الله اآپ کی خدمت میں پہاڑوں پر مامور فرشتے کو بھیجا ہے، تا کہ آپ است کا فروں کے متعلق جو جا ہیں تھم فرما کیں۔ پھر پہاڑوں پر مامور فرشتے نے جھے پکار ا اور سملام عرض کیا اور کھا:

یارسول اللد! آپ کی مرضی پرخصرہ، اگرآپ چاہیں تو میں احسین (بہاڑ) کوا تھا
کران کے اوپرر کودوں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (نہیں) بلکہ بحصامید ہے کہ
الله تعالی ان کی اصلاب (تسلول) سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو خدائے واحد کی
عیادت کریں مے ادر کسی کواس کا شریک نہیں تھیرا کیں ہے۔

( على المراه الرقم: ٢٠٠٩، كالمسلم: ١٠٠٠ المرادة ، ٢٠٥٥ المن المره ١٠٠٥ مرارة ، ٢٠٠١)

دحت مصلفًا كامدقه

| 4 | ٣٦ | ۸) |  |
|---|----|----|--|
| • |    | ,  |  |

| رحمت مصطفیٰ کا صدقہ | ij | سب مست ہوائیں ہیں        |
|---------------------|----|--------------------------|
| رحمت مصطفیٰ کا صدقہ | تو | بركيف فضائيس بين         |
| رحمت مصطفي كاصدقه   | تو | ہوتی سب معاف خطا ئیں ہیں |
| رحمت مصطفیٰ کا صدقہ | تو | ہوتی دور بلائیں ہیں      |
| رحمت مصطفيٰ كاصدقه  | تو | ريمحيت كي صدائيں ہيں     |
| رحمت مصطفیٰ کاصدقہ  | تو | ميرنگين گھڻا ئيس ہيں     |
| رحمت مصطفيٰ كاصدقه  | تو | الله كي عطائين ہيں       |

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانِي اَنْظُرُ اِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نِبَيّا مِنَ الْانْبِيَآءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادُمُوهُ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى نِبَيّا مِنَ الْانْبِيَآءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادُمُوهُ وَهُو يَصَلّى اللهُ يَعْمَدُ وَسَلَّمَ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَانَهُمْ لَا يَعْمَدُ نَ وَجَهِم وَيَقُولُ: اللّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَ .

" حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ کو یا میں حضور نبی
اکرم صلی الله علیہ وسلم کوای حالت میں و کیور ہا ہوں جبکہ آپ صلی الله علیہ
وسلم انبیائے کرام علیم السلام میں ہے کی نبی کا ذکر فر مار ہے تھے جنہیں ان
کی قوم نے مارتے مارتے لہولہان کر دیا تھا اور وہ اپنے پرنور چبرے سے
خون صاف کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے: اے اللہ! میری قوم کو بخش
دے کیونکہ میدلوگ جھے نہیں پہچا نے۔" (میح بخاری: ۱۲۸۲/۱، الرقم: ۲۰۲۹، میح

ا/١٥٣٠ الرقم:١٣٣١)

(iii) ہرقدم پر ہمارے .....و تعلیم سرکار ہیں ابتض او کوں کی موت ۔ جولوگ عظیم ہوتے اور بعض او کوں کی موت ۔ جولوگ عظیم ہوتے ہیں .....ان کے دی مارے میں ایک میں اور کوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں ....ان کے دی مارے نے کے میں اسلام کوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں ....ان کے دی مارے نے کا کے کا مارے نے کا ما

#### ₹**٣**49€

کے لوگ دعا کیں کرتے ہیں .....اور جولوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں ....ان کے لیے لوگ بددعا کیں کرتے ہیں۔

قربان میں وظیر دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے.... جن کی حیات بھی مارے کیے۔ ہمارے کیے رحمت ہے اور جن کا وصال بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

یے شک کچھسیاحت کرنے والے اللہ تعالی کے ایسے فرشتے بھی ہیں جو مجھے میری امیت کاسلام پہنچاتے ہیں اور فرمایا:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، تُحْدِثُونَ وَتُحْدَثُ لَكُمْ

میری زندگی بھی تنہارے کیے خبر ہے کیونکہ (بذریعہ وی اللی اور میری

سنت ) تمهی<u>ں نئے نئے احکام ملتے ہیں۔</u> یہ مرد علمہ مورد میں مرد مرد

وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى اَعْمَالُكُمْ

اور میری وفات مجی تمہارے لیے خیر ہے کیونگہ (میری قبر میں مجی)

. تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔

چنانچه اگر (تمهاری) نیکیان دیکمون کا تو ابلد تعالی کاشکر بجالا یا کرون گا اور اگر برائیان دیکمون کا تو تنهار بر بیاند تعالی سے استعقار کیا کرون گا۔

(الغيرة الكبرى:١٩٢/٢) مندفروون: ١٨١١ مالةم: ١٨٦ مجمع الزوائد:١٨٩٩)

مرکاردوجهال ملی الله علیه وسلم این است کے لیے عظیم خیرخواہ ہیں کہ دنیا علی ماری دعلیم این کا منت سے کے عظیم خیرخواہ ہیں کہ دنیا علی معاری دعلیم کی دنیا علی اللہ علیہ وسلم ست معنور مسلی اللہ علیہ وسلم ست

رجمت حضور ملی الله علیہ وسلم سے ہے رجمت حضور ملی الله علیہ وسلم سے ہے

رجمت معور في القدعليدو م سے ہے رجمت معور ملى الله عليه وسلم سے ہے قریل عارل: عیرل مزیل مادل انجیل :

いからればんりん

**€**120€

رحمت حضور صلی الله علیہ وسلم سے ہے رحمت حضور صلی الله علیہ وسلم سے ہے بل صراط پر ہماری دستگیری میزان عمل بر ہماری دستگیری

حضور سلی الله علیہ وسلم کی رحمت کے لیے دعا کریں کہ \_اگر ہو جائے رحمت کا اشارہ یا رسول الله منافق چمک جائے مری قسمت کا تارایا رسول الله منافق

کرا دو مصحف رخ کا نظارہ یا رسول اللہ مکافیا غم فرفت میں دل ہے پارہ یارہ یارسول اللہ مکافیا پڑی ہے بحر عصیاں میں مری کشتی، خبر کیجئے نہیں ملتا، نہیں ملتا کنارا یا رسول اللہ مکافیا

شفا ہو گی توبس ہو گی تمہاری چیثم عرفال سے بخراس کوئی جارہ یارسول اللد مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنَا اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ ا

وسعت رحمت مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

اللہ تعالیٰ رحمٰن ہے، رحیم ہے۔ اس کی رحمت سے کا نتات کا ہر ڈر و مستفید ہور ہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کے مظہراتم ہیں۔ آپ اپ غلاموں کے لیے بھی رحمت ہیں ...... آپ غلاموں کے لیے بھی رحمت ہیں ...... آپ مظلوموں کے لیے بھی رحمت ہیں ...... آپ مظلوموں کے لیے بھی رحمت ہیں ...... آپ مظلوموں کے لیے بھی رحمت ہیں اندانوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... اور زمانے کے ستائے بے بس اندانوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... اور زمانے کے ستائے بے بس اندانوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... اور ہوا بیں ہیں ہوآپ کے آئی کے اراد سے سے اپنی بے نیام تکوار ہوا بیں اس کے لیے بھی رحمت ہیں جو آپ کے آئی کے اراد سے سے اپنی بے نیام تکوار ہوا بیں الہرا تا ہے ۔.... والوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... اور بھی والوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... اور بھی والوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... اور بھی والوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... اور بھی والوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... اور بھی والوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... اور بھی والوں کے لیے بھی رحمت ہیں ..... والوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... والوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... والوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... والوں کے لیے بھی والوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... والوں کے لیے بھی والوں کے بھی والوں کے لیے بھی والوں کے لیے بھی والوں کے بھ

آپ مورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں ....اور بھوں کے لیے بھی رحمت ہیں ....

#### €121\$

ہے دوستوں کے لیے بھی رحمت ہیں .....اؤر دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں ....آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... اور حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں .... آپ جاندار مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں ....اور بے جان مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں .... آپ خاک مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں ....اورنوری مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں .... آپ بارسالوگوں کے لیے بھی رحمت ہیں .....اور مجرم وخطا کارلوگوں کے لیے بھی رحمت ہیں .....آپ کی رحمت کا دریااس دنیا میں بھی مفاضیں مارر ہاہے ....اور قیامت کے روز تواس طلاطم كى شان بى نرالى موكى \_ عورتول بررحت مصطفي صلى الله عليه وسلم

عورتوں برحضور صلی الله علیہ وسلم کی رحمت کا عالم ہے ہے کہ

حضور کی رحمت ہے مال كي تعدمول كوجنت كاورجه ملا حضور کی رحمت سے

زنره در کورمونے والی بیٹی کوزند کی ملی

بين كوعزت كي حادر ملي

بوی کوشو ہرسے حقوق ملے

عورت كومعاشر عيس مقام لملا

عورت كوورافت ميس حق ملا

(١) حَبِنْ حَبَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَّا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي .

ود معترت عائشه مديقه رضى الله عنها سے روايت ہے كه حضور ني اكرم صلى

الله عليدوسلم ف فرطا عم من سے بہتر من وہ ہے جواسیے محروالوں کے

المائم اواور السائع مروالول كي ليتم سب المائر مول-"

(منوروي ١٩٤٥) ١٩٠٤م من ١٥٠١م من ١٥٠١م من ١٥٠١م من ١٩٢١)

حضورسب يسيع بهتريل

حضور کی رحمت سے

حضور کی رحمت سے

حضور کی رحمت سے

حضور کی رحمت سے

# 4r2r}

حضورس سے بہتر ہیں حضورس سے بہتر ہیں

اہل مدینہ نے کوائی دی
عرب والوں نے کوائی دی
عجم والوں نے کوائی دی
غیروں نے کوائی دی
اینوں نے کوائی دی
المال خدیجۃ الکبری نے کوائی دی
سیدہ زینب نے کوائی دی
سیدہ فاطمہ نے کوائی دی
سیدہ فاطمہ نے کوائی دی
تو پھرہم کیوں نہ کہیں۔

کے نہ کوئی نقش نہ چبرہ دکھائی دیتا ہے۔ بس ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے

جہاں بھی عکس پڑا ان کی چیم رحمت کا وہیں سے جاند لکتا رکھائی دیتا ہے

(ii) حضرت حزه كاكليجه چبانے والى .....حضور كرو رو

فتح مکہ کے روز جب جام معانی کا اطلان ہوا تو اللے تکہ جوتی ور جوتی اسلام قبول

کرنے گئے۔ ان میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ ٹو لیون کی شکل میں آنے لکییں۔ انہی
میں چھپتے چھپاتے ہند بنت عتب بھی آئی۔ سیدالکو نین کیے قرصی مسید العجد او حضرت حزو
رضی اللہ عند کی نعش مبارک کے ساتھ اس کا انسا نہنت سوز کردار بالکل حیاں تھا۔ خوورسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہروقت تکلیف ویٹاء اس کا مقصد حیاست تھا۔ اس کے جرائم ہے عد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہروقت تکلیف ویٹاء اس کا مقصد حیاست تھا۔ اس کے جرائم ہوااور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہروقت تکلیف ویٹاء اس کا مقصد حیاست تھا۔ اس کے جرائم ہوااور
اسے معانے کردیا گیا۔

4rzm)

ہند بنت عتبہ عنوودرگر رکے اس مظاہر سے سے اس قدر متاثر ہوئی کہ گفروشرک اور
بنوں سے اس کی جب کا طلسم پاش پاش ہوگیا۔ بنوں کے بار سے میں اس کی نگاہوں پر
پڑا ہوا پردہ فریب چاک ہوا۔ وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو کر گھر واپس گئی۔ بنوں کو
حقارت سے دیکھا۔ پھر انہیں تو ڈ نے گئی۔ بنوں کوتو ژ تی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی
منی: ہائے بد بختو! ہم تہمارے بارے میں کتنے دھوے میں جنلا تھے۔ اس نے اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے دو نیچ بطور ہدیدار سال کیے۔ عرض کیا:
ہماری بکریاں بہت کم نیچ دے رہی جیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی
دعا فرمائی تو بہت زیادہ بکریاں ہو گئیں۔ مختاجوں کو بکریاں دیتی اور کہتی: بیر سول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت
اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت

دعوست فكر

فتح مکہ تاریخ اسلامی کا نا قابل فراموش واقعہدے۔اس روز اللہ نے اسلام کی عزت کوچارچا ندلگائے۔۔۔۔۔ اللہ علی اللہ کا کلمہ کونجا اور حرم کی کوشرکین سے اور ان کے معبود ان باطلہ سے پاک کر دیا ۔۔۔۔۔اس دن عفود درگزر کی وہ ناور مثالیس قائم ہوئیں کہ تاریخ انسانی ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔۔۔۔ کیا تاریخ عالم نے کوئی ایسامشفق اور عالی ظرف قائدد یکھا ہے؟

(iii) ہوتی ہے روشی ....میرے نی کی دعاسے

حضرت الوجريره رضى الله عنديان كرت بي كدا يك حبثى عورت يا ايك نوجوان معدى صفائى كياكرتا تعار بحرصنوري اكرم ملى الله عليه وسلم في است (عورت يا جوان كو معدى صفائى كياكرتا تعار بحرصنوري اكرم ملى الله عليه وسلم في است (عورت يا جوان كو بار ب من الله عليه وسلم في است عورت يا نوجوان كر بار ب من ورق الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه كرام وفي الله عني الله ع

ياد مول النداوه فوست موكما ب آب ملى الله عليه وسلم نے فرمايا: تو آب لوكول

€ 121° }

رحمت دو جهال، حامی بیکس شاه کون مکان وه کهال میں کهاں سرور سرورال، رہبر رہبرال، تاجدار شہال وه کہال میں کہاں

ر ان کی خوشبو سے مہلے چمن در چمن تذکر ہے آپ کے انجمن انجمن واندگی جاندنی متاروں کی روشی مان کے دخ سے عیاں وہ کہاں میں کہاں

كمزورون اورنيبمون بررحمت مصطفي

حضور صلی الله علیہ وسلم کو کمزوروں اور بیٹیموں کے ساتھ خصوصی طور پر انسیت اور محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش بالخصوص بیبموں پر برسی تھی۔

(i)اے یہ اتیرے مقدروں پے قربان میں

يَتِم كَاتَّمَت بِنَازَكَرَ فَكُوبَى جَابِتَا ہے كِونكه حديث پاك بش ہے: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَى الْجَنَّةِ هَنْكَذَا وَاشَارَ بِالسَّبَابَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هَنْكُذَا وَاشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْنًا

" حضرت بل بن سعدرض الله عندسے مروی ہے کہ حضور نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے والافض چنت میں اس علیہ وسلم نے والافض چنت میں اس اور بیٹیم کی کفالت کرنے والافض چنت میں اس طرح ہوں سے اور (آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے) ای شیاوت کی اللی اور

€r20}

درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔'' (صحیح بخاری: ۱۹۱۸منداحمد بن منبل: ۱۳۳۸م، ارقم: ۱۹۱۸منداحمد بن منبل: ۱۳۳۸م، ارقم: ۱۹۱۸منداحمد بن منبل: ۱۳۳۸م، ارقم: ۱۲۸۵)

(ii) بہترین....اور....بدترین گھر کی مثالیں

عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ .

" دعفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمانوں میں سب سے اچھا گھروہ ہے جس میں کوئی یہتیم ہواوراس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہواورسب سے بدترین گھروہ ہے جس میں کوئی یہتیم ہواوراس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا ہو۔ " (سنن ابن ہے جس میں کوئی یہتیم ہواوراس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا ہو۔" (سنن ابن اجہ: ۱۳۳۳/۱۰ الرقم: ۱۹۹۸، الرقم: ۱۹۹۸، الرقم: ۱۹۹۸، الرقم: ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۹۸

(iii) اے محبوب دوعالم ..... تیری سوچوں بدلا کھوں سلام

عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِى اللهُ عَنْ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَسُوَةً قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ اَرَدْتَ تَلْبِيْنَ قَلْبِكَ قَاطُعِم الْمِسْكِيْنَ وَامْسَحْ كَرَأْسَ الْيَبِيْمِ

" معزمت ابو بريره رمنى الله عند بيان كرت بي كدا يك فض ف حضور بى اكرم صلى الله على من الله عند بيان كرت بين كدا يك فض ف حضور بى اكرم صلى الله على وسلم سنة است ول ك فت بوف كا ذكركيا . تو آب صلى الله على وتلم سنة المرتم است ول كونرم كرنا جاست بوتومسكين كوكها نا الله على وتعملين كوكها نا

"L'ALLANDE

**€**124**}** 

توحضور کی رحمت سے

نیموں کوسہاراملا بے سہاروں کو آسراملا بے چاروں کو چاراملا کمروروں کوسہاراملا غمز دوں کوشمگسارملا

غلامول بررحمت مصطفي صلى الثدعليه وسلم

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی بڑی نرمی ہے پیش آئے اور ان پر بھی خصوصی کرم فرماتے۔ دنیوی معاملات اور کام کاج کے سلسلے میں آئے اور ان پر بھی خصوصی کرم فرماتے۔ دنیوی معاملات اور کام کاج کے سلسلے میں آپ صلی الله علیه وسلم نے کسی خادم پر نہ بھی بختی فرمائی ، نہ ہی بھی مارا۔

(i) کون ہے جہال میں ہے...جس کو نبی کا سہارانہیں

اگرہم دور جاہلیت کے غلاموں کی زندگی پر نظر ڈالیس تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہ تھے۔ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، گررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ نے غلاموں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا فر مایا۔ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ نے غلاموں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام اس کے بال اگر کوئی غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا تو اسے ''مولیٰ'' کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا عیب تصور کیا جاتا تھا۔ گر حضور صلی الله علیہ وسلم کی اپنے غلاموں پر دھت دیکھیں گرآپ نے غلاموں کو حقوق عطافر ماتے ہوئے گہا:

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاعِنْوُهُمْ .
"ان كى طافت سے بر صران پركام كابوجوند والولين اگرتم استے توكروں يا غلاموں كواس طرح مشقت والاكام كهدوتو پحراس كے پوراكر في بن ان كى خود بھى مددكرو و "(مى بنارى، ارتم بسمي مسلم ارتم الاتا) .
كى خود بھى مددكرو و "(مى بنارى، ارتم بسمي مسلم ارتم الاتا) .
حضور نبى اكرم صلى الله عليه وملم سرايا رحمت بي اس ليے الله تعالى في علدكرويا:

معور بن الرم می الندعلیدو مم سرایار حمت بین اس سیدانند تعالی نیمار کردیا جهال بوگی میری ربوبیت

4r22)

وہاں ہوگی تیری مصطفائی وہاں ہوگی تیری رسالت وہاں ہوگی تیری رحمت

جہاں ہوگی میری خدائی جہاں ہوگی میری الوہیت جہاں ہوگی میری محبت

# (ii)غلام کے ہرعضو کے بدلے میں اجر

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ آعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً آعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ آعْتَقَ وَقَبَةً مُؤْمِنَةً آعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ .

"دعفرت ابوہرمی وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوخص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہرعضو کے بدلہ میں اس (آزاد کرنے والے فحص) کے ہرعضو کے بدلہ میں اس (آزاد کرنے والے فحص) کے ہرعضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کردے گاحتیٰ کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلہ میں اجردے اس کی شرمگاہ کوآزاد کردے گا (بعنی آبیل ایک عضو کے بدلے میں اجردے میں اجردے میں ہے، ا

( مج يواري: ١/ ٨٩١/ قم: ٢٣٨١، مج مسلم: ١/ ١١٨١، الرقم: ٩٠٥١، سنن تر ذري: ١٨١١، الرقم: ١٥٨١)

کی محبت ہمی کمال ہے کی عزت ہمی کمال ہے کی مدحت ہمی کمال ہے کی مغلمت ہمی کمال ہے کی معدافت ہمی کمال ہے کی معدافت ہمی کمال ہے کی مدافت ہمی کمال ہے سيدالكونين ملى الله عليه وسلم امام الرسلين ملى الله عليه وسلم فام الرسلين ملى الله عليه وسلم فام الرسلين ملى الله عليه وسلم المام المرسلين ملى الله عليه وسلم المام المرسلين الله عليه وسلم مر كاود و ها أم المرسلين الله عليه وسلم المرسلة و المرسلة

**€**1″∠∧**}** 

(i) آقا! تيري شفقت پيدلا ڪھوں سلام

سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرعادت مبارکتی کہ مدینہ کی بوڑھی عورتوں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے .....ان کی مشکلات ..... مسائل اور پریشانیاں پوچھے .....ان کی مشکلات ..... بھی بھارکوئی اعرابی پوچھے .....ان کے باس بیٹھے اور ان کے مسائل حل فرماتے ..... بھی بھارکوئی اعرابی راستہ روک لیتا اور اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلداری فرماتے ..... بھی ۔... بھیلے تھے ..... فقیر اور مسکین لوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ بھڑ لیتے ، جہاں چاہتے لیے فقیر اور مسکین لوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ بھڑ لیتے ، جہاں چاہتے لیے جاتے .... اور عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رحمت جاتے .... اور عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رحمت کے حامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مصائب کا مداوا بن جاتے ۔ کے حامل امام الانبیاء صلی برجھنور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واقعہ سنے ۔ ایسے بی ایک علیہ وسلم کی رحمت کا واقعہ سنے ۔

ایک شخص جس کو صحابی ہوئے کا شرف صاصل تھا۔ وہ بنوا شیح سے تعلق رکھتا تھا۔ نام راہر بن حرام تھا۔ مدینہ منورہ سے باہر کار بنے والا بید یہاتی لمبے قد کا شرکا تھا۔ رنگ گندی تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بے صدیحت کرتے تھے۔ جب بید مدینہ منورہ آتا تھا تو الله صلی الله علیہ وسلم بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بید مدینہ منورہ آتا تھا تو آتے وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے پچھ دیجی سوغا تیں اپنے ساتھ لاتا۔ ستو، شہد، تازہ سبزیاں، تازہ فروٹ وغیرہ جو پچھاس کے علاقے میں میسر ہوتا وہ اسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کو شہری سوغا تیں تخذ میں عطافر ہاتے تھے یہ سلسلہ چلا رہا کہ ایک دوسرے دن الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے اسے ایک اعز از سے نواز اجوعالیا کسی دوسرے صحابی کے حصہ میں نہیں آیا۔ ارشاد ہوا کہ زاہر ہماراد یکی دوست ہے اور ہم اس کے شہری

زابرديه نه لعكول كاطرح جسب محى شيرة تالواينا سامان في الداريس كوابو

جاتا۔ بیمنظرآج بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ جب کوئی دیہاتی سامان لے کرشہرآتا ہے تو شہری لوگ آٹا فاٹا اس کے گردا تھے ہو جاتے ہیں تا کہ تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ خرید سکیں۔

ایک مرتبہ زاہرائے ساتھ بہت ی دیبی سوغا تیں لے کرمہ بیشہ کے بازار میں آیا۔
ادھر سے اچا تک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بازار میں تشریف لے آئے۔ دیکھا
کہ ان کا دیمهاتی دوست کھڑا چیزیں فروخت کررہا ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آگے
برو بھے اور چیجھے سے جاکراس کی آتھوں پراپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔

محترم بهنو! ذراغور سيحيّ!

ریسی مخلصانہ کتنی بےلوث اور کس قدر بے تکلیف محبت کا مظاہرہ ہے، ٹھیک ای طرح کا مظاہرہ جو ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بعنی کسی خاص دوست کو دیکھ کر بے مکلف احباب اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام میں ہم الرضوان کے ساتھ نبی رحبت صلی اللہ علیہ وسلم کا برتا و کتنا مخلصانہ، مشفقانہ اور کر بھانہ تھا۔

ای قابل رفت بیار کا مظاہرہ زاہر کے ساتھ ہوا۔ اس نے اچا کہ اپنی آتھوں بر کسی کے ہاتھ محسوں کیے قوقدرے پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ بیکون ہے؟ کس نے میری آتھوں پر ہاتھور کے بین؟ اور پھراس نے ہاتھوں کی نزاکت اور نوازش سے اندازہ کر لیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوسونکھ لی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ پیجھے کتنی بوی شخصیت کھڑی ہے۔ بس پھر کیا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اپنی پشت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے ملنا شروع کردیا۔

ادهررسول الندسلی الله علیه وسلم نے حبت ورحت کے لیجے میں حاضرین سے فرمایا: لوگو اکون سے ؟ جواس علام کوفرید لے؟ اس نے جواب میں کہا: اللہ کے رسول مجھ جیسے الا کے ایک ویا آن کوفرید کرکوئی کیا کرے کا ریزوسراسر کھائے کا سودا ہوگا۔ارشاد ہوا:

€ rn - >

میرے دوست! ایبانہ کہو۔ تہمیں کس نے کہا کہ تہماری کوئی قدرو قیمت نہیں۔ تم اللہ اور اس کے دوست! ایبانہ کہو۔ اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبت کرنے والے ہو۔ تم اللہ کے ہاں نہایت قیمتی ہو۔ اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبت کرنے والے ہو۔ تم اللہ کے بان نہاں القریبی ہو۔ (منداحم: ۱۱/۳) میج این حبان ، الرقم: ۲۵ میں

(ii) کے کرنبی کا نام ..... لحد میں اتاردو

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایک بیارے انصاری صحابی کا نام جلیب رضی الله عند تھا۔ یہ زیادہ خوبصورت نہ تھے اور ان کا قدیمی برانہ تھا اور نہ ہی فائدان معروف تھا۔
مال ودولت بھی پاس نہ تھی۔ مربد الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم سے شدید جب کرتے تھے۔ رسول الله علیہ وسلم کو بھی اپنے آئی ساتھی سے بے حد جب تھی۔
مرت تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی اپنے آئی ساتھی سے بے حد جب تھی۔
ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی غروہ میں تشریف لے ہے۔
ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی غروہ میں تشریف لے گئے۔
ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کو میں الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جنگ میں الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جنگ کے اخترام کی عامل ہے؟ کہیں وہ رخی یا شہید تو تہیں ہو گئے۔ ادھر اللہ کے دسول صلی الله علیہ وسلم بھی کی کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ نے نامیوں سے پوچھا:
مقل تفقید و ن مِنْ آنے یہ ؟

" د یکھوتمہاراکوئی ساتھی بچھڑتو نہیں کمیا؟"

صحابه كرام نع عرض كيا: فلال فلال مخض موجود نبيس .. رسول التدصلي التدعليه وسلم

نت يوجيعا:

هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ اَحَدِ؟ "كياتم كى اوركوم پائة ہو؟" عرض كى تى نبيس يارسول الله! ارشاد فرمانا: الكينى اَفِقَدُ جُلَيْتِيا فَاطْلُبُوهُ "كين جمع بيراجليب نظرتيس آربا۔ جادُ است طاش كرور"

#### €!\*AI}

محابہ کرام میدان بھک میں چلے گئے۔ شہداء اور زخیوں میں جلیبیب کو تلاش کرتے دہے، میدان کے ایک کونے میں جلیب نظرا ہے۔

وہ منظر بڑا عجیب اور خوبصورت تھا کہ ان کی تعش کے اردگرد کا فروں کی لاشیں تھیں۔ وہ ان سات کا فروں سے اسکیلائے رہے، ان ساتوں کوجہم رسید کر کے شہید ہوگئے۔ ایک محالی رسول دوڑتے ہوئے مجے اور کہا: اے اللہ کے رسول! جلیب بل مجے جیں مگراس حالت میں طے کہ ان کی نعش کے اردگر دسات کا فروں کی لاشیں ہیں۔ مجے جیں مگراس حالت میں طے کہ ان کی نعش کے اردگر دسات کا فروں کی لاشیں ہیں۔ نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کرموقع پرتشریف لے مجھے کھا بیار ااور خوبصورت منظر ہوگا کہ انہیاء کے امام نے ایک محالی کو اتنی اہمیت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے باس کھڑ ہے وہ بمنظر دیکھا اور ارشاد فرمایا:

قشریف لائے اپنے ساتھی کی نعش کے باس کھڑ ہے وہ بمنظر دیکھا اور ارشاد فرمایا:

"ال في سفر مات كول كيا بمردشمنول في المستحل كرديا." منذا مينى وآنا مِنهُ

'' ریجمسے سے سے اور میں اس سے ہوں۔'' منگ امینی و آنا مِنهٔ

" بيجست ہے اور مل اس سے ہول۔"

المعلم الرقم: ١٩٤١ منداح. ١١/١١١٠ ، الرقم: ١٩٢١)

#### € rar }

(iii)میرے غلام پر .....زمی کرو

عبدرسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مرمہ اور مدید طیبہ کے درمیان مزید قبیلے کے لوگ آباد ہتے۔ مزید قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ بن عبدتم المزنیٰ کا والد وفات پاچکا تھا۔ اس نوجوان کی عمر سولہ سال تھی۔ اور ابھی تک اس کی کھالت اس کا چچا کر ہاتھا۔ عبدالعزیٰ کی بہتی کے لوگ بنوں کی بوجا پاٹ کرتے ہے۔ بیان دنوں کی بات ہے جس مسلمان مکہ مرمہ ہے ججرت کر کے مدین طیبہ تشریف لے جارہے تھے۔ چونکہ عبدالعزیٰ کی بہتی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی۔ اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بیتی میں پچھ دیر آ رام کرنے کے لیے تھم سے ۔ پچھ قافلے تو رات بھی یہیں گزارتے ہے۔ اس بیتی میں پچھ دیر آ رام کرنے کے لیے تھم سے ۔ پچھ قافلے تو رات بھی یہیں گزارتے تھے۔

ایک دن عبدالعزیٰ کی قسمت جاگ اٹھی، پچے مسلمان مکہ مرمہ سے بجرت کرکے مدینہ جارہ ہے۔ انہوں نے اس بہتی میں قیام کیا اور عبدالعزیٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ عبدالعزیٰ نہایت سلیم الفطرت نوجوان تفاراس نے فوراً اسلام قبول کرلیا۔ وہ صحابہ کرام سے ضروری تعلیمات اور قرآن سیکھتا۔ کم وہیش تین سال اسی طرح گزر گئے۔ بجرت کا چوتھا سال شروع ہوا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک ایک نوجوان نے عبدالعزیٰ کو بجرت کرنے کے کہا۔ عبدالعزیٰ نے ایٹ بچاکو بتایا کہ

"من في عقيدة توحيد قبول كرليا باور

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ

برداشت بيس كرسكما للندايس بجرت كرك مدين طيبه جار بابول\_

بیان کر پیچا کوشد ید طعمه آیا اور کہا کہ اگرتم اسلام کوئیں چھوڑ و ہے تو پھر تہیں ہر تعمد اور کہا کہ اگرتم اسلام کوئیں چھوڑ و ہے تو پھر تہیں ہر نعمت ، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑ تا ہوگی۔ میں تم سے تمام آسائیش اور ہموٹیس واپس ملے۔
مالوں گا۔سنوا ہر چیز حق کہ تہمارے تن کے گیڑے میں تم سے اتروالئے جا کیں ہے۔

#### 4 MM

عبدالعزیٰ کویا ہوا: چیا جان! جیسے آپ کی مرضی۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کے مقابلے میں کسی چیز کواجمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ چیا نے عبدالعزیٰ کا اللہ علیہ کسی کے کیڑے بھاڑ ڈالے۔ عبدالعزیٰ نظا ہو چکا تھا۔ اسے زمین پر دوٹا ن کے ٹکڑے نظر آئے اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپناستر چھیالیا اور دوسراا پنے کندھے پر ڈال لیا۔

اللہ کیا۔

عبدالعزی پیدل بی مدینے شریف میں پہنچ گیا۔ اور مسجد نبوی میں لیٹ گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چبرہ نظرآیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے سوال فرمایا:

> مَنْ آنْتَ؟ ثم كون ہو؟ كينےلگا:آنا عَبْدُالْعُزْى مِنْ عَبِرالعزىٰ ہوں۔ مِنْ عَبِرالعزیٰ ہوں۔

سوال ہوا: تم ثان میں کیوں ملبوس ہو؟ عبدالعری نے رسول الدسلی الدعلیہ وسلم وسائی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا: میں نے الداوراس کے رسول سلی الدعلیہ وسلم کوافقیا رکیا ہے اورد نیا کی ہر نعمت کو پائے حقارت سے محکراد یا ہے۔ رسول الدسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سے ساتھی کوحوصلہ دیا اور فر مایا: '' آج سے تہارا نام عبدالعزیٰ نہیں علیہ مبدالعریٰ نہیں کی معرفی ہے تاث کے دوکلروں والا۔ یکی مبداللہ ڈوالیجادین ہے۔ ' ڈوالیجادین کامعنیٰ ہے تاث کے دوکلروں والا۔ وقت کر رہے در نیوں اللہ علیہ وسلم ہے جری میں فروق تیوک کے لیے دوائے ہوئے۔ یہ ایک بردالشکر تھا دیکر بجابدین اسلام کے ساتھ میں فروق تیوک کے لیے دوائے ہوئے۔ یہ ایک بردالشکر تھا دیکر بجابدین اسلام کے ساتھ میں فروق تیوک کے لیے دوائے ہوئے۔ یہ ایک بردالشکر تھا دیکر بجابدین اسلام کے ساتھ میں ماشر ہوئے۔ یہ ورخواست کی: اللہ کے رسول!

عرب المعافرة في كالفاقعالي بحصاس جلك عن شهادت كانعت نعيب فرمائد

€ TAP >

انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! میرایہ تو ارادہ نہ تھا۔ میں تو شہادت کا متنی ہوں۔ آپ صلی اللہ کی راہ میں جہاد متنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' ذوالیجادین! تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو۔ اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے وفات یا جاتے ہوتو بھی شہید ہو۔''

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم تبوک پنچے۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی عبداللہ ذوالجادین اللہ کو دوران ہی عبداللہ دوالجادین کو ایک دن بخار ہو گیا۔ طبیعت زیادہ خراب ہوگئی اور عبداللہ ذوالجادین اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ نی رحت سلی اللہ علیہ وسلم شیخین سیّدنا ابو برصدیت اور سیّدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہا کو ہمراہ لے کران کے تفن ون کا بندو بست کرنے گئے۔ وہ ایک سردرات تھی ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آرھی رات کو المصلی اللہ عنہ ایک جمیب منظر دیکھا کہ المصلی انوں کے کیمپ کے ایک کنارے بی گئے۔ انہوں نے جیب منظر دیکھا کہ المصلی اند علیہ چوٹی می مشعل پکڑر کئی ہے جس کی روشی میں ایک قبر کھودی جا بلال بن حارث نے ایک چوٹی می مشعل پکڑر کئی ہے جس کی روشی میں ایک قبر کھودی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں انرے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں انہ علیہ وسلم قبر میں انہ علیہ وسلم قرمارہ ہیں :

آذٰلِيَا إِلَىٰ اَخَاكُمَا

"ابين بعاني كومير \_قريب كرو\_"

سیدنا ابوبکر مدیق اور عمر فاروق رضی الله عنها آپ سلی الله علیه وسلم کوذ والیجا و بن کی الله علیہ وسلم کوذ والیجا و بن کی الله شخص تصاریب بیں:
د فقا با بید نخم میں اللہ علیہ وسلم فرماریب بیں:
د فقا با بید نخم م

**∳**r∧0} "ابینے بھائی کونرمی کے ساتھ تھامو۔" رفقًا باَخِيكُمُ '' ذرا بیارے برمی سے اور محبت سے مکڑو۔'' . كيونكرانَّهُ كَانَ يُبِحِبُ اللهُ وَرَمُولَهُ " وه الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم مص محبت كرتا تعالى " رسول الله ملى الله عليه وسلم نے اپنے پيارے ساتھى كواپنے مبارك ہاتھوں سے ا العایا اور بری محبت اور پیارے قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے مبارک باتمون كوآسان كى طرف افعاكرالله عددعا فرمانى: اللهم إنى المسيت عنه راضيا والساللد! من عجم كواه بناكر كبتا مول كرين آج شام تك ذوالجادين ےراضی تعال فَارْضَ عَنهُ "اساللدا تو بمی اس سے راضی ہوجا۔" ایک روایت میں ہے کہرسول اللمسلی الله علیہ وسلم سے اسیع مبارک ہاتھوں سے است دن كيا اورفر مايا: ٱللَّهُمَّ الرَّحَمَّةُ قَالِمُهُ كَانَ قَارِمًا لِلْقُرْآنِ مُرِحِبًّا لِرَسُولِ اللهِ الله ست محمل كرسية والاقمار"

"استالله! الديرهمة قرمار ميقر آن كريم كى تلاوت كرف والا اوررسول

عيدالله بهامسعود ومثى اللدعند جب اس معاني يرحنو وملى الله عليه وسلم كى اس قدر

والمعدد يمين الدون الميالي وكرا المن ال

مَا لَيْسَ لَمُلَا لِمَا عِبُ اللَّهُ لِهِ

(ובאועובי (נולעולע פיאין איזיאייום אוניטיבון ייין ובאועובו)

\$ MY

بيارول بررحمت مصطفيا

ے جب رحمت حضور کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے

ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے ان کے صدیقے میں رات ہوتی ہے

(i) کتنی عظیم ہے.... بشارت رسول کی جس کو جو پچھ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریے ملا ہے۔

توای در میں ہے

تواسی در میں ہے

توای در میں ہے

تواسی در میں ہے

توای در میں ہے

تواسی در میں ہے

توای در میں ہے

فضیلت ہے

سخاوت ہے

عدالت پیے

امامتے

شجاعت ہے

شہاوت ہے

رحمت ہے

كنابوس كى معافى كى بشارت بيتواسى در ميس بيـ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْمُحَدِّدِيّ وَالِسَى هُنَرَيْرَةَ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَب، وَلَا وَصَــب، وَلَاهَـم، وَلَا حَسزَن، وَلَا أَذَّى، وَلَا غَمَّ عَيْبي

الشُّوكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كُفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ إ

'' حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر ہے وضی الله عنما سے روائیت ہے كد حضور ني اكرم صلى الله عليه وسلم في قرمايا: مسلمان كو يخفي والى كوتي مشكل تكليف، غم، ملال، اذبت اوركوني وكدايها فيس كروس كا است باركاد الى

\$ m/2 } ہے اجرند ملے تی کہ اگر اس کے بیر میں کا ٹنا بھی جھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما ویتا ہے۔'' (صحیح بخاری: ۱۳۷۵/۵)،ارقم: ۵۳۱۸، مسلم:١٩٩٢/١/ تم :٣٥٤٣، الرقم :٣٥٤، الرقم :٢٩٨ ، ١٢٩٠) (ii) ہے بشارتوں کا پیکر ..... ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم « حضرت سیّدنا جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: الله کے محبوب، وانائے غیوب صلی الله علیه وسلم ام سمائب رضی الله عنها کے پاس تشریف لائے توان سے بوجھا: "جہیں کیا ہوا؟ کیوں کانپ رہی ہو؟"عرض کی جھے بخارے، الله عزوجل اس ميں بركت نددے!حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: " بخار کو برانہ کہو کیونکہ ریہ آ دمی کے گنا ہوں کواس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوے کے زیک کودور کردی ہے۔' (مسلم، كتاب: البروالصلة من: ١٣٩٢، الرقم: ٢٥٤٥) \_ عصیال سے مجمی ہم نے کنارہ نہ کیا یر تو نے ول آزردہ جارا نہ کمیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر (iii) بیار بری کرنے والے بر .....رحمت مصطفیٰ جارسه نیارے آقاءوہ رحمت والے آقاصلی الله علیہ وسلم ہیں۔ جن کے در پر ہر وقت رحت كى بارش موتى ب حضور ملى الله عليه وسلم كادراقدس وه درب-

#### **€** ۲۸۸**)**

مباب فیاء ب نقاب ب حبیب ب طبیب ب جہال مرمزہیں جہال ظلمت نہیں جہال فنانہیں جہال غیرنہیں جہال مریض نہیں

حضور سلی اللہ علیہ وسلم جہال مریضوں کے لیے دھت بن کرآئے۔ مریضوں کو نجات کی خوشخری دیتے ہیں وہال مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے بھی دھت میں مناتے ہیں۔ بن کرآئے۔ بیار پری کرنے والوں کے لیے بھی دھت کا مرد وسناتے ہیں۔ بن کرآئے۔ بیار پری کرنے والوں کے لیے بھی دھت کا مرد وسناتے ہیں۔ عَنْ جَابِسِ بَسِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِسَی الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَنْ جَابِسِ بِسُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِسَی الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَنْ جَابِسِ بِسُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِسَی الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَيْدِ وَسُمَلِمَ : مَنْ عَادَ مَوِيْطَا لَمْ يَوَلُ يَعُوضُ فِی

مسلسي الله عليب وسيد عن عاد مريضا لم الرَّحْمَةِ حَتَى يَرْجِعَ فَإِذَا جَلَبَ اعْتَمَسَ فِيْهَا.

" حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنما بيان كرتے بيل كه حضور في اكرم ملى الله عليه وسلم في درايا : جب تك كوئى فخص كى مريض كى عيادت كرتا ہے تووہ الله عليه وسلم في مرايا : جب تك كوئى فخص كى مريض كى عيادت كرتا ہے تو وہ الله وہ تك رحمت سے معمور رہتا ہے يہاں تك كه وہ وہ الل سے لوث كر آئے اور جب تك وہ الل كے پاس جيما رہتا ہے رحمت سے سرشار رہتا ہے ۔ " (منداح بن عنبل: ٣٠٩٧، الرقم: ١٩٣٩٩، متدرك ماكم: ١/١٠٥، الرقم: ١٩٤٥،

الترفيب والتربيب:١٩٦/١١١١ الرقم:٥١٤١)

(iv) جنت کے باغ میں صلنے والا .... ، فوش نعیب

# Marfat.c

## 4 may

وعا کرتے ہیں اور اگر شام کا وقت ہوتو میچ تک سر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

(سنن ترفدي: ١٠٠٥مه، الرقم: ٩٧٩، سنن ايوداؤد: ١٨٥٨م، الرقم: ٩٨٠مه، سنن ابن ماجه: ١٧٣١م، الرقم: ١٣٣٢)

كنهكارول يررحسط مصطفي

حضور رحمت کا کات ملی الله علیہ وسلم رحمت خدا بن کر عالمین کے لیے رحمتوں کا سامان کے کروحتوں کا سامان کے کروحتوں کا سامان کے کروحتوں کے مہینے میں دحمتیں فرمانے کے لیے تشریف لائے اور گنہگاروں کو مجمی ای وحتوں کے سامان کے سامانے سے جگہدی کیونکہ

الله كي رحمت بي الله كي نعمت بي الله كانور بي الله كي بربان بي الله كي بربان بي الله كي معرب بي حضور صلى الأدعلي وسلم حضور صلى الأدعلي وسلم

# (i) رحمت رسول ميل ..... گنهگارون كا حصه

Committed and the second

Lewis Constitution of the Constitution of the

# **€**٣9•}

کہ یا دینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دوانسانوں کی آوازئ جن کوان کی قبرول میں عذاب ہور ہاتھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان کوعذاب ہور ہا ہے اور ان کوکسی ایسے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا جس سے بچناان کے مشکل تھا۔ ہال ان گنا ہول سے بچنا مشکل تو نہ تھا البتہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیے لیے مشکل تھا۔ ہال ان گنا ہول سے ایک اپنے پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم اور کپڑوں میں کونیس بچا تا تھا اور دوسر اچ خلیاں کھایا کرتا تھا۔

پھرآپ نے ایک (سرسز) ٹہنی منگوائی، اسے تو ژکراس کے دوجھے کیے اور پھر ہر قبر پراس کا ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ آپ نے عرض کیا گیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے عرض کیا گیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ فرمایا: ایسا اس امید پر کیا ہے کہ شاید جب تک بہ ٹہنیاں خشک نہ ہوجا کیں (ان کی تبیع کی وجہ سے) ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ خشک نہ ہوجا کیں (ان کی تبیع کی وجہ سے) ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔

۔ ان کی رحمت جاہئے ان کی شفاعت جاہئے اے گنبگارو! تمہیں گر خلد و جنت جاہئے

منحصر ہے اس حقیقت پر ہی دیدار خدا مصطفیٰ منافظ کے رویے انور کی زیارت جاہے

> وشمنول بررحمت مصطفیٰ سر مربعہ صل

ميرك كريم آقاصلى الله عليه وسلم اليه آقابين كه

تواس کے بدیے وفادیے ہیں سا

آپس عي طا دسية بي

ال كى طلب شيخ ما وسيع ال

يمنك مود ال كالمود الله المود الله المود الله المود المود المود الله المود الله المود المو

کوئی جفا کرے پچھڑ ہے ہوؤں کو ہرسائل کو محکر مدور ک

#### €1791\$

. تواس کودواد ہے ہیں تواس کودعاد ہے ہیں اچھی جزاد ہے ہیں حوصلہ دیے ہیں بہترصلہ دیے ہیں

کوئی لا جار بیارآئے کوئی پریشان آئے احسان کے بدلے میں بےسہاروں غم کے ماروں کو وشمن کوبھی اپنی رحمت سے

(i) اب میری نگاموں میں ..... جیانہیں کوئی

The second second

حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کوروانہ کیا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص تمامہ بن اٹال کو گرفتار کر کے لئے کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاس تجربف لا سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے تمامہ! تمہارا کیاارادہ ہے؟ جواب دیا: اے تھر! میراارادہ نیک ہے۔اگرآپ بھے قبل کریں تو محریاں ارادہ نیک ہے۔اگرآپ بھے قبل کریں تو محریاں تو محریاں تو محریاں تو محریاں تو محریاں ہوگا۔اگرآپ مال جا ہے ہیں تو جتنا جا ہیں ما تک سکتے ہیں۔

جب دومراروز ہواتو آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے تمامہ! کیا ارادہ ہے؟
اس نے جواب دیا: میں کہہ چکا کہ اگر احسان فرما کیں تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا۔
آپ ملی الله علیہ وسلم اسے دوبارہ چیوڈ کر چلے میے اورا کلے روز پھر فرمایا: اے ثمامہ! کیا خیال ہے؟ کینے لگا: میں تو عرض کر چکا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ثمامہ کو خیال ہے؟ کینے لگا: میں تو عرض کر چکا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ثمامہ کو جھوٹ کو دو چاہ گیا اور میں کہ تربیب ایک ہائے میں جا کر شسل کیا پھر مسجد نہوی میں آکر

الله الله وجا مول كرالله تعالى كرمواكوكى عبادت ك لاكن نيس اور عصلى الله

المعالمة المعاملة المالية الما

## érar)

ناپندنبیں تھا۔ لیکن آئ بھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ مجھے آپ کا دین سب قسم! آپ کے دین سے زیادہ جھے کوئی دین ناپندنہ تھالیکن آج جھے آپ کا دین سب سے زیادہ بیارا ہوگیا ہے۔ خدا کی شم ! مجھے کوئی دین ناپند نہ تھالیکن سے زیادہ بیارا ہوگیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے آپ کا شہر بھے سب شہروں سے زیادہ بیارا ہوگیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفنا رکر لیا حالا نکہ ش عمرہ کے ارادے سے جارہا تھا۔ اب اس بارے ش آپ کا تھم کیا ہے؟

حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فر مایا: کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ کرمہ بیل پہنچا تو کسی نے اس سے کہا: کیاتم بے وین ہو مجے ہو؟ جواب دیا:

مبیل بلکہ بیل تو محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دست اقدی پرمسلمان ہوگیا ہوں۔ خدا کو تشم البہ میں تو محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمامہ سے گفتم البہ تمہارے پاس حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمامہ سے گذم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔

( ميح بخارى:١٨٩/١١م أ،الرقم:١١١٨م ميح مسلم:١١٨٦/١١م إن ١٨٢١م اينفن ايوداؤد:١٩٨٥م الرقم:٢٦٧٩)

(ii) يد يبودي ني ..... تو پير كيا بوا؟

و حضرت عبدالرحمان بن ابولیل رضی الله عندست روایت ہے کہ حضرت بہل بن حنیف اور حضرت عبدالرحمان بن ابولیل رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت بیاں حنیف اور حضرت قبیل بن سعدرضی الله عنها قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ دونوں کھڑے ہوئے۔ ان سے کہا ممیا کہ بیات عراب کے کافر ذمی مختص کا جنازہ ہے۔ دونوں نے بیان فر مایا:

فرمایا: کیابی(انسانی) جان میں ہے۔

(uniformalistic and in the Compaction of the Com

#### 4mam

جانورول بررحت

صالحین کولی سالمین کولی عالمین کولی غلاموں کولی نیازوں کولی سرداروں کولی جانوروں کولی

حنورسلی الله علیه و کم کی رحمت حنورسلی الله علیه و کم کی رحمت حضورسلی الله علیه و کم کی رحمت

(i) تیری تشکین نے ....روتے ہسا ویے ہیں

حصرت عبدالله بن جعفررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم ایک انساری فض کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کودیکھا تو رو پڑا اور اس کی آتھوں سے آنسو بہد نکلے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے صفاور اس کی مر پردست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہوگیا۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انھارکا ایک فون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انھارکا ایک فوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا: یارسول الله! یہ برا ہے۔
آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم اس بے زبان جانور کے معالے بی الله تعالیٰ سے مجمع الله بی الله تعالیٰ سے مہم فیل ہے۔ اس نے بھے شکا یہ کہ کہ مہم کے مہم الله تعالیٰ نے تہمیں مالک بنایا ہے۔ اس نے بھے شکا یہ کی ہے کہ مہم الله الله تعالیٰ ہے ہو۔ (سنن اودادد: ۱۳/۳، الآم: ۱۳۵۹، الآم: ۱۳۵۹، الآم: ۱۳۵۹، الآم: ۱۳۵۹، الآم: ۱۳۸۸)

4-25-11-11

المعامد عداء عداء المعادي كالمعادي

# €r9r}

اکرم صلی الله علیه وسلم کی بارگاه اقدس میں حاضر ہے کہ ایک اونٹ بھا گنا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سرانور کے پاس کھڑا ہو گیا (جیسے کان میں کوئی بات کہد ہا ہو) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے اونٹ! پرسکون ہوجا۔ اگر تو سچا ہے تو تیرا بچ مجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو سجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری بناہ میں آجا تا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا بھی نامراد نہیں ہوتا۔

ہم نے عرض کیا بیارسول اللہ! بیاونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ال اونٹ کے مالکول نے اسے ذرج کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کرلیا تھا۔ سویہ
ال کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔
ہم ابھی باہم اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔
جب اونٹ نے ان کوآتے دیکھاتو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک جب اونٹ نے ان کوآتے دیکھاتو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے قریب ہوگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارایداونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یہ بیرے سامنے شکایت کردہا ہے اور یہ شکایت بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض
کیا: یا رسول اللہ! یہ کیا کہدرہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کہتا ہے کہ یہ
تمہارے پاس کی سال تک پلا بڑھا۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے
علاقوں کی طرف اس پرسوار ہوکر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو ای پرسوار ہوکر گرم
علاقوں کی جانب کوئ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہوگی تو تم نے استے ای اوٹیوں
علاقوں کی جانب کوئ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہوگی تو تم نے استے ای اوٹیوں
میں افزائش سل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے تمہیں اس سے کی بحث مید اولی علاقات کھا
میں افزائش سل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے تمہیں اس سے کی بحث مید اولی علاقات کھا

#### €m90}

انہوں نے عرض کیا: خدا کی تئم ، یا رسول اللہ! بیہ بات من وعن اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فر مائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا بہی جزا ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اب ہم ندا ہے بیجیس گے اور نہ ہی اسے ذرائے کریں گے۔

ہ بسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس نے تم سے پہلے فریاد کی تھی گرتم نے اس کی دادری نہیں کی اور میں تم سب سے بروھ کررحم فرمانے والا ہوں۔ بے مکرتم نے اس کی دادری نہیں کی اور میں تم سب سے بروھ کررحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال کی ہے۔ اور اسے مونین کے دلوں بررکھ دیا ہے۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کوان سے ایک سودرہم میں خرید لیا
اور فرمایا: اے اونٹ! جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے پاس اپنا منہ لے جاکرکوئی آواز نکالی تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آمین۔ اس نے چردعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
آمین۔ اس نے پھردعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: آمین۔ اس نے جب
جوتھی مرتبہ وعاکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبد بدہ ہو گئے۔

الماليون العالم العامل ومال عداله ون در المال

4 may >

جھےرونا آگیا کیونکہ بھی دعا کیں ہیں نے بھی اپنے رب سے ماگی تھیں تو اس نے پہلی تین تو اس نے پہلی تین تو تول فر مالیں لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جرئیل علیہ السلام نے جھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یوامت آپس میں تلوارز فی سے فنا ہوگی۔ جو پچھ ہونے والا ہے قام اسے لکھے چکا ہے۔ (الزغیب والز بیب:۱۳۲/۱۳-۱۳۵/ازم: ۳۲۳۱)

مونے والا ہے قام اسے لکھے چکا ہے۔ (الزغیب والز بیب:۱۳۲/۱۳-۱۳۵/ازم: ۳۲۳۱)

د نیا میں رحمت دو جہال تا تھی اور کون ہے

حس کی نہیں نظیر وہ تنہا تھی تو ہو

وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جَى كَامْ اِن اللهِ وَمَا اَرْسَلْنَكِ اللهُ وَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جَى كَامْ اللهِ وَمُعَالَمُ اللهِ وَكَانَ اللهِ وَكَانَ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

درس ہدایت

ہمارے بیارے مدنی آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کیے کریم ورجیم ہیں کہ کی کاد کودر دوری و کرم دکھ سکتے۔ انسان تو انسان آپ مسلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی خوب شفظ یو و کرم فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی مسلح اس کی فریاد رسی فرماتے اور کسی کو کیسی ہی جسمانی روحانی بیماری یا پریشانی ہوتی آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماتے تو اس کی بیاریاں اور معیدتیں دور ہوجا تیں۔

(iii)رحمت كائنات نے ..... بددعاؤں مے منع فرمادیا

حنور في اكرم على الله عليه وعلم سنة إلي السية العليد كالمعتقب كم سنة والله كالما

**€**194**>** 

معنی عدی است عرض کیا: یا رسول الله! میں ہوں۔ آپ سلی الله علیه دسلم نے فر مایا:
اس اون مصد عدی اگر جاؤ۔ ہمارے ساتھ کی ملعون جانور کوندر کھو، اپنے آپ کو بد دعا ندوو۔
ندائی اولا وکو بدوعا وو، اور ندا سینے اموال کو بددعا دو، کہیں ایسانہ ہوکہ بدوہ ساعت ہوجس
میں اللہ تھا کی سعد کی عطا کا سوال کیا جائے اوروہ وعا وقبول ہوجائے۔

( معجم مسلم: ١٩/٩،٢٣٠) أرقم: ١٠٠٩، الترخيب والتربيب: ٢٢٢/٢، الرقم: ٢٥٥٥)

خائزتبيں

جائزنبيل

جأئزتيس

دعوست فحكر

آج كل بددعا كرنا ..... بمارامعمول بن جكاب يادر كميس!

بجول کے کیے بدوعا کرنا جائز نہیں

اسیے کے بدوعا کرنا

مسائیوں کے لیے بردعا کرنا

جانوروں کے لیے بدوعا کرنا

ممين ايهانه موكه ووبدوعا قبول موجات اوربم باته ملغ روجائير

ا اگر آب الله کی چیم رصت نه ہوائی

وو عالم عمل مجمد مجی حوارا. شه بوتا

حمری شفاصف کا آسرا ہے آور ای کے منظر

فيرسد مست كربعش شهوني تواماراكز ارانه موتا

ما من الماديد الماديد الماديد الموسط لا مواليل لكيل

ورد عمد خوار موسئة كرفي حال الادا شد اونا

الله سل قربایا معرست آدم بیار \_ منی کو

الله الدكرتا كرمجوب بمارا ند بوتا



مَسُولَای صَلِّ وَسَلِّم دَائِما اَبَدُا عَلَى حَبِيبِ خَبْرَ الْمَحَلَّقِ كُلِّهِم فُمَّ الرِّصَاعَن آبِي بَكُرٍ وَعَن عُمَرَ وَعَن عَلِي وَعَن عُدَمان ذِي الْكُرَم وَعَن عَلِي وَعَن عُدَمان ذِي الْكُرَم

# نعت رسول مقبول مناطقيم

تری خوشبو توں سب مبلکی فضاواں یا رسول الله منافظ الله

میں کھے وی نمیں ہے تیرے نال میری کوئی نسبت نمیں میں سب کھی مال ہے میں تیراسداواں یارسول الله منافقیم

جہاں نیں تیریاں قد ماں نواد سینے نال لایا اے نصیباں والیاں ہویاں اور نیکٹیٹنا یا رسول اللہ منافظ

مرینے آ کے ایہو رات دن میری عبادت اے تیرے روضے توں نہ اکھیاں مثاواں یا رسول اللہ مَالَّمَا اللہ مَالَّمَا اللهِ مَالَّمَا اللهِ مَالَّمَا اللهِ مَا

اجل دے آون توں پہلاں ہے تیری دید ہو جائے میں الیں موست توں قربان جاواں یا رسول اللہ مُنافِیٰ

کویں سور آشنا تحریر ہو جائے ظہوری دی ۔ اللہ نجا کی واجب کتفول لیاوال یا رسول اللہ ساتھا



## ابتدائيه

الله تعالی نے بن نوع انسان کی رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں اور مختلف تو موں میں انبیاء ورسل کومبعوث فرمایا .....الله تعالی نے اپنے خصوصی فضل و کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان انبیاء ورسل کی صدافت کو ٹابت کرنے کے لیے محض ان کے دعوی نبوت و رسالت کو کافی قرار نبیں دیا بلکہ اپنی قدرت کا ملہ سے ان کے ہاتھوں ایسے خارق عادت امور کا اظہار فرمایا جوانسانی قدرت سے باہر تھے اور جن کی عظی تو جیم کمن نہیں تھی۔

انبیاء ورسل میم السلام نے ایسے امور کے اظہار کے وقت بیاعلان مجی فرمایا کہ ان
کا اظہار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ہے ہوا ہے ....اور اللہ تعالیٰ نے ان خارق عادت
امور کو ان کی صدافت کی دلیل بنایا ہے۔ ایسے امور کوشریعت کی اصطلاح میں مجمزہ کہا
جاتاہ ہے۔

مجزات کاظہورتمام انبیائے کرام میہم السلام کے ہاتھوں پر ہوا۔حضرت موی علیہ السلام کے عصانے سانب بن کرساحران مصرکے جادوی دھیاں بھیریں .....ان کاعصا پھری چٹان پرلگاتو پائی کے بارہ جشے جاری ہوئے .....ان کے عصاکی ایک ضرب سے پائی کی بچری ہوئی موجیں تھم کئیں ....حضرت میں علیہ السلام نے قسم بسیافی الله کہ کر مردوں کو اٹھایا .....اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگے۔ گزاری ۔

€1.01)

# بإزوئة مصطفع كي طافت پير....لا كھول سلام

ارشاد باری تعالی ہے:

فَكُمْ تَقْتُلُو هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ مَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى عَ وَلِيُبْلِى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَكَلَاءً حَسَنًا مُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ اللَّهَ رَمِيْ عَلَيْمٌ وَ عَلَيْمٌ وَ اللهُ سَمِيْعُ عَلِيْمٌ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْمٌ وَ عَلِيْمٌ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْمٌ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْمٌ وَ اللهُ ال

(اے سپاہیان تشکر اسلام!) ان (جارح) کافروں کوتم نے تل نہیں کیا بلکہ اللہ نے آئیں تل کر دیا اور (اے حبیب مختشم!) جب آپ نے (ان پر منگریزے) مارے منے (وہ) آپ نے نہیں مارے منے بلکہ (وہ تو) اللہ سنگریزے) مارے منے اور یہ (اس لیے) کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اجھے اور یہ (اس لیے) کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اجھے افعامات سے نوازے ، بے شک اللہ خوب سننے والا جانے والا ہے۔

(پ:٩،الانفال:١٤)

ان کلمات میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص مجزہ کی طرف اشارہ ہے جس کا مشاہدہ دوست و وشمن نے بدر کے میدان میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگر بول کی آیک مشی بحری اور کفار کی طرف بھینک دی۔ وہ لفکر جوایک وسیج رقبہ میں بھیلا ہوا تھا آئے گئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا تھا کسی کا منداد حرفقا تو کسی کی پشت ادھر تھی۔ لیک کا فریحی اور میں کی پشت ادھر تھی۔ لیک کا فریحی اور اس کی بیٹ اور وہ بھول کوریت کے ذرات نے بحر نہ دیا ہو۔ سب کی ایک کا فریحی اور وہ بھول کوریت کے ذرات نے بحر نہ دیا ہو۔ سب کی ایک کا فریحی اور وہ بھول کوریت کے ذرات نے بحر نہ دیا ہو۔ سب کی ایک میں اور وہ بھول کے درات کے بحر نہ دیا ہو۔ سب کی ایک میں اور وہ بھول کوریت کے درات کے بحر نہ دیا ہو۔ سب کی ایک میں بھول کی بھول کورین کی کہ بھول کورین کے کہ بھول کورین کے کہ بھول کورین کے کہ بھول کی بھول کورین کے کہ بھول کے۔ (نیا والم آن : ۱۳۷/ ۱۳۷)

arfat.com

€1.01 €

صدیاں بیت گئیں ....رب کے بینے کا جواب ہیں آیا

اللہ تعالیٰ کی بیست رہی ہے کہ ہر زمانہ میں اور ہر علاقہ میں وہاں رہنے والے انسانوں کی ہدایت وراہنمائی کے لیے انبیاء ورسل مبعوث فرما تا ہے جوان لوگوں کوفسق فی فرر کی دلدل اور شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال دیتے ہیں اور شاہراہ متنقیم پرگامزن کردیتے ہیں۔بارگاہ عظمت و کبریائی سے ہرنی کوخصوصی قوتیں عطا ہوتی ہیں۔اس کوہم ابنی زبان میں مجزہ کہتے ہیں۔اس میں زمانے کے نقاضوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور ابنی زبان میں مجزہ کہتے ہیں۔اس میں زمانے کے نقاضوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اس نبی نے جس باطل سے نکرانا ہوتا ہے اس باطل کے پاس اپنی طاغوتی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے جومو شرترین (Effective) ہتھیار ہوتا ہے، مجزوکی زدسے جب اس کا رعب و ہیبت دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے حق کو قبول کرنا آسان کا رعب و ہیبت دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے حق کو قبول کرنا آسان کا رعب و ہیبت دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے حق کو قبول کرنا آسان (Easy) ہوجاتا ہے۔

**€~~**}

تودہ بردوفورا الکمیں کھول دیا تھا اور کفن جماڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ آپ کے الل بھڑا مشکود کے کرموام توجران وسنسٹر دیوبی جائے تنے بیکن جب ماہرا طباء اور تھے سے اور (Experience) کھا مان کمالات کود یکھنے تو ان کے قلوب وا ذہان ہے **€**~•~**)** 

تنکیم کرنے پرمجبور ہوجائے کہ اس میں کسی انسانی علم ....کسی انسانی تجربہ ....کسی انسانی . قوت کا دخل نہیں بلکہ بیہ فیضان اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے اور جب انہیں بیہ یقین ہوجا تا تو ان کے لیے اس نبی پرایمان لا نا اور اس کے احکام کو بجالا نا قطعاً مشکل نہ رہتا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا اللِّهِ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ٥

ب شك بم ن بن الداب ال ذكر (قرآن مجيدكو) اور يقينا بم بن ال

كے محافظ ہیں۔(پ:۱۰۱۴ لجر:۹)

رحمت عالم ملی الله علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیات پردھ کرسنا کی توساتھ بید بھی بتا دیا کہ بیسی اللہ علی الل

#### **∳~**0∳

تو اے اہلِ عرب کے نصحاء و بلغاء! آؤاوراس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔اگرا سکیے اسکیے تم اس چیلنج کوقبول (Accept) نہیں کر سکتے تو جزیرہ عرب کے جملہ تنے اللمان لوگوں کو اكثعا كرواورسب مل كركوشش كرواس جيبا كلام پيش كرو - اگر سارے قرآن جيبانہيں نیش کرسکتے تو اس جیسی دس سورتیں ہی پیش کر کے دکھاؤ۔

ارشادخداوندی ہے:

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ \* قُلُ فَاتُدُوا بِعَشْرِ سُوَدٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَّادُعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنَ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِاقِيْنَ٥ کیا کفار کہتے ہیں کہاس نے میہ ( قرآن خود ) گھڑلیا ہے آپ فرمائے (اگر ابیاہے) تو تم بھی لے آؤ دس سورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور بلالو ( اپنی مدد کے لیے) جس کو بلا سکتے ہو۔اللہ تعالیٰ کے سواا گرتم (اس الزام تراشی ميل) سيچ جو\_(پ:۱۲، جود:۱۳)

أيك اور جكه ارشاد فرمايا:

وَإِنْ كُنتُهُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوْآ شُهَدَآءَ كُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَالِقِينَ٥ اورا کر مہیں شک ہواس میں جوہم نے ناز ل کیاائے (برگزیدہ) بندے پر تولية والكسورة العجيسي اور بلالواسية ممائنو سكوالله كيسوا أكرتم سيح مور (ب:اءالبقره:٢٣)

لينى المراس جيسي بورى كتاب بيس لاسكة تواس كى دس سورتول جيسى سورتيل بناكر والمراع والمرتم والسودتيل بين كرنے سے بھی قاصر ہوتو اس جیسی صرف ايک سورت ای این کردواکرتم اسکا اسکا ایک مورت می پیش نیس کرسکتے تو تمہیں اون عام ہے معلم السيع المول كوا كل كروم حوا كر بيطواوراس كتاب كي كسي ايك سورت جيي

#### €1.4)

ہیہ دوشر بااور واضح چیلنے دینے کے بعد آئیس ریجی بتادیا کہتم ہزارجتن کر و، کوششوں کی انتہا کر دوئم ایسا ہر گزنہیں کرسکو گے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

فَإِنْ لَـمُ تَفُعَلُوا وَ لَنُ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِى وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحَجَارَةُ وَ أَعِدَا النَّاسُ وَ الْحَجَارَةُ وَأَعَدَا النَّاسُ وَ الْحَجَارَةُ وَالْعَدَالَ اللَّامِ مِنْ وَالْحَارِيْنَ وَ الْحَجَارَةُ وَالْحَارِيْنَ وَ الْحَجَارَةُ وَالْحَارِيْنَ وَ الْحَجَارَةُ وَالْحَارِيْنَ وَ الْحَارِيْنَ وَ الْحَجَارَةُ وَالْحَارِيْنَ وَ الْحَارِيْنَ وَ الْحَارِيْنَ وَ الْحَارَةُ وَالْحَارِيْنَ وَ الْحَارِيْنَ وَ الْحَارِيْنَ وَ الْحَارِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولِيْنَ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ ال

پھراگراییانہ کرسکواور ہرگز نہ کرسکو گے تو ڈرواس آگ ہے جس کا ایندھن
انسان اور پھر ہیں جو تیار کی گئی ہے کا فروں کے لیے۔ (پ:۱۰ابقرہ:۴۴)
ان چیلنجوں میں جو زور اور جوش وخروش ہے وہ کسی پر شخی نہیں۔ پھر یہ کہ یہ چیلنج
صرف ایک دفعہ ہی نہیں دیا گیا بلکہ شیکس سال تک بار بار دشمنان اسلام کو.....مثرین
قرآن کو....جنجھوڑ جمنجھوڑ کر کہا گیا کہ اس جیسی ایک سورت ہی پیش کر دو....لیکن کسی کو
ہمت نہ ہوئی ....اور قرآن کریم کا پھیلنج آج بھی موجود ہے....کفروشرک کے سرغنوں کو
دعوت مقابلہ دے رہا ہے۔

چودہ صدیاں بیت پکی ہیں اس عرصہ میں سینگڑوں خونیں انقلاب ہریا ہوئے ......کی خاندان عزت کے سان پر چکے اور غروب ہو گئے .....کی بستیاں آباد ہوئیں اور اجر گئی خاندان عزت کے آسان پر چکے اور غروب ہو گئے .....کی بستیاں آباد ہوئیں اور اجر گئیں .....اس کے مطابق کتاب مقدس کی گئیں .....اس کے مطابق کتاب مقدس کی خفاظت فرمائی ..... ہوئی اسلام دشمن طاقتیں برسرا فقد ارآئیں اور کوشش کے باوجود اس کے ایک نقط کو بھی نہ بدل سکیں۔

کیا یہ بات اس دعویٰ کی روش دلیل نہیں ہے کہ جس نے بیآ بیت تازل کی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ساری کا کنات کا خالق و مالک ہے اور اس نے جو وعدہ فر مایا دنیا کی کوئی طاغوتی ساتھ کے مسلق سے ساتھ کے مسلق کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی س

إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَنَ .

جس نے اس کتاب کو اتاراوی اس کی بر تریف اور بر تغیر و تبدل سے حافظت

#### **€**~~∠}

کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے کلام النی ہونے کی اس سے بوی دلیل اور کیا ہو سکتی ۔ سے۔

تىرىشفقتون كاكوئى.....جوابىس

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبه حضرت ابوطلحہ رضی الله عنہ نے حضرت ام سلیم رضی الله عنہ الله او الدہ حضرت انس) سے فرمایا بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آ وازسی ہے جس میں ضعف محسوس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم مجموک محسوس فرمارہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ مسلی الله علیہ وسلم مجموک محسوس فرمارہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اور جو کی چندروٹیاں نکال لائمیں۔ پھر اپنا ایک دو پشہ نکالا اور اس کے ایک بلے ہے روٹیاں لیسٹ دیں۔ روٹیاں میر سے سپر دکر کے باقی دو پشہ محصاور معادیا اور محصد سول الله علیہ وسلم کی جانب روانہ کر دیا۔ ہیں روٹیاں سے کر گیا تو دیکھا کہ رسول الله علیہ وسلم معجد میں تشریف فرما ہتے اور شع رسالت کے گرد چندیروانے بھی موجود ہتے۔

میں ان کے پاس کھڑا ہوگیا تو حضور نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تہہیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں عرض گزار ہوا: ہاں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں، یا رسول اللہ! تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا: کھانے کے لیے چلوں بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے میں ان سے آھے چل دیا اور جا کر حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کو بتادیا۔

و من المنافعة والمعالمة المنافعة والمنافعة وال

#### €~~>

ہوئے، یہاں تک کہراستے میں رسول خدا کے پاس جا پہنچے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کوساتھ لیا اور ان کے گھر جلوہ فر ما ہو گئے۔

پھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام سلیم! جو پچھتمہارے پاس ہے لے
آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں حاضر خدمت کردیں۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے ٹکڑے کرنے کا تھم فرمایا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سالن کی جگہ برتن
سے سارا تھی نکال لیا۔ پھررسول خدانے اس پروہی کچھ پڑھا جو خدانے چاہا۔ پھرفرمایا
کہ دس آدمیوں کو کھانے کے لیے بلالو۔ پس انہوں نے سیر ہوکر کھانا کھالیا اور چلے

پھرفر مایا: دس آ دمی کھانے کے لیے اور بلالو۔ چنانچہ وہ بھی سیر ہوکر چلے گئے۔ پھر فر مایا: کھانے کے لیے دس آور آ دمیوں کو بلالو۔ پس آئیس بلایا گیا۔ وہ بھی شکم سیر ہوکر کھا چکے اور چلے گئے۔ پھر دس آ دمیوں کو بلانے کے لیے فر مایا گیا اور اسی طرح تمام حضرات نے کے لیے فر مایا گیا اور اسی طرح تمام حضرات نے شکم سیر ہوکر کھانا کھالیا، جن کی تعداد ستریا اسی تھی۔

( میچ بخاری:۳/۱۱۳۱۱،الرقم:۳۲۸۵، پیچمسلم:۳/۱۲۱۳،۱۱ قم: ۲۰۱۰،سنن ترندی:۵/۵۹۵،الرقم: ۳۹۳۰)

سمی شاعرنے کیا خوب مدح سرائی کی ہے۔

۔ کریم نی میرے، میرے تے نظر رکھدے بیٹھے نے چٹائی تے دو جگ دی خبر رکھدے

جد متھاں نول اٹھا دیون رب نعالی من لیندا ایبدخالی شیج آؤندے میں ایبہ ہتھ نے آثر رکھدے

ام سليم كي عقيدت بيد الكهون سلام

حضرت انس رضی الله عندانی والدہ سے روایت کرتے ہیں: میری والدہ نے ایک بری پال ہوئی تعین میری والدہ نے ایک بری پال ہوئی تعین میران کا جو تھی ہوتا تھا وہ ایک کی میں جمع کرتی رہتی تعین میران تک کہدہ کرتی ہوتا تھا وہ ایک کی میں جمع کرتی رہتی تعین میران کے وہد کی رہید کووے کرا ہے جم رہا کہ وہد کی الدہ سے وہ کی رہید کووے کرا ہے جم رہا کہ وہد کی

€10.9}

کے کرجائے اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے تا کہ وہ اسے بطور سالن استعال کریں۔

سیجے دیر بعدام سلیم جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کی جمری ہوئی ہے اور تھی نیچ فیک رہا ہے۔ ام سلیم نے رہیہ سے بوچھا کیا ہیں نے تہمیں نہیں کہا تھا کہاں کی کو لیے جاؤ اور حضور کی خدمت اقدش میں پیش کرو۔ اس نے کہا میں حضور کی خدمت میں وہ کی چین کرآئی ہوں اور اگر آپ کوشلیم نہ ہوتو آپ میر سے ساتھ چلیں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھ لیں۔

حفرت انس کہتے ہیں میری والدہ رہید کے ساتھ چل پڑی حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یارسول اللہ! میں نے حضور کی طرف تھی کی آیک کی بھیجی تا کہ حضور اسے بطور سالن استعال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہید نے وہ کی جھے پہنچا دی ہے۔ ام سلیم نے عرض کی: یارسول اللہ اس ذات پاک کا تئم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے۔ ام سلیم معود فرمایا وہ تو بھری ہوئی ہے اور اس سے تھی کے قطرے نیج نیک مسلم کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ تو بھری ہوئی ہے اور اس سے تھی کے قطرے نیج نیک مرب میں۔ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان نارخاد مہوارشاد فرمایا:

يَا أُمُّ سُلَيمٍ آلَ عُجَيِينَ آنُ كَانَ اللهُ ٱطْعَمَكِ كَمَا ٱطْعَمْتِ نَبِيَّهُ؟

محکلی و اطبیعی "اے امسیم! تو اس بات پرتجب کرتی ہے کہ جس طرح تو نے اللہ تعالیٰ مسلم کا اسکے کے حالن کا انتظام کیا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ نے تہمارے لیے

اس کے بدلے میں اپنی جناب سے سالن کا انتظام فرما دیا ہے۔ تم اسے کھاؤ۔'( ٹائل الرسول: ٩٦/٣ - ١٩٥ منیاء النبی: ٩٥/٥)

<u>قدمول په مجده کریں ..... جانور</u>

۔ جن کے قدموں پیہ سجدہ کریں جانور منہ سے بولیں حجر دیں گواہی شجر

صاحب رجعت تنمس وثق القمر

تائب دست قديوت بيه لا كھوں سلام

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انصار میں ہے ایک شخص کے دو
اونٹ تھے۔ دونوں مست ہو گئے۔ انہیں اس نے ایک چار دیواری میں واخل کر کے
درواز وہند کر دیا۔ پھروہ اللہ کے بیار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اس نے ارادہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند
انصار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ایک
ضروری کام کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے دواونٹ تھے وہ مست ہو گئے ہیں۔
میں نے ان کو ایک حویلی میں واخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ
حضور میرے لیے دعافر مائیں تا کہ اللہ تعالی ان کومیر افر مانبر دار بنائے۔
حضور میرے لیے دعافر مائیں تا کہ اللہ تعالی ان کومیر افر مانبر دار بنائے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیم الرضوان کوفر مایا اکھو میر ہے ساتھ چلو۔
حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب دروازہ پر پہنچاتو مالک کوتھم دیا کہ دروازہ
کھولو۔ وہ دروازہ کھو لئے سے جھج کا مبادا اونٹ حضور صلی الله علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کیں۔
حضور صلی الله علیہ وسلم نے تحق سے تھم دیا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا ایک اونٹ دروازہ کے پاس بیٹا تھا اس نے جب حضور صلی الله علیہ وسلم کو دیکھاتو فورا سجدہ معنور صلی الله علیہ وسلم کو دیکھاتو فورا سجدہ م

حضور سلی الله علیہ وسلم نے اس کے مالک کوکہا جالاری سالی کو کا کہ اللہ کا کا ا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### € (11) €

باندهدون اوراس کو تیرے والے کردوں۔ وہ جلدی سے ری لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بائد ہا یا لیاں لیار و پیر حویلی کے آخری کنارہ پردوسرا اونٹ کھڑا تھا اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو بے چون و چراسجدہ میں گر گیا۔ اس کے لیے بھی اس کے مالک کوری لانے کا تھم دیا۔ وہ لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس اونٹ کا سربا ندھ دیا اوراس کی تکیل اس کے مالک کے حوالے کردی۔ آخر میں فرمایا:

افت کا سربا ندھ دیا اوراس کی تکیل اس کے مالک کے حوالے کردی۔ آخر میں فرمایا:

افت کا سرباندھ دیا اوراس کی تعمید ایک کے دوالے کردی۔ آخر میں فرمایا:

'' لے جاؤاب بیتیری نافر مانی نہیں کریں گے۔' (اسیر ۃ الدویہ: ۱۳۳/۳) کملی والے سوہنے تاکیں وکھے کے اوٹھ سی آیا نبی دیے قدمال اتے ساجد اس نے سیس جھکایا

درخت تحكم بجالائے

رحمت حق کی ہونے آگیں بارشیں درست و دنیا کی نفتے آگیں دونیں

کھول ویں جس نے اللہ کی مکسیں وہ وہ زبان جس کو سب کن کی کہیں اس کی کانچی کہیں اس کی نافذ کا مکومت ہے لاکھوں سلام

حفرت بریده بن حصیب رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے بی کریم صلی الله علیہ واللہ عند بی کریم صلی الله علیہ واللہ کیا کہ حضورات کوئی ایس علامت دکھا کیں جواس بات کی علامت دکھا کیں جواس بات کی علامت دکھا کی جواس بات کی علامت دکھا کی جواس بات کی علامت دکھا کی ایس جواس بات کی علامت دکھا کی ایس جواس بات کی علامت دکھا کی جواس بات کی علامت دیکھا کی جواس بات کی حدید کی حدید کی جواس بات کی حدید کی جواس بات کی حدید کی جواس بات کی حدید کی حدید کی جواس بات کی حدید کی حدید کی جواس بات کی حدید کی

érir∌

جھکا،اس طرح اس کی جڑیں جو جاروں طرف زمین میں گڑی تھیں وہ ٹوٹ گئیں۔اور وہ زمین کی گڑی تھیں وہ ٹوٹ گئیں۔اور وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدیں میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤ دب ہوکر کھڑا ہو گیا عرض کیا:

موا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤ دب ہوکر کھڑا ہو گیا عرض کیا:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

اس اعرانی کو میر مجزه دیکی کرحضور صلی الله علیه وسلم کی رسالت کا یقین ہوگیا اس نے عرض کی اب اس درخت کو تکم دیجئے کہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا اور اس کی جزیں زمین میں گڑگئیں۔

۔ ساجد سوہنا تھم کرے تے رکھ وی تھم بجاوے نال اشارے چن اسانی قدماں دے وچہ آوے کے ساجرہ و کی کال اشارے چن اسانی قدماں دے وچہ آوے کے سیم بیم کراعرائی نے عض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کو تجدہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ نعالی کے سواکسی اور کو تعددہ کرنے کا تھم دیتا تو میں بیوی کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کرنے۔

رسین رسی و این وین بیون و مه دیا ندوه اینه حاویلوجده ترید کی اجازت نبیس پھراک اعرابی نے عرض کی ایارسول الله علیه وسلم ااگر سجده کی اجازت نبیس دینے تو مجھے اجازت دیں تا کہ میں حضور صلی الله علیه وسلم کے دونوں بابر کت ہاتھوں اور قد مین شریفین کو بوسہ دول ۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے اسے دست بوی اور قدم بوی کی اجازت مرحمت فرمائی ۔ (السیر ۃ الدویہ ۱۳۲/۳)

۔ تیرا غارال چہ کھلونا اسال عاصیال کئی رونا تیرے دکھال اتوں وارال سارے سکھ سوہنیا

اجمل و کمھ کے ایہہ شان ہویا عکرمہ جران تیوں دیندے نے سلامی آ سے دکھ سوہنیا

نائب وست قدرت بير....لا كھول سلام

فِي رِوَايَةِ أَسْمَاءَ بِسَبِ عُمَيْسِ رَضِي اللَّهُ عَنهَا قَالَتْ: كَانَ

#### 4mm>

رَسُولُ اللهِ صَـكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْطِى اِلْيَهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْر عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللَّهُمَّ إِنَّ عَلِيًّا فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتْ اَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ وَرَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعُدَ مَا غَرَبَتْ ایک روایت میں حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ أيك مرتنبة حضورنبي اكرم صلى الله عليه وسلم بروحي نازل هور بي تقى اور آپ صلى الثدعليه وسلم كاسراقدس حضرت على رضى الثدعنه كي كود ميس تفاوه عصر كي نمازنه بره سنكے يہاں تك كەسورج غروب ہوگيا۔حضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ اعلیٰ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس مرسورج والیس لوٹا دے۔حضرت اساء رضی الله عنها فرماتی بیس کہ میں نے است غروب ہوتے ہوئے جی دیکھااور پھر پیجی دیکھا کہ دہ غروب ہونے کے بعددوبارہ طلوع ہوا۔ (اعجم الکبیر:۲۲/ ۱۲۵/۱۱رقم: ۳۹۰، محم الزوائد:۸/ ۲۹۷)

ے نال اشارے سوہنے ماہی چن نوں نوڑ وکھایا علم ماہی جن نوں نوڑ وکھایا علم دے نال سی ساجد سوہنے سورج نوں پرتایا بیٹھے ہیں چٹائی یہ .... خبر ہے دوعالم کی

(rin)

"تیراکیاخیال ہے بیرساراانقلاب اللّٰدی طرف سے آیا ہے۔" جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللّٰد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار نے اسے دیکھتے ہی فر مایا۔ تم نے ہند سے سے بات کہی ہے 'آتُویْنَ ھنڈا مِنَ اللّٰهِ سٰ مِن تہہیں بتا تا ہوں ہُوَ مِنَ اللّٰهِ بیرس کچھاللّٰدی طرف سے ہے۔

ابوسفیان پھر جیران ہوا کہ جو بات میں نے اپنی بیوی ہے بردی تنہائی میں کی تھی اس
کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بجر ہور کی کر پھراعتراف کیا
اَشْھَدُ آنَگُ عَبْدُ اللهِ وَ رَسُولُهُ مِی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور
اس کے جلیل الثان رسول ہیں۔ یہ بات میں نے ہندہ کہی تھی لیکن اللہ کے بغیراور ہند
کے بغیر کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ آپ نے سن لی تو یہ اللہ نے آپ کو سنائی ہے۔ میں
لیقین سے کہتا ہوں آپ اللہ کے ہے رسول ہیں۔ (نیاء النی: ۸۵۵۸)

الكليول كى كرامت يە ..... لا كھون سلام

۔ اوہدے بینے دی شان میں کی دسال

جانال قبد جش وچه کائنات ولای

پنجہ پانی وچہ رکھیا تے چل پئیاں

نهرال من سن آب حیات دیال

سوہنے نبی کریم دے ہتھ اندر

تخیال بین ارض و ساوات دیال

صائم پنجه محمد دا نظر آوے

ير نيس قوتال رب وي ذات ويال

ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ حدید ہے ون لوگوں کو بیاس کی۔حضور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بانی کی ایک جما گل رکھی موئی تھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضوفر مایا: لوگ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

#### € MO>

ليك كرآ يئة آب ملى الله عليه وسلم في فرمايا جمهيس كيا مواج؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہ پینے کے لیے صرف بی پانی ہے جوآپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (بیان کر) دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مارکر نکلنے لگا چنا نچہ ہم سب نے (خوب پانی) پیا اور وضو بھی کراہا۔

(سالم راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اس وقت آپ کتنے آدمی منے انہوں نے کہا: اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہوجا تا، اگر چہ ہم پندرہ سوتھے۔

( منج بخاری:۳/۱۳۱۰/الرقم:۳۳۸۳،منداحد بن عنبل:۳۲۱/۳،الرقم:۹۲۵،۴۴ مارسنن داری:۱/۱۲،الرقم: ۲۲)

۔ نور کے چھٹے لبرائیں دریا بہیں الکھوں سلام الکیوں کی کرامت کیا لاکھوں سلام

موٹروں کے مختاج ہیں ٹونٹیوں کے مختاج ہیں بی سے معتاج ہیں

نلکوں کے محتاج ہیں س

بور کے عماج ہیں

آج ہم پانی کے لیے آج ہم پانی کے لیے آج ہم پانی کے لیے آج ہم پانی کے لیے

صعرر کی تو میف ہے۔ فن میانیس موتا

#### €r17}

عنہ ہاور آئیں شرف صحابیت حاصل ہے) سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام سنایا۔ پس بی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برائے تھے اور علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارادین سلامت رکھے (اور تم اسی طرح کا عمدہ کلام پڑھے رہو) (اس دعا کے نتیجہ میں) وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تقے اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس جگہدوسرادانت نکل آتا تھا۔

(الخصائص الكبرى: ۴۸۲/۲، البدلية والنبلية: ١٦٨/٢)

۔ نبی کے پاک کنگر پر جو بلتا ہے بھی اس کی زبال میلی نہیں ہوتی سخن میلانہیں ہوتا زبال میلی نہیں ہوتی سخن میلانہیں ہوتا

جیں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر بید دعویٰ ہے۔ شائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلانہیں ہوتا

#### شفاؤل كامنبع

حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ابورافع یہودی کی (سرکو بی کے لیے اس) طرف چندانصاری مردوں کو بھیجا اور حضرت عبدالله بن عتیک رضی الله عنہ کوان پرامیر مقرد کیا۔ ابورافع آپ صلی الله علیہ وسلم کے (دین کے) خلاف (کفار کی) مرد کرتا تھا اور سرز مین جاز میں اپنے قلعہ میں رہتا تھا ۔۔۔۔ (حضرت عبدالله بن علیک رضی الله عنہ میں رہتا تھا ۔۔۔۔ (حضرت عبدالله بن علیک رضی الله عنہ میں رہتا تھا ۔۔۔۔ (حضرت عبدالله بن علیک رضی الله عنہ الله عنہ میں رہتا تھا ۔۔۔۔ (حضرت عبدالله بن علیک رضی الله عنہ میں رہتا تھا ۔۔۔۔ (حضرت عبدالله بن علیک رضی الله عنہ الله عنہ الله عنہ ہوئے قرمایا:)

بھے یقین ہوگیا کہ میں نے اسے آل کردیا ہے۔ پھریس نے ایک ایک کر کے تمام درواز رے کھول دیتے یہاں تک کرزمین پرآ رہا۔ چاندنی رات بھی ہیں کر گیا اور میری بندلی ٹوٹ کی تو میں سے اسے عامدے با عدودیا ..... پھریس حضور ہی اکرم صلی الله علیہ بندلی ٹوٹ کی تو میں نے اسے عامدے با عدودیا ..... پھریس حضور ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقد عرض کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقد عرض کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم

#### € MIZ>

فرمایا: پاؤن آکے کرو۔ میں نے پاؤن پھیلا دیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس پردست کرم پھیراتو (ٹوٹی ہوئی پنڈلی بڑمٹی اور ) پھر بھی درد تک ندہوا۔

(منج بغاری:۱۳۸۲/۳۱۱۱مرقم:۱۳۸۳،سنن کبری:۸۰/۹)

آج ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑنے کے لیے

ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے منرورت ہوتی ہے منرورت ہوتی ہے سرجن کی اوزارکی ایمسرے کی دوائیوں کی فییوں کی

محرصنور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے معانی کی پندلی تو ٹی تو حصور علیہ السلام کے دست کرم کے مجیم سے معانی بندی ہوا۔ دست کرم کے مجیم سے مجیم

مشكل جوسرية بردى ..... تيري ياس كالى

حضرت فاده بن نعمان رضی الله عند جنگ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ میں آپ کو تیرافا۔ جس سے آپ کی آکھ کا ذخیلا بہد لفا۔ آپ نے اس ڈ صلے کواپنے ہاتھوں سے کڑا ، ہارگاہ بورے میں حاضر ہوکر عرض کی میری آ کھ پر نظر کرم فر مائے۔
حضور نی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم جانے ہوتو مبر کر داور اس کے عرض میں منت سطے کی اوراگرتم جانے ہوتو میں اس آکھ کو درست کر ویتا ہوں۔ انہوں نے مرض کی یا رسول الله ویک جنت ہوی خوصورت جز اسے۔ الله تعالی کا کر ال قد رعطیہ عرض کی یا رسول الله ویک جنت ہوئی جس سے مجھے ہوئی میت ہے دہ جھے کا نا کے گ

والمستعدد المستعدد ال

**€**MN**}** 

پھردعادی:

اَللَّهُمَّ اكْسِهِ جَمَالًا

یا الله اس کے چیرے کو حسین وجمیل بنادے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی برکت سے ان کی وہ ضائع شدہ آئکھ دوسری آئکھ ہے بھی زیاده حسین ہوگئ اوراس کی بینائی درست آئکھ سے بھی تیز تر ہوگئی بیآ نکھ جس کوحضور صلی الله عليه وسلم نے اپنے وست مبارک سے صحت باب کیا تھااسے مجھی آ شوب چیٹم کاعارضہ تبيس موتا تقار (مياء الني: ٢٥/٥)

> ۔اس رخ سے ضیاء یائی ان جا ندستاروں نے اس درے شفایائی و کھ درو کے ماروں نے

> > محمد کی نسبت ..... بردی چیز ہے

ابوتعيم رحمة الله عليه في عباد بن عبد الصمدر حمة الله عليه في روايت كي انهول نے كها مم حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه من إلى آئے تو آب نے فرمايا اے كنيز دستر خوان لا وُتا كه بم كھانا كھائيں تووہ دسترخوان لا كئ پيمرفر مايارو مال لا وُتووہ رو مال لا ئي جو میلاتھا۔ آپ نے فرمایا تنورگرم کروتو اس نے تنورگرم کیااور تھم دیا کدرو مال کوتنور میں ڈال دوتورو مال تنور میں ڈال دیا گیا جب رو مال کوتنور سے نکالا گیا تو و دو دھ کی مانند سفید تھا۔ مم نے ان سے یو چھاریکیابات ہے کہ تنور نے کیڑے کونہ جلایا اور خوب صاف کردیا؟ انهول نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم اس رومال سے روسے انور اور دَسَت مبارك خنك كياكرت يتصافوجب بيميلا موجاتا بياقو بم ايبابي كرت بي كيونكمة إك اس چیز کونفصان بیس پہنچاتی جوانبیاء میہم السلام کے چیروں سے مس بوجاتی ہے۔ (الضمائص الكيري: ١٨٨/٢)

خوشبووک کاشیر طبرانی اور بیبی نے لکھا ہے کہ عتب بن فرقد روضی اللہ عند مندی خوشیو آتی تھی۔

#### €119}

اس کی تین ہویاں تھیں۔ ہر ہیوی کی خواہش تھی کہ جوعطروہ استعال کرے وہ دوسری دو سوکنوں سے زیادہ خوشبودار ہو۔ ہر ہیوی بہتر سے بہتر خوشبولگانے میں کوشاں رہتی تھی لیکن ان کے خاوند عتبہ نے خوشبولگانے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا اس کے باوجودان سے جو خوشبولگانے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا اس کے باوجودان سے جو خوشبولگانے کا بھی تکھنے تنہیں کے سامنے ان ہیو یوں کی خوشبوکی کوئی حقیقت نہیں۔

ان کی ایک زوجه ام عاصم تھی ،اس نے ان سے پوچھا کہ آپ خوشبو بھی نہیں لگاتے لیکن آپ کے جسم سے جوم بک آتھی ہے اس کے سامنے سارے عطر اور کستوریاں بچے ہیں میکن آپ کے جسم سے جوم بک آتھی ہے اس کے سامنے سارے عطر اور کستوریاں بچے ہیں میکیاراز ہے جمیں بھی بتائے۔

آپ نے بتایا کہ بین میں مجھے جھوٹی بھنسیاں نگی تھیں۔ میں حاضر خدمت ہوا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا تھم دیا۔ میرے کپڑے اتر وا ذیئے۔
جھیلی پرلعاب دہن رکھ کر دوسری سے ملا اور پھر اپنا دست مبارک میری پیٹھ پر اور میرے
پیٹ پر پھیرا۔ اس ہاتھ کی برکت ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آتی ہے اور کوئی خوشبواس کا
مقابلہ ہیں کرسکتی۔ (نیادالنی: ۵/۲۷)

میرے نمی دے چہرے کولوں چن لیندا اے لووال نمی دے پاک سینے کولوں کھل منکدے خوشبووال

جس نوں ملیا ملن دی خاطر نبی دا پاک پینه اس ممر وچوں ساجد کی عجر مہکار کدی ناں

وت في طاقت به سمطر عن مجنتا عمیا در من مجنتا عمیا درگفتا جس به محشر عن مجنتا عمیا درگفتا جس ست، ابر کرم جمها عمیا در در من جمها عمیا درخ جدهم به عمیا، زندگی یا عمیا درخ جدهم به عمیا، زندگی یا عمیا درخ در من دم آعمیا درخ در من دم آعمیا درخ در من دم آعمیا درخ داد مناحت مید لاکھوں سلام

€~r-}

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ا

"کیا تمہارا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھیا ہوں؟ خدا کی تشم تمہار ہے رکوع اور سجد ہے مصلے خفی نہیں ہیں، بلاشبہ میں پست سے مہمار ہے رکوع اور سجد ہے مصلے خفی نہیں ہیں، بلاشبہ میں پس پشت سے محمی تم کودیکھیا ہوں۔"

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:
"اے او کو! میں تمہار اا مام ہوں ،تم مجھ سے پہلے رکوع اور مجدوں میں سبقت نہ کروبلا شبہ میں آ کے اور چیھے دونوں جانب سے دیکھا ہوں۔"

( ميح بخاري ا/١٣١١ القم: ٨٠٨ ميح مسلم ا/٢٥٩ القم: ١٨٣٣ الضائص الكبرى: ١٨٣/١)

۔ اسپے جہیا نال آتا نوں کدی کہندا ملال ہندی ہے تیری شعور دی اکھ

اکھ موگ دی جلوہ نہ جمل سکدی و میندی رب نوں اللہ دے نور دی اکھ

اک اک ملک نول فلکال نے وکیودی اے میرے مصطفے فیض منجور دی اکھ!!

صائم ستاں زمیناں دی تہہ تھلے بن وی دیکھدی اے میرے صنور دی اکھ

تبتم بغيرحساب ..... جنت مين داخل مو مح

امام بیکل نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عند کی حدیث نقل کی ہے ایک وقعہ بھار ہو گئے۔
سے ۔ نی رحمت سلی الله علیہ وسلم ان کی بھار پری کے لیے الن کے گھڑ تھر بھی سلے گئے۔
وہ زندگی سے مایوں ہو بچکے تھے۔ حضور سلی الله علیہ وسلم سے قرمایا:
اس بھاری سے تم صحت یاب ہوجاؤ کے والن کی گھرون جو کے والی کی گھرون ہے کے والی کی گھرون جو کی گھرون کے والی کی گھرون جو کے والی کی گھرون کی گھرون کی گھرون کے والی کی گھرون کے والی کی گھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی گھرون کی گھرون کی کھرون کی گھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کھرون کے کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کھرون کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کے کھرون کھرون کھرون کھرون کے کھرون کھرون کے کھرون کھرون کے کھرون کھرون کھرون کے کھرون کھرون کھرون کھرون کے کھرون کھرون کھرون کے کھرون کھرون کھرون کھرون کے کھرون کے کھرون کھرو

€ ( TI)

بعدتم زندہ رہو گے اور تہاری بینائی جاتی رہے گی تو اس وقت تہارا رویہ کیا ہوگا؟ آپ نے عرض کی: یارسول اللہ! اس وقت صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑوں گا آوڑ اللہ سے تو اب کا امید دار رہوں گا۔ آقاعلیہ السلام نے فرمایا:

إِذَا تَدَخُولُ الْجَنْدِ بِغَيْرِ حِسَابٍ پُرِمْہِیں صاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیاجائےگا۔

سرورعالم ملی الله علیہ وسلم کے انقال کے بعد کافی عرصه آپ زنده رہے۔ بعد میں آپ کی بینائی جاتی رہی اور آپ کی وفات سے پہلے الله تعالی نے آپ کو بینائی عطا فرمائی۔ پھرآپ نے اس ونیا سے انتقال کیا۔

نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے جن باتوں سے آئیس آگاہ کیا تھا ہرایک اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئی۔ اس بیاری سے شفایاب ہوئے جس سے شفایاب ہونے کی قطعاً امید نہیں۔ (نیادالنی:۸۱/۵)

۔ توری مکمزا نے مملی کالی اے اسے اور میں اے اسے اور دا میر کوئی سوالی اے ا

آقا چودان طبقال دا والى اله يرُحولًا إِللهُ إِلَّا اللهُ شَهِمُ مُحَمَّد باك رسول الله

درک بدایت

جاری جادت کے لیے جانا ست مصلی ملی اللہ علیہ وسلم ہے اور چر جب کی ک باد بری کے لیے جا تیں قواس کی محت یابی کے لیے دعا کرنی جا بینجے مو الوگ بار بکسرانسے ایس کی خاص کے دوسے اور اس کے خطر ناک مان کی کا تذکرہ کرتے ہیں ایسا کونے کی تعالیٰ میں کرنی جا ہے اور اسے اور اسے صبر کرنے کی تاقین کرنی جا ہے اور اس کا داکھ میں کا میں کرنی جا ہے اور اسے میر کرنے کی تاقین کرنی جا ہے اور

## بیتواسلام قبول کرنے آرہے ہیں

مروی ہے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ایک بت کی ہوجا کیا كرتے تھے۔ايك روزعبرالله بن رواحه رضى الله عنه اور محمد بن مسلمه رضى الله عنه ان كے متحمر شكئے اور اس بت كوتو ژویا به

ابوالدرداءرضی الله عنه جب واپس آئے اور انہوں نے ابیخے معبود کو کلڑے مکڑے ديکھاتواہے کہنے لگے۔

وَيُحَكَ هَلَّا دَفَعُتَ عَنْ نَفْسِكَ

تيراخانه خراب ہوتو اپنا بچاؤ بھی نہ کرسکا۔

ای وقت وہ بارگاہ پر سالت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔راستہ میں ابن رواحدنے ابوالدرداءکودیکھا تو آنہوں نے اپنے ساتھی کوکہا ہم نے اس کے بت کوتو ژویا ہے بیرہارے تعاقب میں آر ہاہے تا گڑمیں پکڑلے۔

سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : پیم ہیں پکڑنے کے لیے ہیں آر ہا بلکہ بیاتو اسلام قبول کرنے کے لیے آرہاہے کیونکہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ ابوالدرداءمشرف باسلام ہوگا، چنانچہوہ بارگاہ نبوت میں پہنچےاُوراسلام قبول کیا۔

(مَياءالنبي: ٨٦٩/٥، جمة النُدع العالمين: ٩٩/٢)

#### جنت میں ..... جہاں جا ہتا ہوں جا تا ہوں

امام بيہقى نے حضرت ابو ہربرہ رضى الله عندسے روایت كيا ہے۔حضرت يعلىٰ بن مدية رضى الله عنه غزوة موتدين شركت كري حضور صلى الله عليه وسلم كوحالات عنه آكاه كرنے كے ليے مدينه طبيدواليس آئے اور يارگاه رسالت ميں حاضر بوسے حضور ملى الله عليه وسلم في البيس فرمايا:

اِنْ شِنْتَ فَأَحْبِرِنِي وَإِنْ شِنْتَ أَحْبَرُتُكُ "الرتهاري مرضى بيات وبال كي حنك كي تغييلات تم عان كرو اور اكر

4mm>

تمہاری مرضی ہے تو میں بتا تا ہوں۔' انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ ارشاد فرما کیں:

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات وہاں رو پذیر ہوئے تقفصیل سے

بیان کردیئے۔حضرت یعلیٰ من کر جیران رہ گئے اور عرض کرنے گئے۔

وَ الَّذِی بَعَظَکَ بِالْحَقِی مَا تَوَسَحْتَ مِنْ حَدِیْثِهِمْ حَرُفًا لَمْ تَذْکُرُهُ

''اس ذات کی تم ! جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ مبعوث

فرمایا ہے جنگ کے حالات میں سے آپ نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔''

ورحقیقت وہاں وہی حالات فلہور پذیر ہوئے جن کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان

ورحقیقت وہاں وہی حالات قلہور پذیر ہوئے جن کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان

سیاعلان سی کرمسلمان اپنے آقا کے ارشادات سفنے کے لیے مبد نبوی میں جمع ہو

مے فرمایا: میں جہیں لفکر کے حالات بتانا چا بتا ہوں۔ بیشکر یہاں سے روانہ ہوکر جب
دشن کے علاقہ میں پہنچا تو دونوں لفکروں کے درمیان بخت جنگ ہوئی پہلے زید بن حارثہ
رضی اللہ عند نے جام شہادت نوش کیا پھراس جمنڈ ہے گرکر نے سے پہلے حضرت جعفرضی
اللہ عند نے قام لیا اور دخمن پر بخت جملہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔
پھر حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے آگے بورو کر جمنڈ ہے کو پکر لیا۔ یہ بیان کرتے
ہوئے صفور ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نیل کے لیے دعا فرماتے ہوئے حض کیا:
ہوئے صفور ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نیل کے لیے دعا فرماتے ہوئے حض کیا:

"اليصاللدان عرف الواريل على سيدايك الوارسي، ال كي مدوكرنا تيراكام هـ-" واليادان سيده ورف خالده في الله موركوسيف الله كهاجات لكا-

[arfat.con

**€**~rr

اور جب حضرت خالد کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے دشمن سے جنگ شروع کی تورحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

آلانَ حِمَى الْوَطِيْسُ اب جَنْك كى بَعِنْ مِعْرُك ہے۔

ابن سعدطبقات میں لکھتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے جرنیلوں کی شہادت کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت غمز دہ ہوئے پھر تبسم فر مایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وجہ پوچھی ، فر مایا: پہلے تو مجھے اپنے صحابہ کے آل پر بڑا رہنے ہوا تھا لیکن اب میں نے انہیں دیکھا ہے جنت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ میں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے دو باز و ہیں جوخون آلود ہیں۔ ان کے جسم کا اگلاحصہ بھی خون آلود ہیں۔ اقوا پے صحابہ کو یوں اللہ کی نعمتوں میں دیکھ کر میں نے جسم کا اگلاحصہ بھی خون آلود ہیں۔ اقوا پے صحابہ کو یوں اللہ کی نعمتوں میں دیکھ کر میں نے تبسم فر مایا ہے۔

حاکم مندرک میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سندروایت کرتے ہیں۔ ایک روز رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما تنے۔ حضرت جعفر رضی الله عنه کی زوجہ محتر مدحفرت اساء فہنت عمیس رضی الله عنها بھی قریب بیٹھی تھیں۔

ا چانک حضور سلی الله علیه وسلم نے قر مایا وعلیکم السلام ۔ پھر حضرت اساء رضی الله عنہا کو خاطب کرتے ہوئے فر مایا یہ بیل جعفر ۔ حضرت جبر تیل ، میکا تیل اور اسرافیل بھی ان کو خاطب کرتے ہوئے فر مایا یہ بیل جعفر ۔ حضرت جبر تیل ، میکا تیل اور اسرافیل بھی ان کے حضرت جبر تیل ہے ۔ کے ساتھ بیل نے ان کو جواب دیا ہے۔ اس لیے بیل نے ان کو جواب دیا ہے۔ اس اس بھی انہیں سلام کا جواب دو۔ ا

العدمة المعام الله عند في متالات كرجب مشركين كي الماته مرا آمنا ما المنام واتو من الله عند وي الدي متالات وي المنام واتو من في مناته وي المنام واتو من في وي المنام واتو من في وي المنام والمنام والم

€ ~ ro }

ان دولوں ہاتھوں کے بدلے دو پرعطافر مائے ہیں جن کے ساتھ میں ان جلیل القدر ملاککہ کے ساتھ میں ان جلیل القدر ملاککہ کے ساتھ کو پرواز رہتا ہوں اور جنت میں جہاں جا ہتا ہوں وہ تا اموں اور جس محل کو پہند کرتا ہوں وہ تناول کرتا ہوں۔ (میاء النبی: ۱۲۸۵–۱۲۸۸، جمین العالمین: ۵۰–۵۰۰) کیل کو پہند کرتا ہوں وہ تناول کرتا ہوں۔ (میاء النبی: ۱۲۸۵–۱۲۸۸، جمین العالمین: ۱۹ میاں آئیاں نے جہدیاں شاناں رہ نے ودھائیاں نے جہدیاں شاناں رہ نے ودھائیاں نے

جہدی دتیاں شہیدان گواہیاں نے برمول اللہ ہے مربال سے اللہ اللہ ہے مربال سول اللہ اللہ میں مولا اللہ مولا اللہ میں مولا اللہ میں مولا اللہ میں مولا اللہ مولا اللہ مولا اللہ میں مولا اللہ میں مولا اللہ مولا اللہ میں مولا اللہ مولا ال

اجابت نے جمک کر .... کلے سے لگایا

حضرت جابرض الله عند سے روایت ہے کہ میر سے والد محتر م (حضرت عبدالله رضی الله عند) وفات یا سے اوران کے اوران کے اور قضا۔ میں حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: (یا رسول الله!) میر سے والد نے (وفات کے احد) بیجیے قرض جیوڑا ہے اور میر سے پاس (اس کی اوائیگی کے لیے) کچھ بھی نہیں ، ماسوائے اس بیداوار کے جو مجور سے (چند) ورختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ان سے کی سمالوں میں می قرض اوائیش ہوگا۔

آب ملی الله علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلیں تا کہ قرض خواہ مجھ برخی نہ سمریں۔ آب ملی الله علیہ وسلم (ان کے ساتھ تشریف لے سے اور ان کے کوروں سمریں۔ آب ملی الله علیہ وسلم (ان کے ساتھ تشریف لے سے اور دان کے ) مجوروں کے قرور سے قرمیر کے اور دعا قرمائی۔ چھر وسرے قرمیر (سیالی الله علیہ وسلم ایک قرمیر پر بیٹھ سے اور اس سے بعد آب ملی الله علیہ وسلم ایک قرمیر پر بیٹھ سے اور

المراج المناس كرية واك

ر المدين المسلم المراد من المراد من المراد المر المالية المراد المر

(mace the role of the mane the land of the land

### €rry}

## فارجد بن زيدن اسيخ وصال كے بعد ....اين ايمان كى كوائى دى

خارجہ بن زید انصار کے رؤما میں سے تھے۔ ایک روز ظہر اور عفر کے درمیان مدینہ طیب کی ایک گل سے گھر آرہ ہے تھے کہ گر پڑے اور انقال کر گئے۔ انصار کو جب ان کی نا گہانی موت کی اطلاع ملی تو وہ آئے اور ان کے گھر لے گئے۔ چار پائی پر کمبل ڈالا گیا اور دو چا دریں ڈالی گئیں۔ گھر میں مستورات تھیں جوا پنے مروار کی وفات پر رور ہی تھیں۔ انصار کے مرد بھی وہاں موجود تھے۔ کافی دیر تک آپ کی میت ان کے گھر پڑی رہی کے دلوں میں طرح طرح کے دبی کی وفات اچا تک ہوئی تھی اس لیے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہوگئے کہ ان کا قاتل کون ہے اس وجہ سے ان کی تدفین میں کافی تا خیر ہوگئی بیاں تک کہ مغرب کا وفت ہوگیا اور اچا تک آواز بلند ہوئی۔

اَنْصِتُوا اَنْصِتُوا

غاموش ہوجاؤ'خاموش ہوجاؤ۔

لوگوں نے اس اچا تک آواز پرمیت کی طرف غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان چا دروں اور کمبل کے بیٹر اہٹایا گیا تو پت چا دروں اور کمبل کے بیٹج سے بیآ واز آئی ہے چنا نچہ آپ کے چیرہ سے کپڑ اہٹایا گیا تو پت چلا کہ حضرت خارجہ بن زید کی زبان سے بیہ بات نکل رہی تھی۔

مُسحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

''سیّدنامحمدالله کے رسول ہیں وہ نبی امی اور خاتم النہین ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نبیس تا سکتا۔''

پھرآ واز آئی۔

صَدَقَ صَدَقَ .

پھراس نے کہا:

هلاً رَسُولُ اللهِ اللهِ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجْعَتُهُ وَ يَرْكَالُهُ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€~rz}

ب*ھرخاموش ہو گئے۔* 

ایسے معلوم ہوتا نقا کہ رحمت دو عالم مسلی الله علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف لائی استعمال میں اور مبارک تشریف لائی استعمال اور اس روح مبارک کود کھے کرآپ نے حضور کی سجائی کی گواہی دی تھی۔

(مياءالقرآن: ١٥٨/٣٤، ين دهلان، السيرة النوبين: ١٥٨/٣) الثفاء: ٥٥٠)

اے نے!..... ذرابتا میں کون ہوں

مرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کاعظیم مجزہ ریجی ہے کہ آپ کے ساتھ شیر خوار بچوں نے بھی تفتگوی۔

ابن قانع سے مروی ہے کہ جمۃ الوداع کے موقع پر حضور مکہ کرمہ تشریف لائے ہوئے بیجے۔ایک روزحضور صلی اللہ کھر میں رونق افروز سے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارٹ انور چودھویں کے جاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میں نے ایک مجیب وغریب واقعہ دیکھا کہ اللہ یمامہ میں سے ایک فخص ایک نے کو کپڑے میں لیبٹ کرلایا۔ای روز اس کی پیدائش ہوئی تھی۔اس نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔

يًا غُلَامٌ مَنْ أَنَا؟

اسے بیج بتا میں کون ہوں؟

اس بجدنے جس کی عمرامجی چوہیں ممنوں سے ممنی ہوراجواب دیا۔

آنْتُ رَبِّوُلُ اللَّهِ

آپ الله کے سیچرسول ہیں۔

حضور ملى الله عليه وملم في فرمايا:

صَلَقْتَ بَارَكَ الْمُ فِيْكَ

م من في كا سالله تعالى مهل يركت در.

والتا يك الدين المول موكرا برابوات السن فتتكوثروع ك-بمات

#### **€**^^

مبارک بیامہ کہا کرتے تھے کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعافر مائی تھی۔ (میاءالقرآن: ۷۲۳/۵، بحوالہ السیر قالمندیہ: ۱۲۰/۳)

ا \_ كو نگے تيرى قسمت بدلا كھول سلام

امام بيهي بيروايت نقل كرتے بين:

حضور صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ اقدی میں ایک نوجوان پیش کیا گیا جو بالکل گونگا تھا۔ آج تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے اس سے یوجھا:

مَنْ أَنَّا

ائے نوجوان بتاؤ میں کون ہوں۔

اس كوسنكے نے جوشكم مادر سي كونگا پيدا ہوا تھا جهث كہا:

اَنْتَ رَسُولُ اللهِ

آب الله تعالی کے سیچرسول ہیں۔(اینا)

تحجور کا تنا....فراق رسول میں رونے لگا

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها فرماتے بیں کدایک انصاری ورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بیں آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں؟ کیونکہ میراغلام برصی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: اگرتم چا ہوتو (بنوا دو) اس ورت نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ایک منبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پرتشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا لیکن (حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پرتشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا لیکن (حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم تحلیمار چادفر اللہ تھی وجہ کی وجہ سے کی کرد کا وہ تناجس سے فیک لگا کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم تحلیمار چادفر اللہ تھی ہوئے کی دور اللہ وسلم تعلیمار شاد علیہ وسلم بیں ) جاد (کررو) پڑا یہاں تک کہ پھٹے کے قریب ہو گیا ہے گیا گیا۔ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بیں ) جاد (کررو) پڑا یہاں تک کہ پھٹے کے قریب ہو گیا ہے گیا گیا۔

fartat.com

€P79}

ستون اس بچہ کی طرح رونے لگا، جسے تھیکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے سکون آخمیا۔

(میچ بخاری:۱/۸۷۴،الرقم:۱۹۸۹،سنن ترزیی:۵/۱۰۵،الرقم: ۱۳۹۲ سنن نسانی:۱۰۲/۳،الرقم:۱۳۹۱)

جنت کے پھل ہیں .... دست رسول میں

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرمات بن که (ایک مرتبه) حضور نبی کریم ملی الله علیه وسلم نبی کریم ملی الله علیه وسلم نبی میں سورج گرئ بن موااور آب سلی الله علیه وسلم نے نماز مسلی الله علیه وسلم نبیم الرضوان نے عرض کیا:

یارسول الله اہم نے دیکھا کہ آپ نے اپن جگہ پر کھڑنے کھڑے کوئی چیز پکڑی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی قدر پیچے ہٹ سے ؟حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: ایسی اُریٹ السجند کہ فیتناؤ لٹ منتها عُتموٰ ڈا، وَلَوْ اَحَدْتُهُ لَا کَلْتُمْ مِنْهُ، مَا بَقِیَتِ اللَّانِیَا

مجمعے جنت نظر آئی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑلیا۔ آگراسے توڑ لیٹا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے (اوروہ ختم نہ ہوتا) (مجمع بغاری: آ/۱۲۱، الرقم: ۱۵۵، مجم مسلم: ۲/ ۲۲۷، الرقم: ۲۰۰۹، منداحہ بن منبل: ۱/۲۹۸،

الرقم: الهيمة ١٣٧٤)

قاسم نعمت فدرت بيرسد لا كحول سملام

معرب الديري ومنى الدعن فرمات بي كه بين منور ني اكرم سلى الله عليه وسلم كي المعليه وسلم كي الله عليه وسلم كي المدعن والله عليه وسلم كي المدعن والله عليه وسلم كي المدعن والمدعن والمدع

يا رَسُولُ اللَّهِ الدُّعُ اللَّهُ لِمُنْهِنَّ بِالْبَرِّكَةِ

بالنولية المدالل على الله توالى ندسه يركست كى وعا فرما كيل.

مع المحالي المعالم الم المعالم المعال €rr.}

ليناحا موتوا پناماتهاس مين وال كركايا كرواي حجماز نانېيس

سومیں نے ان میں سے اسے اسے اسے (یعنی کئی) وس (ایک وس دوسو چالیس کلو گرام کے برابر ہوتا ہے) کھجوریں اللہ تعالی کے راستے میں خرج کیں ہم خود اس میں کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ بھی وہ توشہ دان میری کمرسے جدا نہ ہوا (یعنی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ بھی وہ توشہ دان میری کمرسے جدا نہ ہوا (یعنی کھاتے اور دوسروں کو بھی کہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وہ جھے سے کہیں گر گیا۔ (سنن ترین کا ۱۸۵۸، الق ۱۸۵۳، منداحہ بن ضبل ۲۰۱۳، الق ۱۸۵۳، الق

عزيز بهنو! جب التن سارے حوالے سامنے ہوں تو پھر كيوں نہيں۔

ے ملی برکت مملی والے دی

دو جک وستے تور اجالے وی

سانوں لوڑ تھیں حور حوالے دی

يرصولا الله الا الله بحدياك رسول الله

سونے کے پہاڑ .....میرے ساتھ <u>طلتے</u>

حضور نی کریم صلی الله علیدوسلم نے فرمایا:

لَوْ شِئْتَ لَسَارَتْ مَعِى جِبَالُ الذَّهَبِ .

اگرمیں جا ہتا تو سونے کے پہاڑمیرے ساتھ ساتھ چلتے۔ (معکوۃ شریف میں:۵۲۱)

بہاڑ .....اوروہ بھی سونے کا! کیایات ہے!

تهیں چلاسکتے نہیں چلاسکتے نہیں چلاسکتے نہیں چلاسکتے ہم اپنی انگوشی ہم اسپنے مکلے کا ہار اسپنے کھر کے برتن امنامہاز وسامان

اور محبوب دوجهال ملى الله عليه وملم كوالله كريم في التي طافت المختل كرآب مها وجلا مسكة من التي على الله على ال

## €mm)

كيونكه آب صلى الله عليه وسلم كوابيخ سى مريت برفخرنبيس تقارحضور صلى الله عليه وسلم

سادگی ہے گزاری صبرکیا پیندفر مایا ساری زندگی تھوڑے پر قناعت کو

فانی ہے ملعون ہے دھوکے کا سامان ہے

سيدنيا

ميدنيا

ميدنيا

ہے بادل بر ..... حکومت میر \_ حضور کی

ایک روایت میں حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ الله میند (شرید) قبط سے دو جارہ و گئے۔ (اس دوران) ایک دن آپ ملی الله علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد قرمارہ عنے کہ ایک مخص نے کھڑ ہے ہو کرعرض کما:

یا رسول اللہ! ہمارے محور ہے ہلاک ہو گئے، بریاں مرتئیں، اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ میں پانی عطافر مائے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاد یے۔ معزمت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دفت آسان شخصے کی طرح صاف تھا بھر فرما تیز ہوا چلی ، باول محرکر آسے اور آسان نے اپنا منہ کھول دیا۔ سوہم بری ہوئی بارش فرما تیز ہوا چلی ، باول محرکر آسے اور آسان نے اپنا منہ کھول دیا۔ سوہم بری ہوئی بارش شری اسے محروف ہوں کے اور آسان میں متواتر بارش ہوتی رہی۔ بھر (آسندہ جمد) میں ایک کھڑ اور آسی کھڑ اور کھر من کرارہوا۔

ر الاسل الله المر عاد الاست ال الله الشيقالي من دعاكري كراب ال (بارش) كود المراب الراب الراب المراب المراب الم كود المراب ا

#### 4mm

سراقدس کے اوپر بادل کی طرف انگل مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے اسے علم) فرمایا:
ہمیں چھوڑ کر، ہمارے اردگرد برسو۔ تو ہم نے دیکھا کہ ای وقت بادل مدینه منورہ کے
اوپر سے ہٹ کر چاروں طرف یوں چھٹ کئے گویاوہ تاج ہیں (یعنی تاج کی طرح وائرہ
کی شکل میں پھیل سے)

(صیح بخاری:۳/۱۳۱۳، الرقم:۳۸۹۹، میح مسلم:۱۱۳/۲، الرقم:۸۹۷، سنن ابودادُد: ۱/۱۹ مهوالرقم:۱۱۷۱)

محويا پية ڇلا كه

میرے صنور کی ہے عرش پرحکومت فرش پرحکومت انسانوں پرحکومت پخروں پرحکومت نباتات پرحکومت نباتات پرحکومت جمادات پرحکومت

ے سوہنا رحمت بن کے آیا اے کنال رحمت بن کے آیا اے کنال رب نے شان ووحایا اے کنال درمایا اے کانے اللہ مایا اے کانے ایک ایک ایک مایا اے کانے ایک درسول اللہ اللہ ہے تھے یاک رسول اللہ اللہ ہے تھے یاک رسول اللہ

اشارون بيه چاتا تفا ..... كملونا نوركا

علامة رطبی نے معزرت ابن عباس رضی اند عنها سے لقل کیا ہے کہ ایک مرحبہ شرکوں
کا ایک وفد جس میں ولید بن مغیرہ ، ابوجہل ، عاص بن واکل ، اسود بن مطلب ، نقر بن
حارث اور ان کے دیگر رؤس ا قریش ہے۔ حضور می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
اقدی میں حاضر ہوئے اور کئے گے آگر آپ ہے جی اور کا تاکہ دو گلا رکے مسلم اللہ علیہ وسلم کے خدمت
حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

4mm>

إِنْ فَعَلْتُ تُوْمِنُونَ

" الرمس ایسا کردول تو کیاتم ایمان لے آؤگے۔ "وہ بولے ضرور۔
اس رات کو چاند کی چودھویں تاریخ تقی۔حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم منی میں
تشریف فرما تھے۔اللہ کے بیارے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم سے عرض
کی کہ کفار نے جومطالبہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی قوت دی جائے۔ چنانچہ چاند دوکلڑے
ہوگیا۔

سركاردوعالم ،نورجسم ملى الله عليه وسلم مشركين كانام في كرفر مارب تصرياً فأكرن يا فكرن المستقدة والمستحدية فكرن يا فكرن إشقدوا

اے فلاں! اے فلاں! (اب اٹی آنکھوں سے دیکھو) اور اس بات پر کواہ رہنا (تہاری فرمائش پوری ہوئی)

۔ بیہ جو مہر و ماہ بہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعادہ نور کا

جاند جمک جاتا جدهرانگی افعات مهدیس کیا بی چلنا تفا اشارول به کملونا نور کا

حعرت ابن مسعود رمنی الله عند کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم معجزہ کو دیکھا تو ایمان لاسنے کی بچاستے انہوں نے کہا:

م علا مِن سِحْرِ ابْنِ أَبِي كُبْشَةَ

"برانی کیدر کے بیٹے کے حرکا اثر ہے۔" اس نے تمہاری آنکموں پر جادو کر دیا ہے۔ چندونوں تک باہر سے قافل آنے والے ہیں اور ہم ان سے پوچیس مے، اس جادو کی حقیقت فیو بخود کمل بوائے گی۔

 40mm

كى توفيق نصيب ئەمھونى \_ (ماياءالنى:٥٨/٥)

کافروں نے شق القمر کام عجزہ دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ہے اور ایسا جادو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس موقع پر قر آن مجید کی ہے آیات نازل ہوئیں۔ اِفْتَ رَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَ الْقَمَرُ ٥ وَ إِنْ يَسَوَّ الْنَةَ يُسْعُورُهُ وَ ا

رَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌٌه

قیامت قریب آگئی ہے اور جاند دو ککڑ ہے ہو گیا اور اگر وہ کوئی نشانی و کیمھتے ہیں تو منہ پھیر لیلتے ہیں کہنے لگتے ہیں ، یہ بڑا زبر دست جادوو ہے۔ ہیں تو منہ پھیر لیلتے ہیں کہنے لگتے ہیں ، یہ بڑا زبر دست جادوو ہے۔

(پ: ١٤٤) القر:٢-١) (شرح مجيم سلم: ١١٩/٢)

غلامان رسول یون خراج تخسین پیش کرتے ہیں۔ بہن کے اشارے سے ہوا جاند پارہ پارہ اس انگل کی جرات یہ لاکھوں سلام

<u>اس شکم کی قناعت پیه.....لاکھوں سلام</u>

حفرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے گہوہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم ملی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ حضور کاشکم مبارک کمر کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور بجوک کی وجہ ہے کمر بتال ہوئی تھی۔ اس اثناء میں ایک سخت چٹان خندق میں ظاہر ہوئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منہ سے اللہ عنہ منہ سے اللہ عنہ منہ کے کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہوئے۔

بارگاہ رسالت میں فریاد کی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم إختد ق کووت ہوئے ایک چٹان ظاہر ہوگئی ہے۔ سب نے اس کونو ڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں ٹوٹی ہے۔ سب نے اس کونو ڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں ٹوٹی ہے منور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں ابھی آ رہا ہوں پھر سرور کا نکات کوڑے ہوئے۔ محضورت جایر ہوئے۔ حضورت بایر مسلی الله علیہ وسلم کے شکم مبارک پر پھر پھر ما تھا۔ حضورت جایر رمنی الله عند ہے ہیں کہ ہم تین ون وہاں رہے اور آیک واقد بھی ہمارے معد میں تین

#### 40mg

چنانچشہنشاه نبوت ملی الله علیه وسلم کدال نے کروہاں پنچے اوراس کوضرب لگائی۔ ضرب نبوت سے اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر ملک شام کی سمت جا گرا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اُعُطِيتُ مَفَاتِيْحَ خَزَ آئِنِ الشَّامِ

'' جھے شام کے خزانوں کی تنجیاں عطا کردی گئی ہیں۔''

دوسری ضرب لگائی اس کا تیسرانگزااریان کے ملک کی طرف جاگرا۔حضور نبی اکرم مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"اس ضرب سے مجھے کسری کے خزانوں کی جابیاں عطافر مادی گئی ہیں۔" تیسری ہار جب ضرب لگائی تواس چٹان کا بقیہ جھے یمن کی طرف جا گرا۔ حضور نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' جھے بیمن کے ملک کی جابیاں دے دی گئی ہیں۔''

میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم! اجازت ہوتو کھر تک ہوآؤں۔ میں نے کھر جاکرا پی بیوی سے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فاقد کی حالت میں دیکھا ہے۔ کیا تیرے پاس حضور کو پیش کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نیک بخت نے کہا ہمارے پاس بجھ جو بیں اورا کی چیوٹا سا بحری کا بچہ ہے۔ میں نے اس بحری کے خوزئ کیا۔ اور میری رفیقہ حیات نے جو پسے، میں نے کوشت ہا ندی میں ڈال کر چیلے بی دیکھا اورخود حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میدالی بھی میں حاضر ہونے کے لیے میدالی بھی شاور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میدالی بھی میں وائیں آیا۔

4mmy

دس تک اسیخ محابہ کوساتھ لائیں۔ حضور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تحیفیر طیب

بہت زیادہ اور یا کیزہ ہے۔

ائی بیوی کو کہو جب تک میں نہ پہنچوں چو لیے سے ہانڈی ندا تارنا اور تندور سے روثی نہ نکالنا بد کہد کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کھر روانہ کیا، پھرتمام لفکر میں منادی کرا دی۔ اے اہل خندق! جابر نے تمہارے لیے کھانا پڑایا ہے۔

فَحَيَّهَلَّابِكُمْ

آؤسب كوصلائ عام ہے۔

حضرت جابر رضی الله عندایی زوجہ کے پاس سے اور بتایا خدا تیرا بھلا کر ۔۔ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تو اپ تمام لشکر یوں کو ہمراہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس مومنہ صادقہ نے پوچھا کہتم نے کتنا کھانا پکایا ہے؟ مسمنہ صادقہ نے پوچھا کہتم نے کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے عرض کردی تھی لیکن دل میں جھے بوی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اور سارا لشکر اسلام تو اس مومنہ صادقہ نے کہا:

اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ نَحْنُ اَخْبَرْنَاهُ بِمَا عِنْدُنَا

كسامن كوندها بواآنا پيش كيا كميا

فَبَصَقَ فِيْدٍ وَ بَارَكَ

" حضور نی کریم ملی الله علیه و ملم فراس می لعاب و من والا اور مرکعی فی ا دعاکی "

#### (rrz)

پیر ہافتی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ''اس میں بھی لھاب دہن ڈالا اور برکت کی وعا کی۔'' پیر معفرت جابر رضی اللہ عنہ کو تھم دیا۔ روٹی پکانے والی عورت کو بلاؤ جو تیری ہوئی سے فل کر روٹی پکائے ہیر بتایا میر سے ساتھ ایک ہزار آ دی آئے ہیں۔
ہافتری کو چو لیے سے فیس اتار تا وہیں سے ہی جیجے سے سالن ڈالتے جانا۔ سب لوگ باری باری آئے رہے اور میت آتا تا پہلے تھا اتنا ہی باتی رہا اور ہافتی آتا تا پہلے تھا اتنا ہی باتی رہا اور ہافتی ہی بھری ہوئی تھی ، جیسے اس سے کسی نے ایک چچے سالن ہیں نکالا ہے۔ پھر حضور نبی کر پیر صلی اور میت اس سے کسی نے ایک چچے سالن ہیں نکالا ہے۔ پھر حضور نبی کر پیر صلی اور ہافتی وہ مانے وہ مانے جی سارا دن کھاتے رہے ، کھلاتے ہیں ہم سارا دن کھاتے رہے ، کھلاتے ہیں ہم سارا دن کھاتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے ہیں ہم سارا دن کھاتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے اور باشتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے اور باشتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے اور باشتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے ، کھلاتے رہے ، ورہے اور باشتے رہے ۔

(شرح مفكوة ترجمه الله المعات: ٤/١٤٢٧، فريد بك سال منياه الني صلى الله عليه وسلم: ١٥٣/٥، زي دحلان "المسيرة المعوية": ١٨٨٠-١٨٨)

بیتمام اس سید السادات اور شیع البرکات ملی الله علیه وسلم کی برکات ہیں جن کی برکات و انعامات سے زمین و آسان اور ظاہر و باطن چل دہ ہیں۔ ذرا تصور تو سیجے وہاں کے حاضرین کے دلول کواس کے کھانے سے کس قدر ذوق وسر ورحاصل ہوا ہوگا۔

ان کے باطن کس قدر خوش قسست ہیں جنہیں رحمۃ اللعالمین صلی الله علیہ وسلم کی برکت نصیب ہوئی ۔ (افعۃ اللمعات شرح مقلوق الرامان برمان میں میں الله علیہ وسلم کی برکت نصیب ہوئی ۔ (افعۃ اللمعات شرح مقلوق الرامان برمان میں میں الله الله الله الله الله الله ور)

بانی کے جشمے جاری ہو سمے

جعرت مران بن صین فرای سے روایت ہے فرمایا ایک سفر میں ہم ہی کریم سلی
اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ علے۔ کی لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرشدت ہیاس ک
اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ علیہ اللہ علیہ وسلم ابنی اوشی سے بیجے اترے۔ حضرت زبیراور
حضرت کی معتور ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ابنی اوشی سے بیجے اترے۔ حضرت زبیراور
حضرت کی دعشرت کی اللہ عمل کو یا دخر مالیا۔ جسب وہ حاضر ہو سے حکم فرمایا:

€~rn>

''جاوَيانی تلاش کرو۔''

تغیل تھی وہ دونوں صاحبان پانی کی تلاش میں ادھرادھر چکر لگانے لگے یہاں تک کہ آنہیں ایک عورت ملی۔

قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یانی کی تلاش میں بھیجاتو بتایا۔

ٱنْتُمَا تَجِدَانِ إِمْرَاةً بِمَكَان كَذَا مَعَهَا بَعِيْر عَلَيْهِ مِزَاوَتَان

سبب ایک عورت فلال جگہ پر ملے گی جواونٹ پرسوار ہوگی اوراس کے دونوں طرف پانی کے مشکیر سائل ہگہ پر ملے گی جواونٹ پرسوار ہوگی اوراس کے دونوں موٹ پانی کے مشکیر سے لئک رہے ہوں گے (اور وہ ان کے درمیان پاؤں لاکا کے بیٹی ہوگی) (ان دونوں صحابیوں کو وہ عورت ای مقام پرای حالت میں ال گئی) یہ دونوں معظوات اسے لے کربارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علمہ وسلم نے ایک برتن منطوایا۔ اس کی دونوں معکوں کے منہ کھول دینے اور پانی اس برتن میں انڈ بلا پھراس پانی منگوایا۔ اس کی دونوں معکوں کے منہ کھول دینے اور پانی اس برتن میں اعلان میں اپنا دست مبارک رکھا تو پانی دست مبارک رکھا تو پانی دست مبارک سے المین کا گؤگ دوڑ نے آئے اور جتنا جتنا پانی کی کو درکار تھا وہ لے کروا پس ہوتے گئے۔ وہ عورت بے میں وٹرکت کھڑی اور بیمنا پانی کی کو درکار تھا وہ لے کروا پس ہوتے گئے۔ وہ عورت بے میں وٹرکت کھڑی کوں سے پانی لے لے کر دری تھی کہ کس طرح لوگ دھڑ اوھڑ آئر ہے ہیں اور اس کے مشکیزوں سے پانی لے لے کر رہی تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف بیٹی ہے اس کا از الہ ہو سکے۔

حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تمام مسلمان حسب توفیق اس کی امداد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی مجوری لار ہاتھا، کوئی آٹا، کوئی ستو، کوئی کیڑے کی امداد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی مجوری لار ہاتھا، کوئی آٹا، کوئی ستو، کوئی کیڑے کا رضنور لا رہاتھا۔ ان سب چیزوں کو ایک گھڑی میں باعدہ کراس کے اونٹ پر لاودیا گیا۔ حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم جانتی ہوکہ ہم نے جیرے پائی سے ایک قطرہ بھی

€rm9}

نہیں لیا۔ تیری دونوں مشکیں جس طرح تم مجر کرلائی تھی۔ اب بھی وہ لبالب بھری ہوئی
ہیں۔ ہم نے تیرے پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں لیا بلکہ ہمیں اللہ تعالی نے پانی بلایا ہے۔
چنانچہوہ روانہ ہوگئ۔ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کے اہل خانہ نے اس سے تاخیر ک
وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ کچھنہ پوچھو، میرے ساتھ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے اور اس
نے سارا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یوں پانی مجر کرلا رہی تھی۔ دوآ دی مجھے ملے
جو جھے اس منے بیان کیا سے جس کوتم صافی کہتے ہو۔ اس نے تمام تفصیلات کھول کر
ان کے سامنے بیان کیں۔

آخریں اس نے کہا پیخس یا تو بہت بڑا جادوگر ہے یا بیاللہ کا سچار سول ہے۔ اس
کے بعد مسلمان کافی عرصہ وہاں تھ ہرے رہے اور کفار ومشرکین کے جور بوڑیا اونٹوں کے
گا آئیس دستیاب ہوتے وہ ان پر قبضہ کر لیتے ۔ خاتون کے قبیلہ کی بھیڑ، بحریاں یا اونٹ
چر رہے ہوتے تو ان سے تعرض نہ کرتے ۔ اس عورت نے آئیس کہا اے میری توم!
مسلمان آپ کے اونٹوں اور بحریوں پر قبضہ نہیں کرتے وہ جان ہو جو کران سے صرف نظر
کررہے ہیں آگرتم اپنے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت محسوس کرتے ہوتو آؤاس
نہی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کے دست ہدایت بخش پر اسلام قبول کر لیں ۔
چنانچہاس خاتون کی بات آئیس پند آئی ۔ وہ سب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر اس حاضر ہوکر اس کے دست بدایت بخش پر اسلام قبول کر لیں ۔
حافظہ بچوش اسلام ہو گئے۔

(ضياء النبي ملى الله عليه وملم: ٥/٣٣/٥ ين وحلان السيرة المعوية: ١٨٧/١٠)

السيم جوات براعلى معترت نے كيا خوب فرمايا:

۔ تور کے خشے لہرائیں دریا ہمیں ۔ انگلول کی کرامت ہے لاکھوں سلام

والالالمان والمرابع الله

المرافع كروف كروف كالروف المراق في

#### €~~»

عَنُ عِبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنُهُ يَقُولُ وَلَقَدُ رَايَتُنِى اللهُ عَنُهُ يَقُولُ وَلَقَدُ رَايَتُنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَادِئَ فَلَا يَمُو الدُّحُلُ مَعَهُ يَعْنِى النَّيِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَادِئَ فَلَا يَمُو اللهُ وَآنَا بِحَدَجَرٍ وَلَا شَعَهُ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللهُ مَنْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهُ وَآنَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَآنَا اللهُ اللهُ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللهُ وَآنَا اللّهُ وَالْنَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت عباد رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کو فرات علی رمنی اللہ عنہ کو فرماتے ہوں نے ہوئے سنا: میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلال فلال وادی میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی پھر یا در خت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا:

السَّكَامُ عَلَيْكَ يَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اور مِس بِيمَام من ربا تقار (بین :۱۵۳/۳) ان کیرنی شاک اربول:۲۹۰،۲۵۹)

> جَآءً تُ لِدَعُولِهِ الْاَشْبَحَارُ سَاجِدَةً تَـمُشِــــى اِلنِّــهِ عَـلـٰى سَـاقٍ وِلَا قَدَم تَـمُشِـــى اِلنِّــهِ عَـلـٰى سَـاقٍ وِلَا قَدَم مَـوُلاي صَــلِ وَسَـلِـمُ، دَائِـمَــا اَبَدًا

عَدلسى حَبِيبِكَ خَيْسِ الْمَحَلْقِ كُلِّهِم

اس زلال حلاوت په .....لا کھوں سلام

حافظ الوقعيم ،حضرت انس رضى الله عنه سندروايت كرتے بيں كه ان كے محر ميں ايک كور ميں ايک كان كے محر ميں ايک كور ميں ايک كور ميں ايک كور ميں ايک كور ميں رسول اكرم ملى الله عليه وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالاتو وہ مدينه شريف كاسب سنے زيادہ شيريں كنواں بن محيا۔

(جية الله على العالمين: ١/١١- ٤ (اردو)معلوه توريدرضوي يلي كيشنزلا مور)

سلطان العارفين ، امام العاشقين حفرت سلطان با بوفرمات جيل ـ
\_ نال كسنى سنك ندكريت كل نول لائ ندلاني به المسيد بو ـ ـ نال كسنى سنك ند كرية ، كل نول لائ مد كل بيد بودن قو شك سل جابيت بو

(mm)

کاوال دے بچ نس نہ تھیندے بے موتی چوگ چگا ہے ہو

کوڑے کوہ نہ مُٹھے ہندے سے منال کھنڈ پائے ہو

یہ تو ہماری بے ہی ہے کہ ہم کوڑے کھوہ بیٹھے نہیں کر سکتے ۔ مخارکل ، مرورکا نات

مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قو طاقتیں ہی ہوی ہیں۔ تی ہاں!

لعاب نی جد پائدے نیں

کوڑے کھوہ مٹھے ہو جائدے نیں

صحابہ ہے فرماندے نیں

صحابہ ہے فرماندے نیں

محابہ ہے فرماندے نیں

روحولا اللہ الا اللہ ہے مجمد پاک رسول اللہ





الْتَ مُدُلِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْارْضِ وَهُوَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ٥ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْيَعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ عَلِمُ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ٥ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ٥ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ٥ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ ٥ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ ٥ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ ٥ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ ١ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَويْمِ ١ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُولُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَويْمِ ٥ الْمُؤْلِدِ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُولُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَورِيْمِ ٥ اللهُ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُولُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَورِيْمِ ٥ اللَّهُ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُولُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُولُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّولِهِ الْعَلَامِ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥ وَالصَّلُولُ وَ السَّلَامُ عَلَى اللْهُ وَالْتَعْمِلُ وَالْوَالُولُ وَالْعَلَى اللهِ الْعَلَمُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمَالُولُولُ اللهِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولِ اللّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعَلِي الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْ

فَاعُونُ أُللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ فِي اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ فَي اللهِ الرَّحْمَٰ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ فَالبَّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَالبَّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَالْبُهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَاللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَالْبُولِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَاللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَاللَّهُ وَلِي لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ فَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ فَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ الللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ٥

مَسوُلای صَلِ وسَلِم دَائِمُ البَدُا عَلَى حَبِيْبِكَ خَبْرِ الْبَحَلْقِ كُلِهِم مُسحَمَّدٌ سَيِّدٌ الْكُونَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ مُسحَمَّدٌ سَيِّدٌ الْكُونَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْ قَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَم



# نعت رسول مقبول مَعْيَاتِمْ

اس مکری نوں کوہ طور آ کھو جہدے وہ سجناں دا بھیرا اے اوہ دل وی عرش معلط اے جیبرے دل وہ یار دا ڈیرا اے

تساں سانوں کھے وکھلا ونال نہیں اسال دید بنال ایتقوں جاونال نہیں اسال نت نت جک نے آونانہیں ساڈا جو گیاں والا پھیرا اے

جیر ے عشق تر نے چور کیتے ترے نیناں نے مخور کیتے اونہاں دل دنیا توں دور کیتے اونہاں بھل عمیا میرا تیرا اے

نه علماں وج بھیسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں او تنص علم وا سکہ نہیں چل وا جنتے عشق ہراں وا ڈیرا اے

میری آس امید دی دنیا وج تیری یاد دا دیوا بلدا اے اے محبوباں دیا محبوبا ایہہ سارا ای جانن تیرا اے

کل اعظم آوشے چل وسے جنتے بار دا اونا جانا اے اس نہتی دے ورج رہنا کیمہ جنتے بیاں باہجھ میرا اے اس نہتی دے ورج رہنا کیمہ جنتے بیناں باہجھ میرا اے (اعظم چنتی)

( mm )

### ابتدائيه

تاریخ کواہ ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت سے سرشار جذبات ہر دور میں پائے جاتے ہیں ....ایے آقاومولی صلی اللہ علیہ وسلم بے اپنی عقیدت و محبت کا شاندارانداز میں اظہار کیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ کریم نے اپنے مجبوب ملی اللہ علیہ وسلم سے مجبت اورا طاعت کو ای مجبت کی علامت بتایا ہے ۔۔۔۔۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پی مجبت کو ایمان کی بخیل کا ذریعہ بتایا ہے ۔۔۔۔۔ محابہ کرام یکیم الرضوان کے دلوں کی دھر کن ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی میں استے منہ کسل اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی میں استے منہ کسک اور مستفرق ہو بھے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی نبست سے کوئی غرض نہ محس سے محمد برداشت کر سکتے تھے لیکن انہیں بھی یہ کوارا نہ تھا کہ کوئی ان کے مسل دوں کے چین ، رحمت کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدیں میں اونی سی بے اوبی ک

عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منتخرق اور اخلاص واستفامت کے ساتھ منہمک مخص کے دل کوسکون ملتا ہے۔۔۔۔۔ بیمان کی منعاس نصیب ہوتی ہے۔۔۔۔ بنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوتی ہے۔۔۔۔ بوتا ہے۔۔۔۔ معان نصیب ہوتی ہے۔۔۔۔ بارگاہ رسالت میں حاضری مقام نصیب ہوتی ہے۔۔۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کی تو فیتی نصیب ہوتی ہے۔۔

(ma)

## (الف)حضور کی محبت ..... ( قرآن کی روشی میں )

(i) حضور کے پیار میں ....اللہ ہے

ارشادباري تعالي ہے۔

قُـلُ إِنْ كُنتُ مُ تَسْحِبُ وَنَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ \*

حضورکے پیاریس اللہ ہے مضورکے پیاریس اللہ ہے مضورکی تعتاریس اللہ ہے مضورکی تعتاریس اللہ ہے مضورکے افکاریس اللہ ہے مضورکے کرداریس اللہ ہے مضورکی اجام میں اللہ ہے مضورکی اجام میں اللہ ہے

Due to the love of Mohammad Every muslim attains success and salvation in this world and in the hereafter.

اکرامت سلیدانا عیب خدا کواینا شعار بنا اورسند سردرکا نات ایسی سائی میرسد کوویا شعار بنا الی کی خلص فاخره ایسی سائی میرسد کوویهال سائد محوییت الی کی خلص فاخره سنداد از این سیرسد کوویهال سائد کورست الی کی خلص فاخره سنداد از این سائی کاروانداست نصیب موکار

· , &uu.1)

(ii) شکتندلوں کا سہارا نبی ..... ہے کسوں کی دعا بن کے آیا

ارشاد باری تعالی ہے۔

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْلِذِيْنَ الْمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ٥ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ٥ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ٥ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ٥ الْغُلِبُونَ ٥ الْغُلِبُونَ ٥ اللهِ هُمُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور (یادر کھو) جس نے مددگار بنایا الله کواوراس کے رسول کریم (صلی الله علیہ دسلم) کواورایمان والوں کو (تووہ الله کے گروہ سے بیں اور) بلاشبہ الله کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ (ب:۲،المائمة:۵۲)

ے پیکر دلربا بن کے آیا روح ارض کی سا بن کے آیا

سنب رسول خدا بن کے آئے

وہ حبیب خدا بن کے آیا

حضرت آمنه کا دلارا نبی وه حلیمه کی آنگھول کا تارا نبی

وه شکسته دلول کا سهارا نبی

بے کسون کی وعا بن کے آیا

(iii)سب سے بردھ کرالٹد کے رسول سے محبت کرو .....ورند!!

ارشادخداوندی ہے:

قُلُ إِنْ كَسَانَ الْسَاؤُكُمْ وَالْسَسَاؤُكُمْ وَإِلَى الْمُعَلَّمُ وَإِخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوالُ الْقَصَرَ فَعُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرضُولِهِ وَجِهَادٍ فِي وَمَسْكِنُ تَرضُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَصَرَبَّصُوا حَتَى يَاتِي اللَّهُ بِآمَرِهِ \* وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الْفُيسِقِينَ٥

#### \$ mrz }

اس آیت کریمه میں واضح طور برآ گاہ کیاجار ہاہے کہ

الله كرسول سے محبت كرو این باپ (Father) کی محبت سے زیادہ
این بینے بینے (Son) کی محبت سے زیادہ
این بیوائی (Brother) کی محبت سے زیادہ
اپٹی بیوایوں (Spouses) کی محبت سے زیادہ
اپٹی بیوایوں (Tribes) کی محبت سے زیادہ
این کاروبار (Trade) کی محبت سے زیادہ
اینے مکانات (Houses) کی محبت سے زیادہ



#### € MMA

# (ب)حضور کی محبت .....حدیث کی روشی میں

مونین کی بیشان ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو یہ بتا دیا ہے اوراس بات کا اعلان بربان رسالت کرایا ہے کہ اے محبوب دو جہال ملی اللہ علیہ وسلم آب اپنے غلاموں کو بتا دیجے کہ انہیں چاہئے کہ وہ اپنے آباء .....اپنی اولا د .....اپنی اولا د ..... اپنی عائیوں ..... اپنی خاندانوں ..... اپنی خرو و اموال ..... اپنی توروں اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے خبارت .... اپنی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔

(i) سندايمان ..... محبت والى دوجهان

عَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَايُومِنُ آحَدُكُمْ حَتَى آكُونَ آحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِلهِ وَوَلِلهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ"

حفرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " تم میں سے کوئی مومن نیس ہوسکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد ( بینی والدین ) اس کی اولا د اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جادی ۔ " ( می بواری: ۱۳/۱،۱۱/ قم: ۱۵، می مسلم: ۱/ ۲۵،۱۱ ( تم ۲۲)

موس نیس بوسکتا موس نیس بوسکتا

مرف!کلہ پڑھنے۔۔۔ ہندہ مبرف!تماز پڑھنے۔۔۔ ہندہ

#### €mm9}

مومن بیس ہوسکتا مومن بیس ہوسکتا

مرف! تبلیخ کرنے سے بندہ مرف! قرآن پڑھنے سے بندہ مرف! ذکوۃ دیے سے بندہ مرف! ج کرنے سے بندہ مرف! روزہ رکھنے سے بندہ

مرجس وقت دین کے ان احکامات پڑمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا مرکز و محورذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے مجت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر .....خودکومون کے میں سجا کر ....خودکومون کے میں سجا کر ....خودکومون کے میں سجا کر ....خودکومون کے کہ رہا ہے .... کیونکہ اس کومون ہونے کی سندراز دارکن فکال، والی دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاکی ہے۔

والی دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاکی ہے۔

نماز اچھی روزہ اچھا کے اچھا ذکوۃ اچھی

نہ جب تک کث مروں میں خواجہ کی کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہونہیں سکتا

عَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْ فَيْدِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: آنْ يَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: آنْ يَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: آنْ يَكُونَ اللهُ وَرَاسُولُهُ آحَبُ إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَا وَآنْ يُوجَبُ الْمَرْءَ لَا يُرحِبُهُ إِلَّا وَرُوسُولُهُ آحَبُ اللهِ مِمَا سِوَاهُمَا وَآنْ يُحِبُ الْمَرْءَ لَا يُرحِبُهُ إِلَّا وَلَا يُعْرَفُهُ إِلَى اللهِ وَاللهِ وَمَا يَكُونُ أَنْ يُعْرَفُهُ إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَا وَآنْ يُعْرَفُ أَنْ يُعْدَقَ فِي النَّادِ . وَاللهُ وَآنَ يُعْرَفُهُ أَنْ يُعْرَفُ أَنْ يُعْرَدُ أَنْ يُعْدَلُ فِي النَّادِ . وعَرَبَ اللهُ وَآنَ يُعْرَفُ اللهُ وَاللهُ وَيَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### €ra.}

(۲) اور جب آ دمی کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا

ہ۔

(۳) اوروہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپیند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپیند کرتا ہے۔ (میح بخاری: ۱۱۰/ میج مسلم: ۲۹/۱)

بميشه بإدر كھو

چا بهت رسول میں چا بهت رسول میں چا بهت رسول میں چا بهت رسول میں چا بہت رسول میں ایمان کی مضاس ہے رونق جہاں ہے صحابہ کی پہچان ہے عشاق کی رفعت ہے امتی کے لیے سعادت سے

۔ کیسے نبی سے دور زمانہ گزار دوں مس طرح روح کوخلش نوک خار دوں

اے دل تحقیے وہ دولت صد افتخار دوں عشق رسول یاک کا جذبہ ابھار دوں

(iii)محبت رسول.....وسیله ٔ جنت ہے

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا وَالنَّبِى صَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا وَالنَّبِى صَلَى عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيْنَا رَجُلَّ عِنْدُ مُلَّةٍ . فَكَنْ الشَّاعَةُ ؟ قَالَ النَّبِى صَلَّى الشَّاعَةُ ؟ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَعْدَدُت لَهَا ؟ فَكَأْنَ الرَّجُلَ النَّيَكُانَ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَعْدَدُت لَهَا ؟ فَكَأْنَ الرَّجُلَ النَّيَكُانَ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَعْدَدُت لَهَا ؟ فَكَأْنَ الرَّجُلَ النَّيَكُانَ، ثُمَّ فَالَ: يَسَا رَسُولَ اللهِ، مَا آعْدَدُت لَهَا كَيِيْسَ صِينَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ قَالَ: يَسَا رَسُولَ اللهِ، مَا آعْدَدُت لَهَا كَيِيْسَ صِينَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا حَدَقَةٍ وَلَا حَدَقَةً وَلَا حَدَةً وَلَا حَدَقَةً وَلَا حَدَةً وَلَا حَدُقُ وَلَا حَدَلَهُ وَلَا حَدَلَتُهُ وَلَ

#### \$ (101)

صلی الله علیہ وسلم اور میں ایک مرتبہ مجد سے نکل رہے تھے کہ مجد کے دروازے پرایک آدمی ملا اوراس نے عرض کیا: یا رسول الله! قیامت کب آری ملا اوراس نے عرض کیا: یا رسول الله! قیامت کب تے کیا تاری کر رکھی ہے؟ وہ آدمی کچھ دریر تو خاموش رہا پھر اس نے عرض کیا: یا رسول الله! میں نے اس کے لیے بہت سے روزے، بہت ی نمازیں اور صدقہ وغیرہ (جسے اعمال) تو تیار نہیں کے لیکن (اتناہے کہ) میں الله تعالی اوراس کے رسول الله علیہ وسلم سے مجت رکھتا ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے روز) تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے مجت رکھتا ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے روز) تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے مجت رکھتا ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے روز) تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے روز) تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ سلیم نے فرمایا: (قیامت کے روز) تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ

(مج بنارى: ١/ ١٤١٥م، القم: ١٤٣٣، مج مسلم: ١٠١٣٠-١٠٠١، القم: ٢١٣٩)

کی مجت مادق نے کیا خوب کہا۔
۔ جس کے دربار پیمبر کی زیارت گی ہے
اس پہ اللہ نے کیا بارش رحمت کی ہے
۔ خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا
جس نے سرکار دو عالم سے محبت کی ہے



#### éror}

# (ج) حضور کی محبت ..... صحابهٔ کرام کی نظر میں

محبت سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم کودل میں بسانے والوں کی ہردات سروراور ہر صبح معطر ہوتی ہے جس پرسرکار مدینہ سلی الله علیہ وسلم کی محبت کارنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ قد سیوں کے لیے بھی لائق احترام ہوجاتا ہے کوئی زمانہ ایبانہیں گزراجو محبت سرکارصلی الله علیہ وسلم سے خالی ہو۔ چاہے وہ زمانہ آقا کی بعثت سے پہلے کا ہویا بعد کا۔ بعثت سے پہلے انہیا و محبت سرکار کا پرچار کرتے تھے اور بعثت کے بعد امتی سرکار مدینہ سلی الله علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں۔ محبت اور عشق ہردور میں رہا ہے صرف نام بدلتے رہے ہیں کام کی محبت سے سرشار ہیں۔ محبت اور عشق ہردور میں رہا ہے صرف نام بدلتے رہے ہیں کام ایک ہی ہے۔

عشق نی کی تصویر ہیں عشق نی کی تصویر ہیں

صحابه تابعین صالحین اولیاء اولیاء

۔ نگاہ بعشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآل وہی فرقان وہی کیلین وہی ملا

(i) بیدشتے بھی تنہارے ہیں ..... بیجان بھی تنہاری ہے ایک عاشقہ مسادقہ کی ترجمانی کرنے لگی ہوں۔ جن کے جذبات کچھ یوں تھے۔ اے محبوب دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم

#### €10m}

میراتخت بھی تو میراکل بھی تو میرایار بھی تو میرایار بھی تو میراد بوان بھی تو میراد بوان بھی تو میری ذات بھی تو میری دات بھی تو میری حاجات بھی تو

> تے میں مکدی گل مکاں دیواں میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو

حضرت السبن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ اصد کا دن تھا تو الله مدیدہ خت کی و پریٹانی ہیں جتا ہو گئے (کیونکہ) انہوں نے (غلط ہی اور منافقین کی افواہیں من کر) سمجھا کہ محمصطفی صلی الله علیہ وسلم کو (العیاذ بالله) شہید کر دیا گیا ہے، کہاں تک کہ مدیدہ منورہ ہیں جج و پکار کرنے والی عورتوں کی کیر تعداد جمع ہوگئی، انسار کی ایک عورت کر پہڑا ہا نم سے ہوئے (غم سے تله صال) باہر نکلی اور اپنے بینے ، باپ، فاونداور بھائی (کی لاشوں کے پاس) سے گزری، (راوی کہتے ہیں:) جمعے یا زہیں کہ اس نے سب سے آخری اس نے سب سے آخری لاش دیکھی۔ پس جب وہ ان میں سے سب سے آخری لاش کے پاس سے گزری، (راوی کہتے ہیں:) جمعے یا زہیں کہ الش کے پاس سے سے گئی اور اباب، بھائی، الش کے پاس سے گزری اور اباب، بھائی، ملی الله علی اور اباب، بھائی، ملی الله علی اور اباب، بھائی، ملی الله علی اور اباب، بھائی، والی الله علی الله

#### €non}

آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اور کوئی دکھنیں (بینی رسول اللہ! آپ پرمیراباپ، بھائی،خاونداور بیٹاسب بچھ قربان ہیں) آپ پرمیراباپ، بھائی،خاونداور بیٹاسب بچھ قربان ہیں)

(الجم الأسط: ١/٠٢٨، الرقم: ٢٩٩٩، علية الأولياه: ٢/٢٤، ٢٣٣، يجع الزوائد: ١/١٥)

ے بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر چھے ہیں سب رنج والم میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شددیں ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

#### فاكده

جب وہ عورت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس عورت کو خوش کردیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہدائے احد کے لیے دعا فر مائی اور فر مایا: ام سعد خوش ہوجا و، شہداء کے گھر والوں کوخوشخری سنا دو کہ ان کے شہید سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ وہ عظیم عورت کہنے گئی: یا رسول اللہ! اس خوشخری کے آجانے کے بعد اب ان شہیدوں پرکون روئے گا۔ الحمد للہ! پرونے کا نہیں بلکہ فخر وانبساط کا مقام ہے۔ شہیدوں پرکون روئے گا۔ الحمد للہ! پرونے کا نہیں بلکہ فخر وانبساط کا مقام ہے۔

حضرت ابوذررض الله عند کا بیان ہے کہ ایک روز میں وہ پہر کے وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف فرمانہ سلی الله علیہ وسلم تشریف فرمانہ سے دریافت کیا اس نے کہا حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے کھر میں جسے ۔ میں نے خادم سے دریافت کیا اس نے کہا حضرت عائشہ رضی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم بیشے ہوئے سے اورکوئی آ دمی آپ کے پاس نہ تھا۔ مجھے اس وقت بیر کمان ہوتا تھا کہ آپ مسلی الله علیہ وسلم وسلم وسلم کی حالت میں ہیں۔ میں الله علیہ وسلم وسلم کو ملام عرض کیا۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم وسلم کی حالت میں ہیں۔ میں نے آپ مسلی الله علیہ وسلم کو ملام عرض کیا۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم وسلم کو ملام عرض کیا۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم وسلم کی حالت میں ہیں۔ میں نے آپ مسلی الله علیہ وسلم کو ملام عرض کیا۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم کے میں سے میں ہی جو اب ویا چھر فرمایا تھے کیا چیز یہاں لائی ہے۔ میں ہے عرف

#### €00m}

كياالله عزوجل اوررسول الله ملى الله عليه وسلم كي محبت -

آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جھے فر بایا کہ بیٹھ جا، میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو
میں بیٹھ گیا، نہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھااور نہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جھ سے
پچھ فر مانے ۔ میں تعوری در مخبرا کہ استے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی
جلدی چلتے ہوئے آئے ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ نے سلام
کا جواب دیا پھر فر مایا : تجھے کیا چیزی بہاں لائی ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ اللہ
عزوجل اور اس کے رسول کی محبت ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فر مایا کہ بیٹھ
جا۔ وہ ایک بلند جگہ پر نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل بیٹھ کے ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسی بائد وسلم نے وہیا ہی فر مایا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسی ایسان کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے وہیا ہی فر مایا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم نے وہیا ہی فر مایا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دسلم کے مقابل میٹھ گئے۔

پرای طرح حضرت عثان رضی الله عند آئے اور حضرت عمر رضی الله عند آئے بہاو

میں بیٹھ مجئے۔اس کے بعدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے سات یا نو کے قریب سنگریز ب
لیے۔ان سنگریزوں نے آپ سلی الله علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تبیع پڑھی یہاں تک
کرآپ سلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ میں شہد کی کھی کے ماند آواز سائی دی۔ پھرآپ سلی
الله علیہ وسلم نے ان سنگریزوں کوز میں یررکھ دیا اور وہ جیب ہو گئے۔

پھرآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنگریزے جھے چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دستے ان منکریز ول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تبیع پڑھی۔ یہاں جہ کہ کہ بھی نے دہ کا کہ بھی سے تعمیل اللہ علیہ وسلم نے وہ کا کہ بھی سے شہد کی کھیوں کی طرح ان سے آ واز سی، پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی حضرت ابو بکر دمنی اللہ عنہ سے سے کرز مین پر دکھ دیتے وہ جب ہو گئے اور و بسے ہی

ہرا ہے۔ ملی اللہ علیہ وسلم ۔ عزت عررض اللہ عنہ کودیے ان کے ہاتھ میں بھی انجاب میں اللہ علیہ الکہ عزمت الوظروشی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پڑھی تی ۔ یہاں تک

#### €ra7}

کہ میں نے شہد کی کھی کی مانندان کی آواز تی پھرآپ نے زمین پررکھ دیتے پھرآپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو دیتے ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تنج
پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں
پڑھی تھی بیبال تک کہ میں نے شہد کی کھی کی مانندان کی آواز تی ۔ پھران کو زمین پر رکھ دیا
پڑھی تھی بیبال تک کہ میں نے شہد کی کھی کی مانندان کی آواز تی ۔ پھران کو زمین پر رکھ دیا
سے ۔ (الحصائص اکبری الاسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بینوت کی خلافت کی شہادت
ہے۔ (الحصائص اکبری الاسلی اللہ علیہ والمجدی تا المجدی ا

#### (iii) سب کھودے کرمحبت بیالوں ..... میں مجھوں پھر بھی خسارہ ہیں

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی حضرت کمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ صحابی کے مکان پرتشریف فرما تھے کہ بید دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ عاضر خدمت ہوئے اور مکان کے درواز بے پراتفاقیہ اکتھے ہو گئے ہرایک نے دوسر کے غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض بعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفیض ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو بچھاس زمانہ میں قلیل یا گزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہرطرح ستائے گئے۔ تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر کا ربحرت کا ارادہ فرمایا تو کا فروں کو یہ چیز ہمرطرح ستائے گئے۔ تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر کا ربحرت کا ارادہ فرمایا تو کا فروں کو یہ چیز ہمرگریں۔

اس لیے جس کی جرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ
تکالیف سے نجات پا نہ سکے۔ چنا نچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا، اور ایک جماعت ان کو
پکڑنے کے لیے گئی انہوں نے اپنا ترکش سنجالا جس میں تیر سے اوران لوگوں سے کہا کہ
دیکھوتم کومعلوم ہے کہ میں تم سے زیادہ تیرا عماز ہوں ایک بھی تیرمیرے پاس باتی رہے گا
تو تم لوگ جھے تک نہیں آسکو گے اور جب ایک بھی تیرندر ہے گا تو میں اپنی تو ارسے مقابلہ
کروں گا یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں شدرہے اس کے بعد جوتم سے ہوسکے
کروں گا یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں شدرہے اس کے بعد جوتم سے ہوسکے
کردا۔ اس لیے اگرتم جا ہوتو اپنی جان کے بدلے میں اسیع مال گاہوں جو تک

€ra∠}

میں ہے اور دو باندیاں بھی ہیں وہتم سب لے لو! اس پروہ لوگ راضی ہو گئے حضرت صہیب رمنی اللہ عنہ نے اپنا مال و ہے کرجان چھڑائی۔

اس بارے میں آیت کر بمدنازل ہوئی۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورلوگوں میں سے وہ بھی ہے جو نیج ڈالٹا ہے اپنی جان (عزیز) بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندول پر۔ (پ:۲۰۱لبقرہ:۲۰۰۷)

حضور صلی الله علیہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تصصورت دیکھ کرارشاد فرمایا کرنفع کی تجارت ہے۔ صہیب رضی الله عند کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس وقت مجود تناول فرمارہ ہے تنے اور میری آئی دکھر ہی تھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی تو دکھر ہی ہے اور مجود میں کھاتے ہو۔ میں نے عرض کیا : حضور مسلی الله علیہ وسلم مسلی الله علیہ وسلم اس آئی کی طرف سے کھاتا ہوں جودرست ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم میں جواب من کرفنس بڑے۔ (اسدالفاہ: ۱۹۱۳)

۔ ایس عشق دی بازی دا دستور انوکھا اے ۔ جست جاواں محبت نوں ہر چیز ہے ہر جاوال

مركار ملاق دى خاطريس چھڈ يااے زمانے نول مركار ملائ وادر چھڈ كے كيول غيروے درجاوال

فالمنكن كرام إبر محالي كاعقيده تفاكه

حضور کی محبت ہے ہے حضور کی محبت ہے ہے

برن پرت بری لیت

#### €101)

حضور کی محبت سے ہے حضور کی محبت سے ہے

میری عقیدت میری شهرت میری عزت میرانام میراکام میرااچهاانعام میری اوقات میری اوقات رحمت کی برسات

ر احیا سیا سوج دا معیار ہوناں جابی دا۔ الله دے حبیب تال پیار ہوناں جابی دا

سانوں یار غار نے ایہہ دسیا اے دوستو سب مجھ سوہنے توں شار ہوناں جابی دا

(iv) بيزخم تو بين..... دل كا قرار ميرا

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه کو ایک مرتبه صحابی رسول صلی الله علیه وسلم حضرت خباب رضی الله عنه کی پیش نظر آئی۔ آپ رضی الله عنه نے دیکھا که پوری پشت مبارکه میں سفید سفید زخموں کے نشان ہیں۔ دریا فت فرمایا کہ اے خباب رضی الله عنه ایہ تمہاری پیشے میں زخموں کے نشان کیے ہیں؟

آپ رضی الله عند نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین آپ رضی الله عند کوان زخموں کی کیا خبر؟ بداس وقت کی بات ہے جب آپ نکی تلوار لے کر حضور رحمۃ اللعالمین ملی الله علیہ وسلم کا سرکا شے نے لیے دوڑتے پھرتے تھے۔اس وقت ہم نے محبت رسول ملی الله علیہ وسلم کا جراغ این دل میں جلایا اور مسلمان ہوئے۔اس وقت کفار کمر نے مجھے آگ علیہ وسلم کا چراغ این دل میں جلایا اور مسلمان ہوئے۔اس وقت کفار کمر نے مجھے آگ کے جلے ہوئے وکلوں پر بیٹھ کے بل لٹایا میری پیٹھ سے اتن چر بی پہلملی کے کو سلے بھو مجھے

€109}

اور من محفول به بوش رہا مررب كعبد كاشم! كدجب مجصے بوش آ يا توسب سے پہلے زبان سے كلم الله عكر الله عليه وسكم الله عكر ال

امیرالمؤمنین رضی الله عنه حضرت خباب رضی الله عنه کی مصیبت سن کرآبدیده ہو محصے اور فرمایا: اے خباب رضی الله عنه! کرنته اٹھاؤ! میں تنہاری اس پیٹھ کی زیارت کروں کا الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله علیه وسلم کی بدولت آگ میں جا الله الله الله علیه وسلم کی بدولت آگ میں جلائی میں جلائی میں جلائی میں سے درالم بھات الله میں جلائی میں سے درالم بھات الله میں جلائی میں سے درالم بھات الله میں جلائی میں سے درالم بھات الله بھات الله میں سے درالم بھات الله بھات الله

شاعركيا خوب جذب دسدر باب-

یوں خزاں کو بہار کر لینا

ملی والے سے پیار کر لینا

زخم حیدر جو آئیں جسوں پر

ان کو دل کا قرار کر لینا

(v) ہر چیزان ہے ....وارے یے جا

حضرت عمار بن یاسر رضی الله عند کو پہلے چوب اور کوڑوں کی مار سے کفار نے عرصال کردیا۔ پھرآگ کے دیکتے ہوئے کوئلوں پر پیٹے کے بل لٹادیا۔ مگر بداستفامت کا پہلٹر بین کراسلام پر ٹابت قدم رہے۔ اس حالت بیل حضورصلی الله علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو حضرت عمار رضی الله عند نے یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کہ کر پہلے میار میں الله عند کی بیمصیبت و کھے کر رحت عالم صلی الله علیہ وسلم کا دل صدموں سے چور جو می الله عند کی بیمصیبت و کھے کر رحت عالم صلی الله علیہ وسلم کا دل صدموں سے چور جو می الله علیہ وسلم کا دل صدموں سے چور جو می الله علیہ وسلم کا دل صدموں سے چور جو می الله علیہ وسلم کا دل صدموں سے چور جو می الله علیہ وسلم کا دل صدموں سے

يَا لَا وَكُولِي اَوْ قَا وَسَلَمًا عَلَى عَمَّادٍ كُمَا كُنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْمُورِيمَ الْمُورِيمَ الم احداث المسالمين بن جا جس طرح شندك اورسلامتى بن جا جس طرح تو المعاديد الما المام وشندك اورسلامي بن كُنْمَى -

(الطبيقات الكبري لابن سعد:٣٠/١٨٨)

**∳**^Y•}

بے ہو الیمی ''محبت'' آقا کی تجھ میں كه ہر چيز ان يہ تو وارے جلا جا

. کے گی ہر اک گام ساگر کو منزل

خدا اور نی کے سہارے جلا جا

(vi)حضور کی پیشکش .....اورسواد کے بوسے

مخزارة بين اتارانبيں تارانبيس جاراتبيس سنوارانبيل يهارانبيس

عشق رسول کے بغیر اس کے بغیر کسی نے یار نبی سے بر ھ کرروش کوئی آب سے بر ھركوئي مضفق ا آپ کے بغیر کی نے مقدر نی ہے بر ھرجمیں کوئی

قار كين كرام! آئي يرص إلى بيار معالي كى محبت وشوق كاوا قعه جوسب سے بروھ کرحضور ہے پیار کرتے تھے۔

غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر ہے۔ محابہ کرام کی صف بندی کی جارہی ہے۔جذبہ شہادت سے سرشار صحابہ کرام سینہ تانے کھڑے ہیں۔ آب تیرے اشارے سے ان کی مفیل سیدھی کررہے ہیں۔ سواد بن غزید تامی ایک محالی سینة تانے تھوڑ اساصف سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ارشادرسالت ہوا: سواد برابرہوجاؤ۔ صف میں سید مصے کھڑ ہے ہوجاؤ اور ساتھ ہی اس کے پیٹ پر تیرد کھ کرفقد رے دیاویا۔ انبول نے موقع غنیمت جانا، کہنے ملے: اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم! آپ نے مجصے تیرے دبایا ہے۔ آپ کواللہ تعالی نے حق اور انصاف کے ساتھ میعوں فرمایا ہے۔ بحص بدله د بيخ \_الله الله! آب صلى الله عليه وسلم كي تواضع و يجي اسية بعلن ياك من فورة كير ابناديا فرمايا بدلد ليو سوادنوموقع كمنتظر تضرفورا أب سي عيث مكاور

#### €117)}

آپ کے پیٹ کو والہانہ چو منے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی نے دریافت فر مایا:
سواد! پر حرکت کرنے پر جہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ سواد کی محبت اور سوچ پر غور فر ما کیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گئی زبر دست محبت ہے۔ کہنے گئے: اللہ کے رسول!
آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حالت جنگ در پیش ہے، زندگی کا کیا بحروسہ؟ اس
حالت میں میری تمنا یقی کہ میرا آخری عمل یے قرار پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مبارک جسم سے میراجسم چھوجائے۔ پیارے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کی
مبارک جسم سے میراجسم چھوجائے۔ پیارے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کی
مبارک جسم سے میراجسم چھوجائے۔ پیارے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کی
مبارک جسم سے میراجسم چھوجائے۔ پیارے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کی

(السيرة المعوية لابن بشام:٢٢٨/٢)

۔ کوئی حدیمیں عشق دے جلویاں دی کامیاب ندمینوں ناکام ککلبنا میں میں عشق دے جلویاں دی کامیاب ندمینوں ناکام ککلبنا میں تھیں جاندا ہجر وصال کی اے سوچ سمجھ کے میرا مقام لکھنا میں ہوئی ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

سوین یاردے بیران دی خاک بال بین عشق وج اے میرامقام لکھنا جدوں مراب دیوانیہ کفن اتے میری سوہنی سرکار دا نام لکھنا

(vii)مغزقر آن ....دب حبیب رحمان

حضرت عبداللدین بشام رضی الله عندروایت بیان کرتے بین کہ بم حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عربی خطاب رضی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے حضرت عربی خطاب رضی الله عند من کا باتھ تھا ابوا تھا۔ حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله! آپ جھے اپنی جال کے سوا ہرا یک چیز سے زیاد و مجبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا:

موشن جیس جم سے اس واست کی جس کے تبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم اس وقت تک موشن جیس ہو سکتے یہاں تک کہ میں جہیں اپنی جان سے بھی مجبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر وضی الله عند الم الله!) الله (رب العزب ) کی قتم! اب حضرت عمر وضی الله عند الله عند الله الله الله الله الله علیہ وسلم نے فر بایا:

(۳۹۲) اے عمر! اب (تمہاراایمان کال ہوا) ہے۔

"Now your faith has become complete."

( مجمع بخارى:٢/٥٣٣٥/ لرقم: ١٢٥٤)

بدا يك حقيقت اورصدافت بےكم

ر مغز قرآل روح آیمان جان دیں العظمین مست حب رحمة

نكتنه

حضرت عمروضی الله عندوہ ہیں جن کی شان میں قرآن نازل ہوا ..... جوسنت رسول سے پیار کرنے والے ہیں ..... جن کی وسعت علمی سرکار دوعالم سلمی الله علیہ وسلم کی نظر میں بانتها ہے ..... جوز اہدوعابد ہیں ..... جن کے رعب و دبد بے سے قیضر و کسری جیسی عظیم الثنان سلطنت لرزہ برا عمام تھی ..... ان کا ایمان بھی اس وقت ممل ہوا جب انہوں نے آئی جان سے بھی بڑھ کر حضور صلی الله علیہ وسلم سے مجت کا اقرار کیا۔

(viii) میں شیداہوں کس کا.....جمر کامحر کا

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَلَمْ وَجُلُهُ، فَقُلْتُ، يَا أَبَا عَبْدِ السَّحُمَٰنِ مَالِو جُلِكَ؟ قَالَ: اجْتَمَعَ عَصْبُهَا مِنْ هَاهُنَا . فَقُلْتُ: الرَّحْمَٰنِ مَالِو جُلِكَ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ . فَانْهَسَطَتْ . الدُّعُ أَحَبُ النَّاسِ الْكَكَ . فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ . فَانْهُسَطَتْ . حضرت عبدالله حضرت عبدالله عضرت عبدالله عن مرضى الله عنه بيان كرت بيل كرجم معزت عبدالله بن عرض الله عنها كران كا يا وَل من بوكيا تو على سنة ان سن عرض كيا: الما الإعبدالرحن! آپ كي يا وَل كوكيا بوا جِهَا تو انهول سنة فرمايا: يهال سن عبر من يقي على بين قي من في عرض كيا: الما الموجدالرحن! آپ كي يا وَل كوكيا بوا جِهَا تو انهول سنة فرمايا: يهال سن عبر من يقي على بين قي من في عرض كيا: ثما م لوكول

€~4m}

میں سے جوہتی آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہواسے پکاریں ، تو انہوں نے
یا محمد! کانعرہ بلند کیا (راوی بیان کرتے ہیں کہ) ای وقت ان کے اعصاب
کمل گئے۔ (بخاری فی الادب المفرد بم: ۳۳۵، الرقم: ۹۱۳، الفبقات الكبرى: ۱۵۲/۳)
۔ نہ ہو ذکر مبارک آپ كا ورد زبال كيونكر
ميں ہوں روز ازل سے عاشق وشيدا محمد كا

فرشتے قبر میں پوچیس کے گر مجھ سے تو کہدوں گا کہ موں بندہ خدا کا اور شیدا محمد کا

> خدایا جب میرے قالب خاکی سے جان کیلے زبان پر اس وقت جاری رہے کلمہ محمد کا

خدا بھی گرحشر میں ہو چھے گا عاشق تو کس کا ہے۔ -تو سمجھ دوں گا محمہ کا محمہ کا محمہ کا

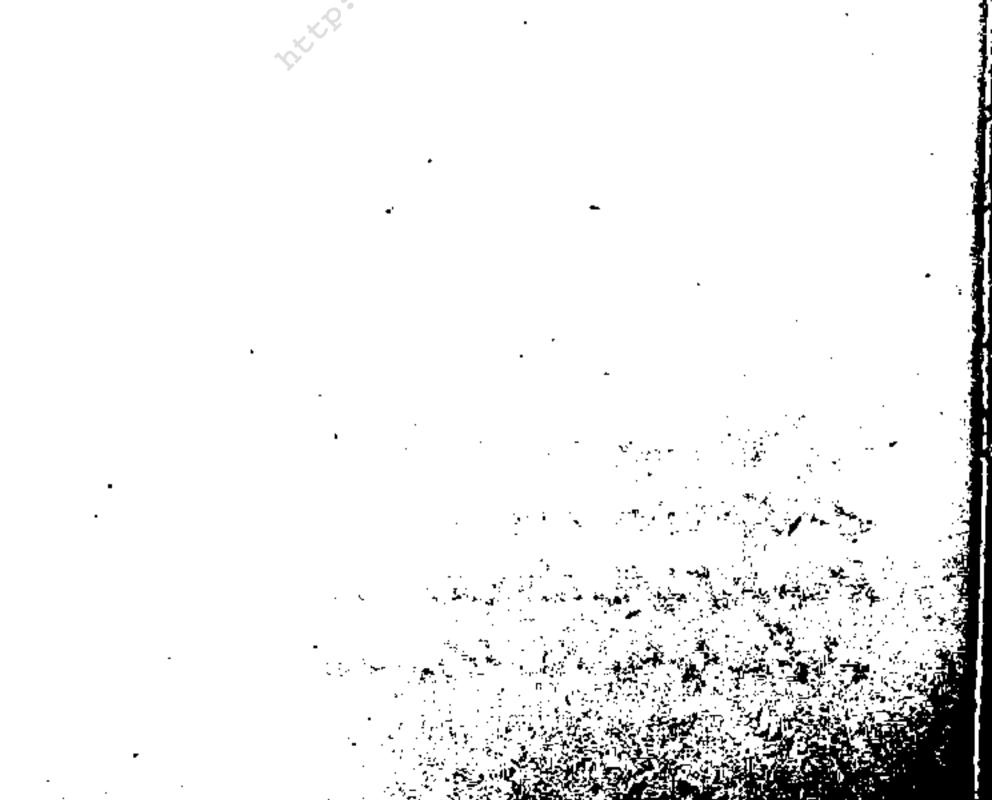

#### €~4~}

### ( د )حضور کی محبت .....حیوانات کی نظر میں

یہ ایک روش حقیقت ہے کہ سرور کا نئات سے کا نئات کی ہر چیز پیار کرتی ہے۔ مشرق والوں کی بھی ہے حضور سے محبت مغرب والول کی بھی ہے حضور سے محبت شال والوں کی بھی ہے حضور سے محبت جنوب والوں کی بھی ہے حضور سے محبت عرش والول کی مجمی ہے . حضور سے محبت فرش والوں کی جمی ہے حضور سيمحبت انسانوں کی بھی ہے حضور سيمحبت حیوانات کی بھی ہے حضور سےمحبت

(i) جانوروں سے سیکھو.... محبت رسول کی

۔ ہاں سبیں کرتی ہیں چریاں فریاد سبیں سے جاہتی ہے ہرنی داد

ای در په شتران ناشاد کلهٔ رخ و عنا کرتے بیں حضرت ام سلدرضی الله عنها بیان کرتی بیں: ایک وفعه حضور نبی اکرم سلی الله علیه وسلم ایک صحراء بیس سے گزررہ ہے ہے۔ کسی نداد سے والے نے آپ سلی الله علیه وسلم کو "یارسول الله" که کر بکارا۔ آپ مسلی الله علیه وسلم آواز کی طرف متوجہ بوسے تیکی آپ

#### €017)}

صلی الله علیہ وسلم کوسامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے دوبارہ غورہ یہ بھا تو وہاں اللہ علیہ وسلم مربیرے وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربیرے نزدیک تشریف لائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے بوجھا: تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا:

ال بہاڑیں میرے دوجھوٹے چھوٹے نومولود بیجے ہیں۔ پس آپ جھے آزاد کر دیجے کہ میں جا کرانہیں دودھ پلاسکول پھڑیں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا: کیاتم ایسانی کردگی ؟ اس نے عرض کیا: اگر میں ایسانہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخت عذاب دے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھرواپس لوٹ آئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔

پھراچانک وہ اعرائی (جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا) متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیس آپ کی کوئی غدمت کرسکتا ہوں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہال ، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ پس اس اعرائی نے اسے نوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ ہی جارہی تھی۔

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَكَ رَسُولُ اللَّهِ .

وهم كوابى دين مول كداللد كيسواكونى عبادت كولائق نبيس اورآب سلى الله عليدوسلم الله تعالى كرسول بين "

- (الجم الكيير:٣٣١/٢٣١، الرقم: ٣٢١، الترخيب والتربيب: ١/١٣١، الرقم: ١١٤١)

اسے دائر مدید امیری گزارش کو یا در کھنا اور سے عرب کی حسین وادیوں کو، کیوٹروں اور ہر نیوں کو

ميري جانب عديكيس بجاكر الاسلام ميراروروك كهنا

مانگنامت تودنیا ی دولت مانگناان سے بس ان کی الفت محسب دیوان ول کولگا کر مقوسلام میرا رورو کے کہنا

#### **(**ryy)

#### (ii)اس بکری کومیرا.....سلام ہو

محبوب دو جہاں سے بھیڑ بکریاں بھی محبت کرتی ہیں۔ہم انہیں سلام پیش کرتے ما۔

يں۔

۔ کوئے محبوب کی بکریوں کو، مرغیوں، ٹکڑیوں، لکڑیوں کو بلکہ شکتے وہاں کے اٹھا کے، تو سلام میرا رو رو کے کہنا

رو رہا ہے ہر اک غم کا مارا، عرض کرتا ہے تھے سے بچارا
میری بھی حاضری کی دعا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا
حضرت جیش بن خالد صحابی رسول سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ،ابو بکرصد بی رضی اللہ عند، آپ رضی اللہ عند کے غلام عامر بن فیم ورضی اللہ عند اللہ بن اربقط مکہ سے مدینہ کی طرف جمرت کی غرض سے نکلے تو اور ان کے گائیڈ لیشی عبد اللہ بن اربقط مکہ سے مدینہ کی طرف جمرت کی غرض سے نکلے تو دہ ام معبد خزاعیہ کے دو خیمتوں کے پاس سے گزرے اور وہ بوی بہادر اور دلیر خاتون وہ ام معبد خزاعیہ کے دو خیمتوں کے پاس سے گزرے اور وہ بوی بہادر اور دلیر خاتون میں ۔وہ اپ خیمے کے آگے میڈان میں جا در اور دھ کر بیٹھی تھیں اور لوگوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔

ان حفرات نے ان سے مجود یا گوشت دریافت کیا کہ فریدیں مران میں سے کوئی چزیجی ان کے پاس نہ پائی ۔ لوگوں کا زادراہ ختم ہو چکا تھا اورلوگ قط کی حالت میں تھے۔ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فیمہ کے ایک کونے میں ایک بھیڑر کیمی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام معبد! یہ بھیڑکیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یہ وہ بکری ہے جس کو حصن نے بکریوں سے پیچھے کردیا ہے (جس کی وجہ سے اور بحریاں جے جس کو حصن نے بکریوں سے پیچھے کردیا ہے (جس کی وجہ سے اور بکریاں جے سے انہوں نے عرض کریاں جے نے کئیں اور بدرہ گئی ہے) فرمایا: اس کا بچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: (اس بکری کے لیے دودھ دیا) اس سے (یعنی جنگل جانے سے) بھی ڈیادہ و شوار

آب ملى الشعليدوسلم نے فرمايا: كياتم جصابازت وي موكدي اس كا دوده

و وہوں؟ انہوں نے عرض کیا: میرے مال باب آپ برقربان ، ہاں آکر آپ اس کا دورھ ر یمیں (تو دوہ کیجئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کرتھن پر ہاتھ پھیرااور فر مایا كداماللد! اممعبدكوان كى بكريون من بركت دے۔اس بكرى نے ٹائليس كھيلادي، کشرت ہے دودھ دیا اور فرمانبر دارہوگی۔

آ پ ملی الله علیه وسلم نے ان کا وہ برتن ما نگا جوساری قوم کوسیراب کر دے۔اس میں آب صلی الله علیه وسلم نے دود حکوسیلاب کی طرح دو مایہاں تک کہ کف اس کے اور آ حمیا۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا ،ام معبد نے پیایہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو منتیں اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اسپے اصحاب کو پلایا ، وہ سیراب ہو گئے۔سب سے آخر میں حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بھی نوش فرمایا اور فرمایا: کہ قوم کے ساقی کو مب سے آخر میں بینا جائے۔ سب نے ایک بارینے کے بعد دوبارہ پیااورخوب سیر ہو تصحيحه بحرآب ملى الله عليه وسلم في أي برتن من ابتدائي طريقه بردوباره دوده دو بااور اس کوام معید کے یاس چھوڑ دیا۔ (متدرک مائم بسم/۱۰۱۱رقم بسم ۱۳۲۷، الطبقات الکبری: ۱/۱۰۰۰)

كملى والعين يسسد الله كري ت جدلايا

سکے تعنال دے وہ وی ساجد دودھ اتری آیا

، ۔ اسپے مولی کی ہے بس شان عظیم جانور مجی کریں جن کی تعظیم

سنگ کرتے ہیں اوپ ہے صلیم ور محدے میں مرا کرتے ہیں

فریت سفیندهی الشده ندست مروی ب بیل سمندر میل ایک ستی برسوار موارده ق اوت كى الدين الى سكايك تخة يرسوار موكيا ـ اس في جص ايك الى جكه يجيك ا برنے کا المار و و اور المر کا ارتفا کروہ (شیر) ما منے تھا۔ میں نے کہا: اے

#### **€**^YA

ابوالحارث (شیر کی کنیت)! میں حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس نے فوراً اپناسرخم کردیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور بہنمائی کرتارہا جب تک کہ اس نے مجھے کے راہ پرنہ ڈال دیا۔

۔ شیر کہیا سفینے تاکیں سن راہی راہ جاندے جو محب نی دے ہوون اسیں غلام انہاندے فکر مناز مناز کے مقام مناز کے انگار کے مقام مناز کے انگار کے مقام مناز کے مقام ک

پھر جنب اس نے جھے تھے راہ پرڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرایا۔ سومیں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہدر ہاہے۔' (متدرک عاکم:۲۷۵/۲،ارقم:۳۲۳۵،المجم الکبیر:۵/۰۸،ارقم:۲۳۳۳)

۔ مدینے کی ہریالیوں کو، اور بھلوں سے لدی ڈالیوں کو مبیٹھی میٹھی تھجوریں منگا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا وہ مدینے کے شیر اور کبوتر، جب آئیں بچھ کو نظر اور کبوتر، جب آئیں بچھ کو نظر ان کو جارہ و دائے کھلا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا

(iv) صديق واري جاون .....ويكفن والنياب

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی
الله علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل بیں تشریف فرما تنے کہ بنوسلیم کا ایک آدمی آیا۔ اس نے
ایک کوہ کا شکار کیا تھا اور کہا: مجھے لات وعزیٰ کی قتم! بیں آپ پراس وقت تک ایمان نہیں
لا دُن کا جب تک یہ کوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین
سے کوہ نکال کر حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بھینک دی اور کہا: اگر میں کوہ آپ
برایمان لے آئے تو بیں بھی ایمان لے آئی گا۔

فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا صَبَّ . پي صنورني اكرم ملى الله عليه ولم سن فرمايا: اس كوه (كلام كر)! فَسَكَ لَنَهُ السَّبُ بِكُلام عَرَبِي مُعِينَ فَهِمَةُ الْقُومُ بَجَهِينَةً الْمَثْلُ لَكُيْلُكُ

#### €PY9}

وَسَعْدَيْكَ، يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَعْبُدُ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرْشُهُ وَفِي النَّارِ اللَّرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ اللَّارِ سَلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ اللَّارِ عَلَى اللَّهُ وَفِي النَّارِ عَلَى اللَّهُ وَفِي النَّارِ عَلَى اللَّهُ وَفِي النَّارِ عَلَى اللَّهُ وَفِي النَّارِ عَلَى اللهُ وَفِي النَّارِ عَلَى اللهُ وَفِي النَّارِ عَلَى اللهُ وَفِي اللهُ عَلَى اللهُ وَفِي اللهُ وَفِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

اس نے عرض کیا: آپ دوجہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تقسد بن کی وہ فلاح پائمیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل وخوار ہوئمیا۔

جب میں آپ کے باس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بردھ کرکوئی تھی جھے تا پہند شقعا۔ اور مختا الی اوقت آپ مجھے اپنی جان اور اولا دسے بھی بردھ کرمجوب ہیں۔ میرے جسم کا بریالی اور بردیو فلفاء عیرا عیال وقیال اور میرا فلا برویاطن آپ برایمان لاچکا ہے۔

**⟨**1/2 · **⟩** 

حضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس الله جل مجدہ کے لیے ہرتعریف ہے جس نے مختص اس میں اس میں کی طرف بدایت دی۔ جس نے مختص اس دین کی طرف بدایت دی۔

(المجم الأوسط:٢٩/٦١-١٢٩-ارقم:٥٩٩٧،النسائص الكبرى:٢٥/٢)

وعوست فكر

من الد علیہ والے یہ سوچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جانور کیے حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے سکتا ہے۔ ایک جانور کیے کلام کرسکتا ہے۔ گرعشق والے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوسکتا ہے۔ جانور تو کیا کا نتاہت کی ہر چیز پکار پکار کڑواہی دے سکتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دسول ہیں۔

روری مکھڑا ہتے تال زلغال کالیاں مدیقے واری جاوی ویکھن والیاں

#### €121}

# (ه) حضور کی محبت ..... جمادات کی نظر میں

(i) بہاڑوں کے سینے میں ہے ..... جا ہت رسول کی

عَنْ آبِى حُمَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آقَبَلُنَا مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آقَبَلُنَا مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ تَبُوكَ حَتَى إِذَا آشَرَ فَنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ وَهَلَا أُحُدُ جَبَلُ يُحِبّنَا وَ نُحِبّهُ .

> ۔ عشق محمد کی خیرات دے یا خدائے محمد اک محمد کی محبت کا فڑینہ دے دے

جس بی روش ہوں محرکی محبت کے چراغ صدق حسین کا سب کو وہ سینہ دے دے

(ii) حنور مع مير اسلام

عَنْ عِبَى إِلَى اللَّهِ عَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَقَدْ رَايَتِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَادِيَّ. فَلَا يَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَادِيَّ. فَلَا يَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَادِيَّ. فَلَا يَمُولُ

#### €12r

بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ وَآنَا اللهِ وَآنَا

" حضرت عبادرضی الله عند بیان کرتے ہیں: ہیں نے حضرت علی رضی الله علیہ عند کوفر ماتے ہوئے سنا: ہیں نے دیکھا کہ ہیں حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی ہیں داخل ہوا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم جس بھی پھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا: اکسکلام عسسکیلگ ، یارسول الله! آپ پرسلام ہو، اور ہیں بیتمام سن رہاتھا۔ "

(ولاكل المعوة: ١٩/٣) والنهاية : ١٩/٣)

ے سگریزوں کو اور پھروں کو، اونٹ گھوڑوں، خروں، خچروں کو اور پھروں کو اور پھروں کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا اور پرندوں پہنظریں جما کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو ہدیئے کے کہسار کو بھی، خس کو خاشاک کو خار کو بھی ذرے کے کہسار کو بھی ذرے ذرے نے کہنا ذرے کے کہنا



€12m}

## (و)حضور کی محبت کا ضلہ واجر

(i) ہے سرمایہ حیات .....محبت رُسول کی

ی غوث قطب بن ارے اربرے عاشق جان انگیرے ہو جیمدی منزل عاشق پہنچن غوث نہ یاون پھیرے ہو

عاشق وچ وصال دے رہندے لا مکانی ڈریے ہو

میں قربان تنہاں توں باہو جنہاں ذاتو ذات بسیرے ہو

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار حضرت توبان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اتر اجوا اور رنگ اڑا ہوا دیکے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجہ بوچھی تو

دردمندعاشق نےعرض کیا:

یارسول الله صلی الله علیه وسلم! ندکوئی جسمانی تکلیف ہے اور ند کہیں درد - بات یہ بے کہ رخ انور جب آنکھول سے اوجل ہوتا ہے تو دل بیتاب ہوجاتا ہے فورا زیارت سے اس کوسلی دیتا ہوں ۔ اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال ستار ہا ہے کہ جنت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا مقام بلند کہاں ہوگا اور یہ سکین کس گوشہ میں پڑا ہوگا ۔ اگر روئے تابال کی فلیدوسلم کا مقام بلند کہاں ہوگا اور یہ سکین کس گوشہ میں پڑا ہوگا ۔ اگر روئے تابال کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہوجا کیں گی ، فراق و بجرکا یہ جا تکاہ صدمہ تو اس دل ناتوال سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم یہ ماجرا من کر خاموش ہو مجھے یہاں تک کہ جر تیل امین علیہ السلام بیم وہ وہ کرتشریف لائے۔ ارشاف یا دی تقائی ہے:

#### € 121 }

رَفِيُقًاه

اور جواطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اس کے) رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گئے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا بعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور کیا ہی اجھے ہیں بیساتھی۔ (پ:۵،النہاء:۲۹)

(الجامع الاحكام القرآن:۵/۲۲۱، الرقم:۲۳۰۹)

(ii) محبت رسول کاصله

اے عشق نی تالیخ میرے دل میں بھی ساجانا جھ کو بھی محمد خلافی کا دیوانہ بنا جانا ہرخواہش میری اک بت ہے میرے دل کا بت خانہ دل میرا کھیہ سا بنا جانا جو رنگ کہ جای پر روی پر چڑھایا تھا اس رنگ کی بچور محمد یہ بھی چڑھا جانا

6120b

خرقانی و بسطای منعور نے جو پی تھی اک قطرہ اس سے کا مجھ کو بھی بلا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چرے کو کئی تھیں اس چرو انور کا دیدوار کرا جانا

حضرت حارث بن سراقد رضی الله عندایک انصاری صحابی سے۔ جب الله کے رسول ملی الله علیه وسلم نے لوگوں کو دعوت جہاددی اور ان سے کفر کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا تو حضرت حارث در منی الله عندا بی والدہ کے باس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھیں، خاوند پہلے بی فوت ہو چکا تھا، بو حا ہے کا واحد سہارا حارث سے۔ جن سے شدید مجت تی ۔ یول قوتمام ما کیں اپنی اولا دسے بوی مجت اور پیارکرتی ہیں محرا کلوتی اولا دہونے کی وجہ سے ان کی مجت ضرب المثل تھی۔ بیٹے کی معمولی تکلیف پر تؤب المحتیں۔ سردی کے موسم میں مدری پر بیشانی ہوجا تیں کہ کہیں میرے بیٹے کو مردی ندلگ جائے۔ کری کے موسم میں مدیر بریشانی ہوجا تیں کہیں میرے بیٹے کو اور دلگ جائے۔ کری کے موسم میں مدیر بریشانی ہوجا تیں کہیں میرے بیٹے کو اور دلگ جائے۔ کری

ادرآج بینا پی والدہ کے روبرو کھڑا تھا۔ مال نے بینے کی طرف دی کھتے ہوئے کہا:
بینے! ابتم بوے ہو بچے ہو۔ میری ایک بی خواہش ہے کہاب تہاری شادی کروں۔
مہاری اولا دہو، میں ان سے دل بہلاؤں، ان سے کمیاوں۔ اور بینا کہ رہا ہے: امال
جان! آپ کو معلوم بی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے۔
میں میکی لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا جا بتنا ہوں، آپ کی اجازت لینے کے لیے
حاصر ہوا ہوں۔ امال جان الجھے خوشی خوشی اجازت مطافر ما کیں۔

والعده کینے گا ۔ مینے بخورے تہاری جدائی و مغارفت برواشت ندہو پائے گی۔ تم میرے پالی تی اور اور معربت جارور می اللہ عندا فی والدہ سے بار بارا جازت کے میران کر دیا ہے۔ اور معربت جا کہ چوم رہا ہے، سر جوم رہا ہے۔ کہتا ہے: امال جان! میں استان اللہ مندہ کے ای میں میں میں کا ایسرار جدسے یو حالت بوری والدہ نے کہا: ہے!

#### €127)

ٹھیک ہے تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تہہیں اجازت دیتی ہوں، گرسنو! تمہارے بغیر میرادل نہیں گئے گا۔ جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے کھانا پیٹا اچھانہیں گئے گا، مجھے جین نہیں آئے گا، پھر والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، تکواراس کے گئے میں لڑکائی، پھر جیٹے کی پیٹانی پر بوسہ دیا اور اسے میدان جہاد کی جانب روانہ کر دیا۔

جب مسلمان بدر کے مقام پر پنچ تو کویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ادھر قریش بھی ابنے لا وَلشکر کے ساتھ وارد ہوئے اور پھر یوم الفرقان آگیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ مسلمانوں نے بھی اور کفار نے بھی لڑائی کے لیے مفیں با ندھ لیں۔خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی، آپ نے حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کر لیا تھا اور اس کی منذر رضی اللہ عنہ کر لیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان حبان بن عرقہ رضی اللہ عنہ کومقرر کیا کہ کوئی ویشن من زہر نہ ملا دے، چنا نچہ ان کویہ ہدایت کی گئی کہ دیمن کا کوئی بھی آ دمی کنویں کے قریب بھٹلنے نہ پائے۔ بنونجار سے تعلق رکھنے والے بیسے ابی تیر چلانے میں بڑی مہارت قریب بھٹلنے نہ پائے۔ بنونجار سے تعلق رکھنے والے بیسے ابی تیر چلانے میں بڑی مہارت کی میں ان کا نشانہ کم ہی چوکیا تھا۔

#### **€** 17∠∠ **>**

کی کوشش کی بھران کی اجل آپکی تھی ، شدرگ کٹ چکی تھی ، خون کا فوارہ بہدر ہاتھا۔ اور
ای حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب ان کی موت واقع ہوگئ تو کنویں
پر مامور محافظ محالی آگے برجے اور اپنے تیر کا شکار آیک مسلمان کو دیکھ کر سخت جران و
پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے آیک مسلمان کوئل کردیا؟ کا حسول و کو اُساف قالاً
باللہ میں نے اسے دیمن کا آدی مجما تھا!!

سرورکا تنات سلی الله علیه وسلم کونجردی گئی۔آپ نے اس انصاری سی الی ومعاف کر دیا کہ ان کا کوئی تصور نہ تھا۔ الله تعالی نے بدر کے میدان وس منعلی او ن و نفرت سے جمکنار فرمایا۔ مسلمان خوش خوش واپس مدینہ آئے۔آپ سلی الله علیہ وسلم نے پہلے ہی سیّدنا بلال اور سیّدنا زید رضی الله عنما کو فتح کی خوشخری دے کر مدینہ بجوا دیا تھا۔ جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے جاہدین کا والہانہ استقبال کیا۔ عورتیں ، نے اور بورشی خوا تین این خاوندوں ، بابول اور بیٹوں کے انتظار میں تھیں۔ رشتہ دار والہانہ طور پراسی عزیزوں کا استقبال کررہے تھے۔ آئی استقبال کرنے والوں میں سے ام حارث براسی عزیزوں کا استقبال کررہے تھے۔ آئی استقبال کرنے والوں میں سے ام حارث رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔

مسلمان مجاہد مدید میں داخل ہوئے۔ نیج آئے بڑھ بردھ کراپنے باپوں کوسلام کر دے ہیں۔ ان کے احوال پوچورہ ہیں۔ ام حارشرضی اللہ عنہا ایک طرف شوق انظار میں کھڑی ہے کہ کب لخت جگر نظر آئے۔ اس کو سینے سے لگائے۔ اپنی اداسی دور کرے۔ قافے آئے دہاس کے پاس سے گزرتے رہے، مگر ان میں اس کو اپنا لخت جگر حارش نظر نہ آیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خدشات پیدا ہورہ ہے تھے۔ آخر دل کو تھام مذکلی۔ ایک ایک ادامت دوک کر کھڑی ہوگی۔

المجارة حارث والمدود المواسة موا المول نها بال جانا مول مرتبارا حارث بيا المول مرتبارا حارث بيا المول مرتبارا حارث بيا المول من المراب المول من المول من المول من المول بيا الوجود المول من المول الم

#### €12A}

مقام ومرتبه یاد آثمیا، بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں، میرا بیٹا جنتی .....اللہ اکبر.....یہ مقام ومرتبه میرا بیٹا شہید ہے۔
مقام ومرتبه میرا بیٹا میر کی سفارش کر ہےگا۔ بے اختیار کہنچ گی: میرا بیٹا شہید ہے۔
مگر میں تو اس کوشہید نہیں سجھتا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ پوچھا: کیوں؟
کیا اس کو کا فروں نے تل نہیں کیا؟ کہا نہیں۔

یو چھا: کیاوہ مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان لڑائی کے دوران قبل نہیں ہوا؟ کہا: نہیں۔

کہا کیا؟ میرا بیٹا اپنے دین کا اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا۔میرا بیٹا کیسے تل ہوا؟ میرا بیٹا حارثہ کدھر ہے؟ وہ ثم ومصیبت میں بتلاسوال پرسوال کیے جارہی تقی۔

صحابی نے کہا دراصل تمہارا بیٹا معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی قل ہو گیا تھا۔اور
اس کو قل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے معرکے میں کوئی حصہ تہیں لیا۔
امال نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے۔ صحابی نے کہا: وہ شہید تو نہیں ،
مگر ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فعنل وکرم سے اسے جنت نصیب کردے۔

اس بوڑھی اماں نے جب سارا واقعہ سنا تو معنظرب اور بے چین ہوکر کہنے گی کہ کا کتات کے امام سیّد نامحرر سول الله سلی الله علیہ وسلم کہاں ہیں؟ محالی نے کہاوہ دیم کھواللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔وہ دوڑتی ہوئی آ مے برھی۔آ تھوں ہیں آ نسوجاری غم و الم کا پہاڑ آ بڑا کہ جوان ،اکلوتا بیٹا شہید نہیں ہوا۔

مشفق اعظم صلی الله علیه وسلم نے و یکھا کہ ایک خاتون آربی ہے۔رک میے۔
امال پاس آئی تو پوچھا: کون؟ کہا: ام حارثد فر مایا: ام حارثد! کیا جا ہتی ہو؟ عرض کیا: الله
کے رسول! آپ کوخوب معلوم ہے کہ جھے اپنے بیٹے حارثد سے تقی حبت تھی ، سارا مدینہ
میری محبت نے خوب واقف ہے۔ جھے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا تن ہو گیا ہے۔ الله کے
رسول! جھے متا ہے تن کے بعد حارث کہاں ہے۔ میرا لخت چکر کہاں ہے ؟ آگر تو جشت شان

#### €129}

ہے تو میں مبروشکر کروں اور اگروہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں ،خوب روؤں ،اتناروؤں کہاس سے پہلے اس کی مثال ندہو جتی کہ بجھے قرار آجائے۔

الله كَرْسُولِ ملى الله عليه وملم نے اس كى طرف و كيوكر فر مايا: "أم حارث إكياكه بق مو؟" كينے كى: يارسول الله! وہى جو آپ جھ سے من چكے ہیں۔ اگر جنتی ہے تو صبر اورشكر كروں اور جنتی نہیں تو كم ازكم جی بحركر رونوں۔

کائنات کی سب سے مشفق شخصیت نے رحمت بھری نظروں سے دیکھا، ایک پوڑھی مورت اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ وہ اگر پوڑھی مورکا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ اگر اس کے سامنے ہوتا تو اسے کلے سے نگاتی ،اس کا منہ چومتی ،اپنے سے بھی جدانہ ہونے دیجی۔ دیجی۔ دیجی۔ دیجی۔ دیجی۔

ام حادث نهایت اضطراب کے عالم میں کھڑی نتیج کا انظار کر رہی ہے۔ نجانے
آپ کیا فرماتے ہیں۔ قدموں میں نفرش ہے، حلق خشک ہوگیا ہے۔ چہرے پرآنسو تفہر
مجھے ہیں۔ حسرت بحری نظروں سے دکھور ہے ہیں کہ ابھی وہ زبان حرکت میں آنے والی
ہے جس سے مرف کے لگتا ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وہ کم نے جب اس عورت کی اپنے
ہیں سے مرف کے لگتا ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وہ کم نے جب اس عورت کی اپنے
ہیں سے میت اور بحر واکسارو یکھا او فرمایا:

وَيُحَكِ اَوَ هَبِلْتِ، اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي؟

"ام حادثه المهمين كيا موكميا سيد، سبير كي محبت مين ديواني موكني مورتم ايك جنت كيانت كرتي مور"

إِنَّهَا جِنَانٌ كَلِيْرَةً، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ.

"التدرب العزب كى بهت سارى جنتي بين فرش بوجاد بتهارا بينا (ان هما التسميد معدالي) جنت الفردوس من يكني كيا هـ"

( على المرابع ا

الما المعاملة عند كا بها .... جند عن كيا ب وراسي شامرك

€~~>

زبانی۔

۔ جنت اندر نرم ملائم بسر ملنے سوہے ایہو جئے کے دی بسر نمیں ویکھے ہونے

جنت وج لباس جوملسی کدی نہیں ملیا ہوتا ریشم خاص داملسی ساجد بوے کدی نہ دھونا

> جنت اندر برتن سارے نویں نرالے ہونے شیشے توں ودھ ساجد سو ہنے خاص پیالے ہونے

برتن سونے جاندی والے وج جنت دے ملنے ساجد ہر شے آپ ملنی بندے وی نہیں ملنے ساجد ہر شے آپ ملنی بندے وی نہیں ملنے بنتین اللہ کریم جل جلالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین کوعطا فر مائے سیامت سام کے عین کوعطا فر مائے

(iii)محتِ کے ذہن میں....محبوب کی فکر

جب محبت شدید ہوتی ہے تو محب کے ذہن میں ہر وقت محبوب کی فکر رہتی ہے۔ زبان پراس کا ذکر اور دل میں اس کی یا درہتی ہے۔ وہ اس کے علاوہ کسی بات کوئیس سوچ سکتا۔اس کے بغیر کسی کو دیکھ نیس سکتا۔

حفرت سيّدنا ابوبكرمد بنّ رضى الله عندفر مات بين : مجصة بنن چيزي پهند بين ـ اَكْنَظُرُ اِلَيُكَ وَانْفَاقُ مَالِيْ عَلَيْكَ وَالْمُحِلُوْسُ بَيْنَ يَدَيْكَ .

(i) آپ صلی الله علیه وسلم کے چیرہ پر انوار کا دیدار کرتے رہا۔

(ii) آپ صلی الله علیه وسلم پراینامال خرج کرنااور

(iii) آپ ملی الله علیه وسلم کی بارگاه بیس حاضر دینا۔ (تغیرروح البیان:۱۰/۱۳) حضور نبی کریم ملی الله علیه وسلم کی محبت کابی بیرکمال تفاکه

بن اكبر حضور كي محبت في الط

حضرت ابوبكركوميدين اكبر

#### €M)

حضوری محبت نے بنایا حضوری محبت نے بنایا

دعفرت عمران و قاروق اعظم دعفرت عمان و قانورین دعفرت علی کوشیرخدا دعفرت بلال کومو و ن رسول دعفرت حسن کوسیدالایخیاء دعفرت حسین کوسیدالایخیاء دعفرت ابوهنیند کوام اعظم دعفرت ابوهنیند کوام اعظم دعفرت احمد رضا کواعلی دعفرت احمد رضا کواعلی دعفرت دعفرت الاحمت دعفرت الیاس قادری کوامیرا المست دعفرت الیاس قادری کوامیرا المست

۔ آپ نے اپنی غلام کی و کے دی مند م
عزت و مرتبہ اور کیا جائیئے
نعتیں دو عالم کی دے کر ہمیں
یوچھتے ہیں بتا اور کیا جاہئے

بیفلای تو ہے مرہے سی کی؟

عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہوکلب ہے۔ بیقبیلہ اپنی شجاعت اور بہادری بیس برا انا ہوا تھا۔ بیلوگ سعودی عرب کے شال بیل دومۃ الجندل کے علاقے بیل رہے تھے۔ حادیث بن الیک سعودی عرب کے شال بیل دومۃ الجندل کے علاقے بیل رہنے ان کی بستی حادیث بن الیک بیوگئی ہوئی تھی۔ ان کی بستی مادیث بین بین بھی دوری کا مرفقار کیا۔ بستی کا بین بین بھی بین بھی دوری کو کرفقار کیا۔ بستی کا سیانان اوری کا دوری کی دوری کا د

#### € MY

بی خوبصورت اورمو وب بچہ تھا۔ طاکف کے قرب وجوار میں ہرسال عکاظ کا میلہ لگا تھا۔
جس کی شہرت بڑی دور دور تک تھی لوگ دور دراز ہے میلے میں شرکت کے لیے آتے
سے ۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید وفروخت کا بھی ہوتا تھا۔ جس
میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ عکاظ کے میلے میں جن غلاموں
کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ان میں زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ مکہ کرمہ ہے دیگر
خریداروں کے علاوہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھینچ عیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے
خریداروں کے علاوہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھینچ عیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے
زیدکود یکھا تو یہ نوجوان پیند آگیا۔ زیدکو خریدااورا سے مکہ مکرمہ لے آتے۔

کیم بن حزام بڑے ہی شریف الطبع ہے۔ اپی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نہایت ہی محبت کرتے ہے۔ ایک دن مکہ مرمہ میں اپنی پھوپھی سے ملے تو ان کی خدمت میں زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ بیہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیّدہ کے محرکا غلام بن کر رہنے لگا۔ وقت گزرتے در نہیں گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیّدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو سیّدہ نے زید کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دیا اور کہا: بیزید اب آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول کی غلامی حاصل ہوگئی۔ بیغلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہاں کی سعادت اور خوش قسمتی رسول کی غلامی حاصل ہوگئی۔ بیغلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہاں کی سعادت اور خوش قسمتی ہونے کہ بین دونوں جہاں کی سعادت اور خوش قسمتی ہونے کہ بین دونوں جہاں کی سعادت اور خوش قسمتی ہونے کا۔ اسے اللہ کے رسول کے قریب مونے کا موقع ملا تو وہ آپ کے اخلاق و کر دار سے نہایت متاثر ہوا۔

ادھر حارثہ بن شراحیل کلبی اپنے بیٹے کی وجہ سے بخت پریٹان تھا۔ اس کی والدہ
اپ بیٹے کو یادکر کے ہرونت روتی رہتی تھی۔ زید کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جارہی
تھی۔ حارثہ نے چاروں طرف اعلان کردیا کہ کوئی شخص اس کے بیٹے کے بارے میں
اطلاع دے گا تو وہ اسے منہ ما تکی قیمت دے کر چیمڑ والائے گا۔ اس کے جائے والے
قبیلے کے لوگ جہاں بھی جاتے زید کے بارے میں معلوم کرتے۔
ایک مرتبہ کھ لوگ عمرہ یا بھی جاتے زید کے بارے میں معلوم کرتے۔

#### €MP>

میں معلوم ہوا کہ مکہ مرمہ میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ انہوں نے زید کے والد حارثہ کواطلاع دی تو اس نے بھاری رقم ساتھ لی اپ بھائی کو ہمراہ لیا اور مکہ مکرمہ آگیا۔

یہ بنوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حارثہ اپنے بھائی کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچا تو سیر حما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھڑا نے کے لیے آیا ہے۔ اور اپنے ساتھ معقول معاوضہ بھی لایا ہے۔ دونوں بھائی اللہ کے رسول سے کہنے لگے: آپ جتنا بھی معاوضہ طلب فرمائیں ہم دینے کے لیے تیار ایس بیں بہی مرسول سے کہنے گئے: آپ جتنا بھی معاوضہ طلب فرمائیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔

آپ سلی الدعلیہ وسلم نے ان سے فرمایا جی آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ نیں لوں گا۔ زید میری طرف سے آزاد ہے۔ بس اس سے یو چھلو۔ اگروہ تہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں اسے لے جاؤ۔ جھے کوئی اعتراض نہیں۔ جس آزادی کا اختیار تہارے بیٹے کو دیتا ہوں اور اگر نہیں جانا چاہتا تو اسے چھوڑ دو۔ سیّدنا زید کا والد اور چھا کہنے گئے کہ اس سے ہوں اور اگر نہیں جانا چاہتا تو اسے چھوڑ دو۔ سیّدنا زید کا والد اور چھا کہ کہ اس سے زیادہ انعمان کی بات کیا ہو کتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کاشکر بیادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئے۔ زید سے کہا: زید! چلو تہیں آزادی کا پروانہ ل چکا ہوں ہے۔ ہم تہیں لینے آئے ہیں۔ اوھر زید کا عالم ہی نرالا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی قربت سے جولذت حاصل کی تھی۔ آپ کے عدیم النظیر اخلاق اور شفقت ورحمت سے قربت سے جولذت حاصل کی تھی۔ آپ کے عدیم النظیر اخلاق اور شفقت ورحمت سے فیض یاب ہوئے تھے۔ اس کی بنا پر کہنے گئے: بیس آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بیس فیض یاب ہوئے تھے۔ اس کی بنا پر کہنے گئے: بیس آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بیس کیس اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کی غلامی پر بہاں تھی میلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کی غلامی پر بہار وں آزاد یاں قرار وں آزاد یاں قرار وں آزاد ویاں قربان ہیں۔

زیدگا جواب اس کے والد اور بچا کے لیے قطعاً نا قابل یقین تھا۔ وہ ناراض ہوئے اور کھنے کے بڑے انہا جو اس اور کھا اور کھا تھا کہ اور کے بھا اور کھنے کے بڑے والد ، اپنے والد ، اپنے بچا اور کھنے کے بڑے انہا کہ اور کہ کہ اور کہ اور

#### **€** ΥΛΥ**﴾**

وسلم میں جو محبت ، الفت ، پیار اور جملہ مکارم اخلاق دیکھے ہیں اس کے بعد میں ان کی ذات بابر کت پر کسی دوسرے کور جے نہیں دے سکتا۔ چاہوہ میر اباپ یا چاہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بلکہ یہیں رہوں گا۔ زید کے والد اور چیا مایوں ہو کر مکہ مکر مدسے واپس چل دیئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زید کے جواب کی اطلاع مل گئی آپ زید کے فیصلے سے اس قدر مطمئن اور مسرور ہوئے کہ اس کو ہمراہ لے کر بیت اللہ میں قریش بیت اللہ میں قریش بیت اللہ میں قریش کے ای اور تخدد دے رہے تھے۔ بیت اللہ میں قریش کے اکا بر بیٹھے تھے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ زید کا ہاتھ آپ کے مبارک ہاتھوں میں تھا۔ ارشاد فر مایا: آج سے زید میراغلام نہیں۔ میرا بیٹا ہے مکہ مکر مہوالے زید کو رشک اور حیرت سے دیکو رشک اور حیرت سے دیکو رہے ہیں۔ وہ صادق اور امین کا بیٹا بن گیا ہے۔ لوگوں نے زید کو اب محمد کے نام سے پکار ناشروع کر دیا۔ پھر جب تک اللہ عز وجل نے اس سے منع نہیں کردیا جب تک اللہ عز وجل نے اس سے منع نہیں کردیا جب تک کا مام چانارہا۔

( منيح البخاري والرقم: ٨٢ ١٨٥م، والأصابية: ٢/٩٩٧ – ١٩٩٧، والاستيعاب من ١٨٥٠ – ١٨٨)

ابوضی انصاری رضی الله عندالله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے صحابی ہے۔ ان کا الله بن قیس تھا، وہ کوئی بہت زیادہ معروف اور نمایاں فض تو نہ ہے۔ گران کی بہت بڑی خوبی ہے کہ دہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے۔ نیر دہ محبت کوئی بیک طرفہ نہ تھی۔ بلکہ اللہ کے رسول بھی ان سے خوب محبت کرتے تھے۔ غزوہ جبت کوئی بیک طرفہ نہ تھی۔ بلکہ اللہ کے رسول ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ تمیں ہزار صحابہ کرام شخصہ آب صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تمیں ہزار صحابہ کرام سے آب صلی الله علیہ وسلم ہوگ ہیں۔ مربی طیب سے لئکر کے ساتھ رسلم ہوگ ہیں۔ مربی طیب سے لئکر کے ساتھ روانہ ہو سے ایک ون ، دودن بلکہ کی دن گزر ہے ہیں۔ مربی طیب سے لئکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سے ایک ون ، دودن بلکہ کی دن گزر ہے ہیں۔ مربی طیب میں وہ دن خاصا گرم تھا۔ ابوغیشہ کی دو ہویاں تھیں۔ دونوں اپنے باغ میں گئیں۔ وہاں میں وہ دن خاصا گرم تھا۔ ابوغیشہ کی دو ہویاں تھیں۔ دونوں اپنے باغ میں گئیں۔ وہاں ابنا اپنا عربیش یعنی چھیر بنایا۔ اس میں یانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شنلہ بیانی کے ابتھام کے ابنا اپنا عربیش یعنی چھیر بنایا۔ اس میں یانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شنلہ بیانی کے ابتھام کے ابنا اپنا اپنا عربیش یعنی چھیر بنایا۔ اس میں یانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شنلہ بیانی کیا گھڑکاؤ کیا۔ شنلہ بیانی کے ابتھام کے ابنا اپنا اپنا عربیش یعنی چھیر بنایا۔ اس میں یانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شنلہ بیانی کے ابتھام کے ابنا اپنا اپنا عربیش یعنی چھیر بنایا۔ اس میں یانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شنلہ بیانی کے ابتھام

#### €MA>

ساتھ ساتھ مزیدار کھانا تیار کیا۔ دونوں اپنے اپنے چھپر میں ابوضیمہ کا انتظار کر رہی ہیں ابوضیمہ کا انتظار کر رہی ہیں ابوضیمہ جب اپنے باغ میں پنچے تو دونوں ہیو یوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ ان کے چھپر میں آئیں ،ان کے ہاں استراحت کریں۔

ابوضیمہ رضی اللہ عنہ چھپر کے دروازے پر پہنچے تو رک محے۔اس دور میں عریش (بوادار چیر) خصوصاً مرمیوں کے موسم میں بدی آرام دہ جگہ ہوتی تھی۔عریش میں مريدار كمانة ومعندا ياني اورحسين بيوى نظرة ربي تقى احاكك أنبيس الله كرسول صلى الله عليه وسلم ياداً محية \_ آپ كى محبت ، ان كے ساتھ پيار \_ كہنے كيكے: اللہ كے رسول تو وحوب میں کھڑے ہیں۔ دحوب اور لو برداشت کر رہے ہیں۔ جبکہ ابوضیتمہ مُصندے سائے تلے ہیں۔اورعمرہ کمانوں سےلطف اندوز ہور ہاہے۔وہ اپنی بیویوں سے کہنے کے: اللہ کی متم امیں تم دونوں میں ہے کئی کے عریش میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہاں تک كرسول النصلى التدعليه وسلم عص جاملول يبديون كاعكم ديا كرفوراز ادراه كاابتمام كرو تبوک مرینه طبیبه کی شانی جانب 750 کگو چیئر فاصلے پر ہے۔ دونوں ہیو یوں نے زادراہ تیارکیا۔ بیکم وبیش وس بارہ دن کاسفرتھاءان کا اوٹنٹ لایا میا۔ انہوں نے اس پر کجاوه کسا، زادراه رکما، اونث کی مهار پکڑی اور تبوک کی راه تی ۔ ابوضیمہ رضی اللہ عنه کی خوش متی کدوران سفرانیس راستے میں عمیر بن وہب رضی اللہ عندمل جاتے ہیں۔وہ بھی محمى وجدست ليث مومجة تنے۔اتنے ليےسفريش كوئى سأتفى ل جائے تو سفرآ سان ہو جاتا ہے۔ بیدونوں منزلوں پرمنزلیں مارتے جلدا زجلد تبوک کی طرف سفر کررہے ہتھے۔ الوضيعية وضي الله عند كے دل ميں ايك كركتمي \_أنبيس الى غلطى كا احساس تعاكد ميں مدينه طيبه ساملا ي الكركما تعريول بيل لكلات وك كقريب ينجاد اسية بم رابى سيدنا خاال الماليا الماليا والماديول على حاضر كادون \_ للذا آب \_ كرارش به الما المسمول المساحر المركدي-

سیدناعمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان کی اور تھوڑا پیچے رہ گئے۔
ابوضیٹمہ کے ذبن میں تھا اللہ کے رسول تا خیر کی وجہ سے میری سرزنش کریں گے۔ مجھے
ڈ انٹ پڑے گی۔ للبذا مجھے اکیلے بارگاہ رسالت میں پہنچنا چاہئے۔ ادھر اللہ کے رسول
تبوک پہنچ کر پڑاؤ ڈ ال چکے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ دور سے کوئی سواری آربی ہے۔
آپس میں چہ میگوئیاں شروع ہوگئیں کہون ہوسکتا ہے؟

قابل قدر بہنوا اسے عبت اور پیار کہتے ہیں کہ نمی ہزار کالشکر ہے گراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھئے کہ آپ کواپنے ایک ایک ساتھی کا خیال ہے۔ اس کے بارے میں معلومات ہیں کہ کون ساتھ آیا ہے اور کون ہی ہے دہ گیا ہے۔ ابوضیٹہ رضی اللہ عنہ بھی سے صحابی شے۔ اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کی زبانی سنا کہ ایک سوار آر ہا ہے تو آپ ارشاد فرمار ہے ہیں کون ابنا حید شعہ نا ابوضیٹہ ہی ہوگا۔ ہو' بدایک عربی اسلوب ہے جس کا معنی ہے آنے والا اللہ نے چاہاتو ابوضیٹہ ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبان سے بیالفاظ نظے، ادھر وہ سوار اور قریب آگیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، ان کو پہچان لیا۔ اللہ کے رسول سے عرض کی کہ اللہ کے رسول آنے والا ابوضیٹم ہی ہے۔ ادھر ابوضیٹمہ رضی اللہ عنہ دیا ہی فرما اور عجب سے تیز قدموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عجب سے تیز قدموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آکر سلام عرض کیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آکر سلام عرض کیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی خوشی میں فرما رہے ہیں۔

اَوْلَى لَكَ يَا اَهَا خَيْفَمَةَ ابوضيمه تنهارا آنابي بهترتفار

ابوضینمہ نے اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کو سماری مطالات کہ سنائے کہ وہ کیونکر تاخیر کا شکار ہوئے کہ وہ کی تعییں، تاخیر کا شکار ہوئے کس طرح ان کی بیوبوں نے ان کے استقبال کی جیاریاں کر دھی تعییں، سفر کا صعوبتیں ،سفر میں کتنے دن سکے اور کیسے وہ یہائی چینے۔اللہ کے رسول میلی اللہ علیہ سفر کی صعوبتیں ،سفر میں کتنے دن سکے اور کیسے وہ یہائی چینے۔اللہ کے رسول میلی اللہ علیہ

وسلم اینے ساتھی کی پرخطر داستان کو سنتے ہیں تو اینے مبارک ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔اور ابوضیمہ رضی اللہ عنہ کے لیے خبر اور بھلائی کی دعا مائے تیں۔

(صحيح مسلم ، الرقم : 19 ١٤ ، السيرة النوية لا بن بشام :١٦٧/١)

سیّدنا عبدالرحمٰن بن خباب سلمی رضی الله عنه کیتے ہیں کہ جب رسول سلی الله علیہ وسلم جیش العسر قرح کے متعلق خرج کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے تو ہیں اس وقت وہاں موجود تھا۔ سیّدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه کھڑے ہوئے اور عرض کی: الله کے رسول! ہیں ایک سواونوں کا مع ساز وسامان ذمہ لیتا ہوں۔ الله کے رسول بہت خوش ہوئے۔ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم معجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کو الله کی راہ میں خرج کرنے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم معجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کو الله کی راہ میں خرج کرنے کی مجرز غیب ولا رہے ہیں۔ کہ الله کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ ایک مرتبہ پھرسیّدنا کی پھر ترغیب ولا رہے ہیں۔ کہ الله کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ ایک مرتبہ پھرسیّدنا عثمان بن عفان رضی الله عنہ کھڑے ہو کرع ض کرتے ہیں: الله کے رسول! میں ایک سو اونٹ اور مع ساز وسامان مجاہد میں کے لیے پیش کرتا ہوں۔

قابل احترام ماؤ! دوسواونث مع ساز وسامان كوكى معمولى عطيدنه تفا\_

مراس غزوہ کے لیے تو بہت زیادہ سامان، اونٹ، کھوڑ ہے اور نفذ مال درکارتھا۔
اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتھیوں کو ترغیب دلا رہے ہے۔ ایک مرتبہ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ وہ مزید ایک سواونوں کا عطیہ دے مرہ ہیں۔اللہ کے دسول! اب میری طرف سے تین سواونٹ پیش خدمت ہیں،اللہ کے دسول بار بارلوگوں سے خرج کرنے کے لیے کہدرہ ہیں۔اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اونٹوں میں اضافہ کرتے ہے جاتے ہیں۔صرف اونٹ ہی نہیں بلکہ سوگھوڑ ہے بھی بطور اونٹ ہی نہیں بلکہ سوگھوڑ ہے بھی بطور علی من من اضافہ کرتے ہے جاتے ہیں۔صرف اونٹ ہی نہیں بلکہ سوگھوڑ ہے بھی بطور

**€**^^^**)** 

مَا عَلَى عُنْمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدُ هلاً ا آج کے بعدعثان جوبھی مل کرے اس پرکوئی گرفت نہیں ہوگی۔ قابل قدر بہنو!

سیّدناعثان کواپنے قائد کی طرف سے حوصلہ افزائی اور جنت کی خوشخری ملی ہے۔ یہ
کوئی معمول چیز نہیں۔ سیّدناعثان رضی اللّه عندا پنے گھرتشریف لے جاتے ہیں اپنی چا در
میں ایک ہزار دینارڈ الے ہیں اور انہیں لے کراللّہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے
ہیں۔ اللّٰہ کے رسول نے انہیں لے کراللنا پائٹنا شروع کیا۔ اور پھراپنے ساتھی کو یہ اعزاز
دیا کہ ارشا دفر مایا:

مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ الْيَوْمِ .

آج کے بعد عفان کا بیٹا (عثان رضی اللہ عنہ) جو کام جاہے کرے۔ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ گا۔

سیرت نگارول کے مطابق سیّد ناعثان رضی الله عند نے غزوہ تبوک میں نوسواونٹ، موھوڑ ہے اور ایک ہیں نوسواونٹ، موھوڑ ہے اور ایک ہزار دینارنفقہ پیش کیے۔اللہ کے دسول صلی الله علیہ وسلم بار بار بیالفاظ دو ہرار ہے تنے۔(جامع ترزی،الرقم:۳۵،۱۳۷۰،ومنداحمہ:۵/۱۲،واریق المختوم ہیں:۳۱۱)

ابو قبل رضی اللہ عندایک انصاری صحابی ہے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوائی منہ کے ۔ گردل اللہ کے رسول کی شدید محبت ہے معمور تھا۔ رات بجر محنت مزدوری کرتے رہے۔ جس کا معاوضہ آنہیں ایک صاع یعنی ڈھائی کلو مجوری ملیس۔ ان میں ہے آدمی محبوری کھروالوں کودے آئے کہ گھر میں پخونہ تھا۔ باتی مجوری کے کروورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناوہ شرمارہ ہیں کہ میں کہا لے کر آیا ہوں؟ جہال دیکر لوگوں نے استے ہوئے میں ایموں کے حیالت کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ادھر منافقین آئیس دیکے کی ساتھ میں انہوں ان اللہ ورسول ان چند مجمودی کے حق میں انہوں جارے میں کہ دیکھ مومیاں اللہ ورسول ان چند مجمودی کے حق میں انہوں ہیں۔ انہوں حالے میں کہ دیکھ مومیاں اللہ ورسول ان چند مجمودی کے حق میں۔ انہوں حالے دلارہ ہوئیں ہیں۔

**€**PM9**>** 

الله كرسول ملى الله عليه وملتم نے اپنے ساتھى كود يكھا اور پھرآپ كے اعلىٰ اخلاق كوتو د كيستے آپ نے تھم ديا كما بوعلى كى مجوروں كوعطيات كے تمام ڈھير كے او بر پھيلا د ما ما ہے۔

چنا بچہ ان کی مجوروں کو تمام ڈھیر کے اوپر بھیلا دیا گیا۔ ابو قبل رضی اللہ عنہ کی سمجوروں کی میں اس قبولیت پر منافقین اپناسامنہ لے کررہ گئے۔
مجوروں کی در بارنبوی میں اس قبولیت پر منافقین اپناسامنہ لے کررہ گئے۔
(مج ابغاری، الرقم: ۲۱۸ سمجے مسلم، الرقم: ۱۰۱۸ المعجم الکبرللطم انی: ۱/۵/۱)



المَّا بَعُدُ! أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْفِي الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّسُولَ اطِيْعُوا الرَّسُولَ اطِيْعُوا الرَّسُولَ صَدَقَ اللَّهُ الْعُظِيْمُ وَ صَدَقَ اللَّهُ الْعُظِيْمُ وَ صَدَقَ اللَّهُ الْعُظِيْمُ وَ صَدَقَ اللَّهُ الْعُظِيْمُ وَ

بَسَلَعُ الْعُلْسِي بِسَكُسَمَالِهِ كُشَفَ السَّدُخِسِي بِسِجَسَمَالِهِ حَسُسَتُ جَسِيسُعُ خِسصَالِهِ مَسَلُسُو عَسلَيْسِعُ وَالِسهِ

€1791**}** 

## نعت رسول مقبول سَمَّا لِنَيْمِ

آ ول دا وضو کر کے سرکار دی گل کریے ہو جاوے گا رہے کا مرکار دی گل کریئے ہو جاوے گا رہ رامنی او ہدے یار دی گل کریئے

جہدے مٹھیاں بولاں موہ لیا اے جگ سارا اوہدے خلق دی گل کریئے اوہدے بیاردی گل کریئے

> ہو جاندا اے دل روش شمنڈ پیندی اے سینے وج جد عشق محمد دیے انوار دی کل کریئے

مجتفول تنكه جاوے اك وارى كلزارال نے مهك ديال

اومد کے باک سینے دی مہکار دی گل کریئے

مرکار جو مکل کردے قرآن اور بن جاندا

سلطان مدینه دی مخفتار دی محل کرہئے

جهدا حسن نرالا اے دو جگ دے حسیناں توں

اس سوہے ہے من موہنے من تھاردی کل کریئے

بینے آن کے جبک دیے نے سلطان زمانے دیے

اس مملی والے دب دریار دی مل کریئے

جو رابیا سی اجرال وی دربار تے جان کئی

این جای جے عاشق حبدار دی کل کریے

، و لک ورو است م مارے کے جان جمیل آب

€rer}

### ابتدائيه

بیر محمان بیان ہیں کہ اپ می التدعلیہ وسم ی اتباع کے لیے آپ مسی التدعلیہ وسم کے اتوال وافعال کو بیر صدیث کہا جاتا اتوال وافعال کو بیر صدیث کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف خلف نے احادیث کو یاد کرنے اور انہیں دیکر لوگوں تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف خلف نے احادیث کو یاد کرنے اور انہیں دیکر لوگوں تک

پہنچانے کے لیے ہردور میں بہت اہتمام فرمایا ہے۔ یہاں تک کے بیہ کہنا ہے جاند ہوگا کہ

آج تک جتنی بھی کتب لکھی تنیں ان میں سب سے زیادہ کتب کا موضوع مدیث رسول

بى بنا۔ اور كيون نه موكه بقول اعلى حضرت رحمة الله عليه

۔ میں نثار تیرے کلام پر کمی یوں تو کمی کو زبال نہیں وہ خن ہے جس میں بخن نہ ہووہ بیال ہے جس کا بیال نہیں

بلاشبراحادیث نبویدین اسلام کے ماخذیس سے بیں اور بردوریس آئمدین ان ان کی خدمت کرے دین اور جی احادیث نبویدانسانی زعری کا منابطہ بیں اور خیات

€194)

انیانی کا کوئی اییا موزنین جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو ..... کہیں صوم وصلوٰ قاکابیان ہے تو کہیں جج وزکوٰ قاکابیان .....کہیں والدین کے حقوق کے انمول موتی ہیں تو کہیں زوجین کے حقوق کے درنایاب .....کہیں اجھے تاجر کی خصوصیات کا تذکرہ ہے تو کہیں رہنے وشراء کے انمول اصول .....کہیں دنیا کی ندمت کا بیان ہے تو کہیں آخرت سنوارنے کی ترغیب .....الغرض قدم پر بیارے آقا علیہ السلام کی بیاری ہاتیں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ گر پھر بھی انسان خواب غفلت کا شکار

ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جاہئے کہ اپنی زندگی کوسنت رسول کے مطابق بسر کریں۔ تا کہ ہماری آخرت سنور سکے۔

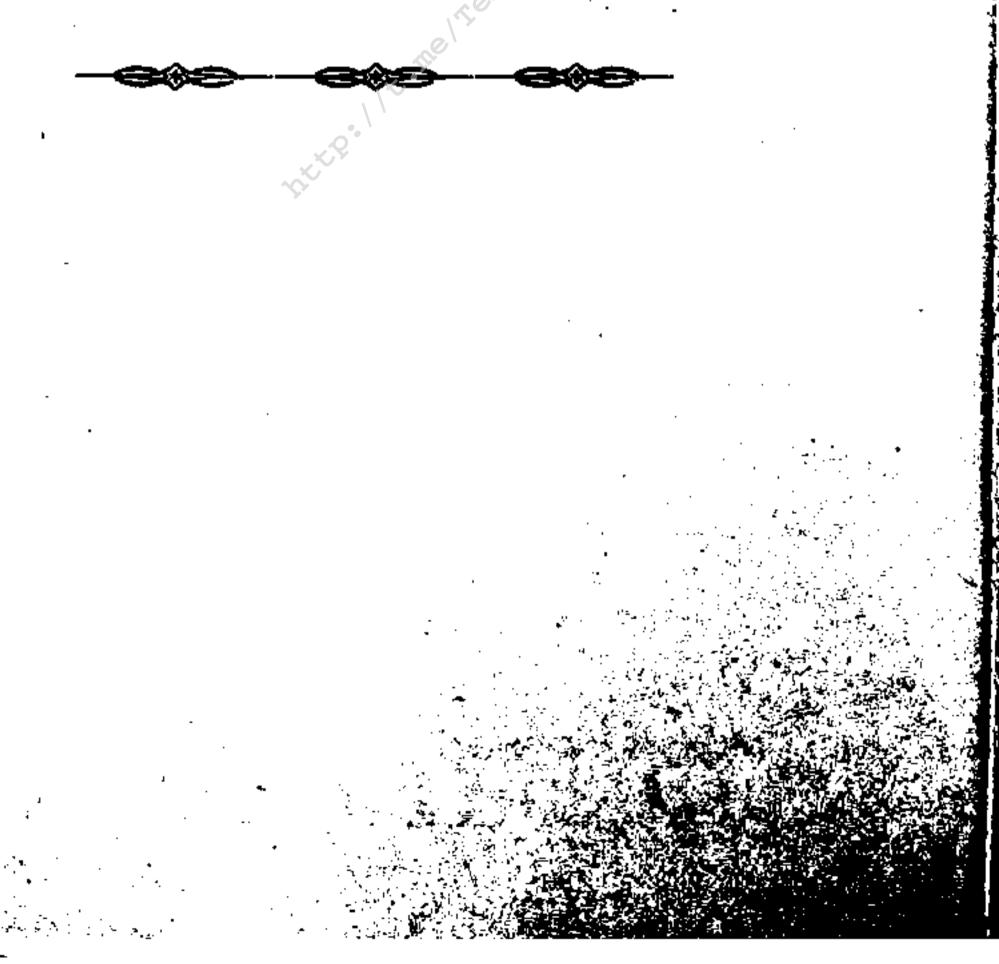

€~9~}

## اطاعت رسول مَثَاثِينَةٍ ( قرآن كريم كى روشي ميں )

ارشاد باری تعالی ہے:

يَسْانُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الطِينَعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبُطِلُوْا الْعُمَالَكُمُهُ

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور (اطاعت خدا اور رسول سے روگردانی کر کے) اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ (پ:۲۶،۶۸،۳۳)

نیک اور صالح عمل وہی ہے۔ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت کی چھاپ ہوگی۔ لیکن وہ عمل جوصور ہ تو نیک محسوق ہولیکن اس پراطاعت رسول کی جھلک نظرنہ آئے تو وہ حقیقتا نیک نہیں ہے۔ ہر نیک وصالح عمل کرنے سے پہلے دکھ لینا چاہئے کہ اس عمل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہے بھی یانہیں آگر اس عمل کا تعلیمات وشریعت سے ہتو وہ عمل یا نیک ہے۔ عمل کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نبیں اور نہ ہی شریعت مطہرہ کے موافق ہے تو وہ عمل کی صورت بھی اعمال صالحہ کی فہرست میں شار نہیں ہے۔ مطہرہ کے موافق ہے تو وہ عمل کسی صورت بھی اعمال صالحہ کی فہرست میں شار نہیں ہے۔ مطہرہ کے موافق ہے تو وہ عمل کسی صورت بھی اعمال صالحہ کی فہرست میں شار نہیں ہے۔ مطہرہ کے موافق ہے تو وہ عمل کسی صورت بھی اعمال صالحہ کی فہرست میں شار نہیں ہے۔ مطہرہ کے موافق ہے تو وہ عمل کسی صورت بھی اعمال صالحہ کی فہرست میں شار نہیں ہے۔ مطہرہ کے موافق ہے تو وہ عمل کسی صورت بھی اعمال صالحہ کی فہرست میں شار نہیں ہے۔ مطہرہ کے موافق ہے تو وہ عمل کسی صورت بھی اعمال صالحہ کی فہرست میں شار نہیں ہے۔ مسلم اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

الله کی اطاعت کرواور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی اطاعت وفر مانبرداری کرو۔ تحکم اللی مانتا ہی بندگی ہے۔ آسیتے اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم کو ایکی حیات کا

#### €190}

مشن بنائیں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ سے سرشار ہوکر اس عالم رنگ و بومیں وفت گزاریں تو یقینا اس زندگی کے جملہ لمحات کمات بندگی میں شار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنیں گے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کی اطاعت فرض ہے

يَسْ أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا السَّتَجِيَّبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيُكُمْ وَاعْلَمُوْا اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنَّهَ اللَّهِ يَكُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنَّهُ اللَّهِ لَكِيهِ لَهُ مَنْ وَاعْلَمُوْا اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنَّهُ اللَّهِ لَلْهُ لَا لَكُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْلَّالُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللْمُلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اے ایمان والو! جب (بھی) رسول سلی انڈ علیہ وسلم تہمیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تہمیں (جاود انی) زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو فرما نبرداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے (فورا) حاضر ہو جایا کرو۔ اور جان لو کہ اللہ آدی اور اس کے قلب کے درمیان (شان قربت خاصہ کے ساتھ) حائل ہوتا ہے۔ اور یہ کہتم سب (بالآخر) اس کی طرف جمع کے جاؤ سے۔ (بالانفال: ۲۲)

#### اسوة حسنه برهمل كي ضرورت وابميت

**∳**r97**}** 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسْوَةٌ حَسَنَةٌ ب شكتمهارى ربنمائى كے ليے الله كرسول (صلى الله عليه وسلم) (كى

زندگی) میں بہترین خمونہ ہے۔(ب:۱۱،۱۱۱ح:۱ب:۲۱)

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہتمہارے لیے سیّدنا محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونه ہے اور نیک اور اچھی خصلتیں ہیں َ۔ الی سنن صالحہ ہیں جو جو داجب الا تباع ہیں آپ جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں ..... بھوک و پیاس کی تختیوں سے تھبراتے نہیں الله کی راہ میں جوزخم کھاتے ہیں ان پرصبر کرتے ہیں .....غز وہ احد میں آپ کے سر پرزخم آیا.....آپ کے سامنے کے دانت کا ایک حصہ شہید ہو گیا.....آپ کے ممرم سیّد ناحزہ رضى الله عنه كوشهيد كيا حميا ان كامُمله كيا حميا ..... الله كي راه ميس آپ كوبهت ايذ ائيس وي تحکیں .....آپ ثابت قدم رہے .....آپ نے جمعی تھبراہث اور بے چینی کا اظہار نہیں كيا .....سوا \_ مسلمانو إتم بهي آب ملي الله عليه وسلم كاسوة حسنه كي التاع كرو

اور با درکھو!

حضور صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے حضور صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے حضورصلی الله علیه وسلم کی سنت ہے حضورملی الله علیه وسلم کی سنت ہے حضورملی الله علیه وسلم کی سنت ہے حضورملی الله علیه وسلم کی سنت ہے حضور ملی الله علیه وسلم کی سنت ہے

بجوك بياس برداشت كرنا التدكى راه ميس زخم كمعا كرمبركرنا اللدى راه مس فابت قدم ربنا مشكلات مي ندتمبرانا وتمن كود كمهرر بيثان ندمونا دوسرون کی دلجونی کرنا وتمن كى كالياب س كرجواب نددينا لبذاسيانى اوراخلاص وللبيت كرساتهدسنت مصطفى ملى التدعليدوسلم كواينا لوتبهارى زندكى كابرموز خوبصورت بوجائية كاركيونك

توسنت مصطفى ميس

بزت

**€**194**)** 

توسنت مصطفی میں توسنت مصطفیٰ میں ا

برکت ہے حرکت ہے رحمت ہے دنیامیں بہتری ہے آخرت میں بہتری ہے کامیائی ہے دوزرخ سے آزادی ہے

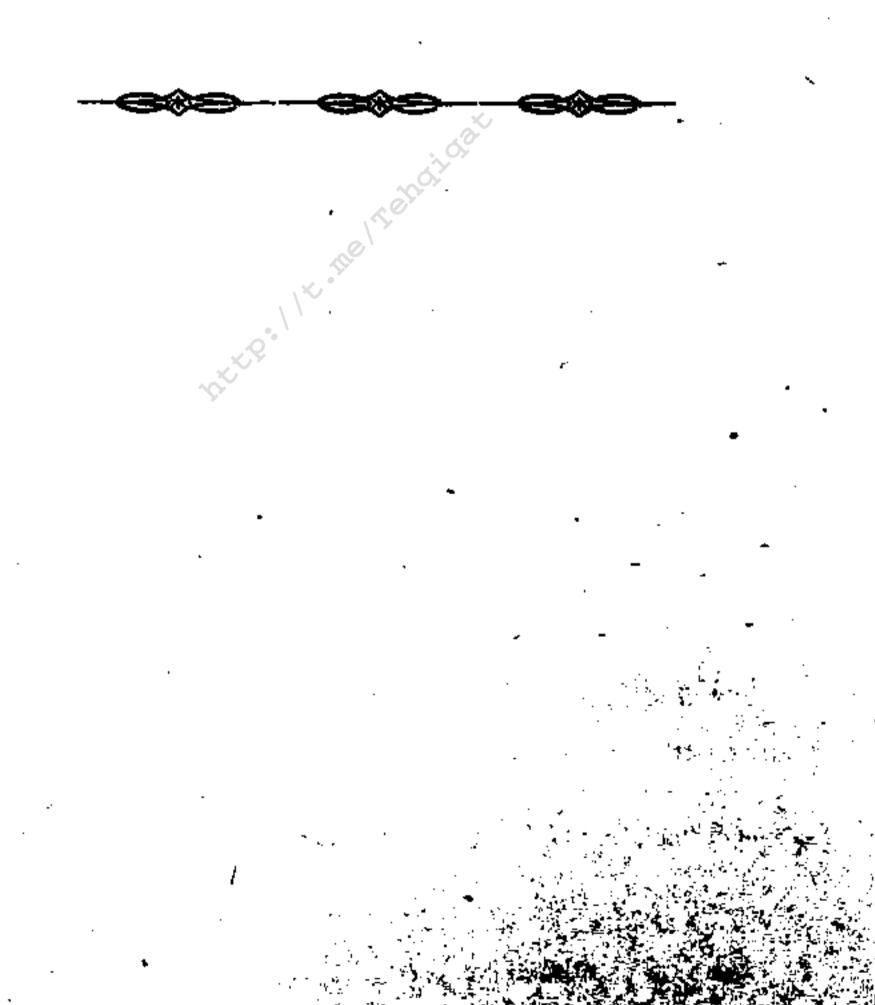

## سنت رسول کی اہمیت وضرورت

### (حدیث کی روشنی میں)

حضرت سیّدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فی مسیّدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جمراسود کے بارے میں فرمایا: الله عزوجل کی قتم! رب عزوجل قیامت کے دن اسے دود یکھنے والی آئے کھوں اور بولنے والی زبان کے ساتھ استام کرنے والوں کے بارے میں موائی دےگا۔ (جامع ترزی آئی بالج: ۲۸۲/۲ مارتم: ۹۹۳)

حضرت سیّدنا عبدالله بن عمرورضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سلی الله علیہ وسلم کو کعبۃ الله شریف سے فیک لگا کر فرماتے ہوئے سنا ''رکن (اسود) اور مقام ابراہیم علیہ السلام جنت کے یا تو توں میں سے دویا قوت ہیں آگر الله عزوجل ان دونوں کا نور مثا دیتا تو مشرق ومغرب کی ہرچیز کوروش کردیتے۔'' (جامع تذی کر بالج:۲۲۸/۱مراتم:۵۸۵) ایک اور روایت میں ہے کہ:

بے شک رکن (اسود) اور مقام ابراہیم علیہ السلام جنت کے یا تو توں میں سے
ہیں۔اگر بیابینے اندرآ دمیوں کی خطا کیں جذب نہ کرتے تو مشرق ومغرب کی ہر چیز کو
روشن کردیتے۔اور جو بھار اور مصیبت زدہ آئیں چھولے اسے شفادے دی جاتی ہے۔
روشن کردیتے۔اور جو بھار اور مصیبت زدہ آئیں چھولے اسے شفادے دی جاتی ہے۔
(شعب الا کیان ، باب فی المناسک: ۱۳۳۹/۳،الرقم: ۲۰۳۱)

جمراسودکوچومنے کی بہت فضیلت ہے۔اس کے یاوجود معزرت عمر بن الخطاب رمنی اللّٰدعنہ نے فرمایا:

وَعَنْ عَالِسٍ بَنِ رَبِيعَةً قَالَ: وَايَتُ عُمَرَ بَنِ الْمُعَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

**€**199€

عَنْهُ ، يُقَيِّلُ الْحَجَرَ يَغِنِى الْآسُودَ وَيَقُولُ: إِنِّى اَعْلَمُ آنَكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَغْرُ ، وَلَوْ لَا إِنِّى رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُ ، وَلَوْ لَا إِنِّى رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَيِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ .

حضرت عابس بن ربیدرضی الله عند نے فرمایا میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند کو پوسه دینے ہوئے دیکھااوروہ فرمار ہے تھے۔

میں جانتا ہوں تو ایک پھر ہے۔ نہ نفع دے سکتا ہے۔ اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخصے بوسہ دیے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تخصے بوسہ نہ دیتا۔

( منح ابوداؤد: ١/٢٥٣، الرقم: ٢٢٨، مندالا مام احد: ١/٢٢٣، الرقم: ١٣١١، منح سنن النسائي: ٢/٣٢٣، الرقم: ٢٩٣٧)

### آپ کی نظر کرم سے .... بدایت کا نور پھیلا ہوا ہے

جب بارش برس بهتومنظرقابل ديدار مواكرتاب\_

بارش کا کام برسنا ہے ۔۔۔۔۔ وہ جب برسی ہے تو بینیں دیجھتی کہ اپنے کا گھرہے یا بیگانے کا گھرہے یا بیگانے کا گھرہے ۔۔۔۔۔۔ وہ بیجی بیس دیمتی کہ دیہات ہے بیاشہرہے۔۔۔۔۔کل ہے یا سادہ مکان ہے ۔۔۔۔۔ وہ تو برسی ہے ۔۔۔۔۔ اور مکان ہے۔۔۔۔ اور موسلاد حار برسی ہے۔۔۔۔۔ اور موسلاد حار برسی ہے۔۔۔۔۔

آپ صلی الله علیه وسلم سے علم و ہدایت کی بارش بھی برس رہی ہے ..... لگا تار برس رہی ہے .....اورموسلا دمعار برس رہی ہے۔

آسيخ مديث يأك سنير

ترجمه حضرت الوموى وفي اللدعندسي دوايت هيكرآب ملى الله عليه وسلم ن

ارخادفر بايا:

الله في المان الم

#### €0...}

کرلیا۔ اس زمین نے سبزہ اور تازہ گھاس اگا دیا۔ زمین کا ایک قطعہ مزروعہ (سخت و پھر یلا) تھا۔ اس نے (اپنے اوپر) جمع کرلیا۔ پس اللہ نے لوگوں کواس قطعہ زمین سے بھی فائدہ بخشا۔ لوگوں نے خود پانی پیااوروں کو پلایا اوراس پانی سے بھیتی باڑی کی۔ بھی فائدہ بخشا۔ لوگوں نے خود پانی پیااوروں کو پلایا اوراسی پانی سے بھیتی باڑی کی۔ بیہ بارش زمین کے ایسے قطعات کو بھی پہنچی جو چینیل میدان تھے (سیم و تھور والی زمین تھی (سیم و تھور والی زمین تھی ان جمع کیا اور نہ ہی سبزہ اگایا۔

بیمثال اس کی جس نے اللہ کے دین میں تفقہ (حقیق سمجھ) کو حاصل کیا۔ اور جس علم وہدایت کو دیے کر اللہ نے جھے مبعوث فرمایا اس نے اس آ دمی کو نقع دیا۔ پس اس نے خودعلم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی علم کے زیورسے آ راستہ کیا۔

اور بیمثال اس بدنھیب کے لیے بھی ہے جس نے اس جانب بالکل توجہیں کی اور اس مانب بالکل توجہیں کی اور اس کے اللہ اس بدایت کو جہیے اس عالم میں بھیجا۔ میں بھیجا۔

( میح ابخاری: ۱/۵۳/الرقم: ۹۷، مصالع المند: ۱/۱۵۳/الرقم: ۱۱۱، الترخیب دالتر بیب: ۱/۱۲۵/الرقم: ۱۲۲) زرخیز زمین

زرخیززمین پرجب بارش نازل ہوتی ہےتو وہاں بہار آ جاتی ہے۔سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اثر کمال کا ہے۔

> وه عدیق بن میخ وه فاروق بن میخ وه فوث اعظم بن میخ وه امام اعظم بن میخ وه دا تامیا حب بن میخ وه اعلی معزمت بن میخ وه اعلی معزمت بن میخ وه اعلی معزمت بن میخ

حضرت ابو بكر في سنت برعمل كياتو حضرت عمر في سنت برعمل كياتو حضرت عبدالقادر في سنت برعمل كياتو حضرت ابوضيفه في سنت برعمل كياتو حضرت على جويرى في سنت برعمل كياتو امام احمد رضاف سنت برعمل كياتو بيرجم كرم شاه معاحب في سنت برعمل كياتو بيرجم كرم شاه معاحب في سنت برعمل كياتو

#### €0·1}

د نیا کی بارش

دنیا کی بارش تو چند کھڑیاں رہتی ہے۔ پھڑھم جاتی ہے۔ لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ہدایت کی بارش زمان و مکان کی حدود و قیود سے وراء ہے وہ رحمت بارش آئی عالمیراور ہمہ کیرہے کہ اس سے بڑھ کرکسی مخلوق کے ہاں اس کا تصور تک نہیں ہے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور بحری اور رحمتوں سے لبریز بارش نے عالم رنگ و بویس وہ بہارد کھائی کہ عالم بالا کے کیس مجی سجان اللہ سجان اللہ یکارا شھے۔

جهه کمیں خلفائے راشدین رمنی الله عنهم کا رحمت بھراد در..... تو کہیں ائمہ اہل بیت رمنی الله عنهم کی ہدایت آفرین مخلیس۔

﴿ کَلَمْ کَلِمَا اَمْدِ مِجْتِدِین کی علم وحکست ہے بحر پورمجلسیں .... تو کہیں محدثین کرام رحمہم اللہ کی انوارسنت سے لبریز کاوشیں ہے۔

جی کہیں امحاب طریقت رحم اللہ کی ..... ذکر وفکر کی پرکیف رونقیں ..... تو کہیں مخت وحدت سے مخور اصحاب باطن رحم اللہ کے نعرہ ہائے ایمان افروز بیسب کچوآپ ملی اللہ علیہ وہدا ہت کی بارش کے حسین شمرات اور سنت رسول پرممل کی برکات میں۔
ملی اللہ علیہ وسلم کی علم وہدا ہت کی بارش کے حسین شمرات اور سنت رسول پرممل کی برکات میں۔
میں۔

کی دکھش آوازیں مراکز رشدو ہدایت اژدهام میں طویل مجدے مشاق کے جیکتے چیرے مشاق کے جیکتے چیرے مرخ ڈورے مرخ ڈورے 

#### €0.r}

فرزنداسلام الل ایمان طواف کعبہ میں مصروف ملتزم سے جمٹے ہوئے

دنیا بھر کی مساجد کے منارول سے پانچول وقت اللہ اکبراللہ اکبر کی شیریں اور مترنم آواز عمادہ ویکا مدار سے اول ایراد مرکما کے مقام مالک سے معام کے مقام کا میں مقام کے مقام کا میں مقام کا میں مالکہ

عبادت گاہوں سے اہل اسلام کا پانچ وفت مل کر سبخان رَبِّی الْاعْلیٰ کہنا

ییسب پھھآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم وہدایت کی بارش کا ایک سہانا اور دککش اثر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی زندہ وجاوید تصویر ہے۔

سخت اور پنقریلی زمین

ایسے افراد بھی آپ کو بکٹرت نظر آئیں گے جن کی زمین شور والی جہاں سبزہ بھی نہیں اور پانی بھی نہیں رکتا کہ دوسراہی فائدہ لے لے۔ بلکہ اس سیم والی زمین پراگر کوئی یانی نظر بھی آئے تو وہ بھیتی کے لئے زہر قاتل ہے۔

الیی زمین ابولہب کے دل کی زمین ہے
الیی زمین ابوجہل کے دل کی زمین ہے
الیی زمین یزید کے دل کی زمین ہے
الیی زمین شمر کے دل کی زمین ہے
الیی زمین عبداللہ بن الی کے دل کی زمین ہے
الیی زمین عبداللہ بن الی کے دل کی زمین ہے

درس بداييت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ہدایت کی بارش ہر جگہ برس رہی ہے ۔۔۔۔۔ اور
پاکیزہ زمینیں اس بارش سے سیراب ہور ہی ہیں۔۔۔۔۔اوراپیامقدرسنوار رہی ہیں۔۔۔۔ ہیں
ہدایت کی بارش کل عالم میں برس رہی ہے۔۔۔۔۔ای طرح آپ کے علم وعرفان سے بھی
کوئی جگہ خالی نہیں۔۔۔ آپ کے علم وعرفان کی زویٹن کا نیات کا ذرقہ ذرقہ ہے۔۔۔۔۔۔اور
آپ کا علم پاک مجی جہاں کیراور ہمہ کیر ہے۔۔۔۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارش کے
ہوتے ہوئے کوئی مینا برتن ہی الٹا کر دیے تو اس میں سی کا کیا تصور۔۔۔۔؟ وہ رجمتہ

#### €0.r}

اللعالمين بين ان كاكام تو ہرايك پر نظر رحمت فرمانا ہے..... ہرايك كا بھلا كرنا ہے..... اب اگر كوئى اپنا منه موڑ لے توبياس كى اپنى بدھيبى ..... ہمارے آقا و مولا كى عطا و بخشش ميں كوئى كى نہيں۔

اگر کسی کی زمین سیم و تھور والی ہے اس پر ہدایت وعلم کی بارش کا اثر نہیں تو اسے چاہئے کہوہ آپ کے علم وعرفان اوررشد وہدایت کا انکار نہ کر ہے۔ بلکہ اپنے دل کی زمین کا علاج کروائے۔ ہوسکتا ہے کسی نظر والے کے کرم سے اس کی زمین طبیب و طاہر ہو جائے تو پھراسے اپنی آنکھوں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی جلوہ گری اور آپ کی ہدایت کی میک نظر آئے گی۔

عَنْ آبِی هُوَیْوَ قَرَضِی الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَنه قَالَتُ فَیْکُمْ شَیْفَیْنِ لَنْ تَضِلُّوْ اِبَعْدَهُمَا کَتَابَ اللهِ وَسَلَّمَ إِنِی قَدْ تَوَکُّ فِیْکُمْ شَیْفَیْنِ لَنْ تَضِلُّوْ اِبَعْدَهُمَا کِتَابَ اللهِ وَسُنتِی وَلَنْ یَتَفَوقًا حَتٰی یَودَا عَلَی الْحُوص و صَرَب الا مِلِی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں تم ان دونوں پر عمل کے بعد محراہ نہیں ہوسکتے۔ ایک کتاب الله اور دوسری میری سنت (بید دونوں لازم وطروم ہیں) اور بیرمیدان حشر میں حوض (کوش) پر وار دہونے دونوں لازم وطروم ہیں) اور بیرمیدان حشر میں حوض (کوش) پر وار دہونے میک آب سے جدانہ ہوں گے۔ (معدرک ما میدار تم ورسی و نیا تک بیر ہیں میں دو تخفی عطافر مائے اور رہتی و نیا تک بیر ہیں

(المسكماب الله ١٠١١ - سلت رسول الله)

اللي فقور بهوا يعيف <sub>و</sub>الزكور

ویکے ای سنت رسول می قابل قدر ہے۔ ویکے ایس میں میں ایس میں ایس کے ایس میں ایس کی قابل میں ایس کے ایس کی میں کا بل میں کی کا بل میں کے بل میں کا بل میں کے بل میں کا بل میں کا بل میں کا بل میں کے بل میں کے بل میں کا بل میں کا بل میں کے بل میں کے بل میں کے بل میں کے بل میں کا بل میں کا بل میں کے بل میں کے بل میں کا بل میں کے بل میں کا بل میں کے بل

**€0.**0€

ویسے بی سنت رسول بھی قابل محبت ہے ویسے بی سنت رسول مجمی قابل حفاظت ہے ان سے محبت کر نیوالے بھی حوض کوٹر پر ہول کے ان بر مل كرنے والے بھى حوض كوثر ير بهوں كے ان کی قدر کرنے والے بھی حوض کوٹر پر ہوں سے ان کواپنا آئیڈل بنانیوالے بھی حوض کوڑ پر ہوں کے

جیے کتاب الله قابل محبت ہے جیے کتاب اللہ قابل حفاظت ہے كتاب وسنت حوض كوثر يربهول كيتو كتاب وسنت حوض كوثر بربهول كيتو كتاب وسنت حوض كوثر بربهول كيوتو كتاب وسنت حوض كوثر يرجمول كينو

كتاب وسنت يرهمل كرنے والے اعلى مقام حاصل كرنے ميں كامياب بول مے۔ اس کیے کتاب وسنت برعمل کرنے کی ترغیب بنائیں اور اپنی زند گیوں میں انقلاب پیدا کریں وہ تمام امور جو کتاب وسنت میں موجود ہیں سرانجام دیں تا کہ اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم كى رضاحاصل بهوجائے۔

بیتو ابواسحاق فزاری کی جکہ ہے

ہم جس زمانے میں سائس لے رہے ہیں آئی زمانے میں کی کلمہ کو، اغیار کے زیر اثر بمسلمانوں کے لیےصرف اطاعت خدا کو کافی قرار دیتے ہیں اورسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نز دیک ضروری نہیں ہے۔ بیسوج انتہائی خطرناک ہے۔سنت رسول صلی الله عليه وسلم كى بيشار بركات بي ان بركات كوذبن مي ركعت بوسة سنت رسول صلى الله عليه وسلم يرعمل بيرا بونا انتهائى آسان لكتاب-آيئے چند بركات سنت رسول صلى الله

سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم کے محافظ نی کریم صلی الله علیه وسلم کے پہلویس بیشا كرت بير-جنبول ن اين زعركى كروز وشب،جنبول في اين زعركي كي حسين بهاری، جوانی سنت کی حفاظیت میں گزاردی۔ زیرگی کا آخری حصہ جوزیرگی کا تیوڑ ہے وه بھی تی کریم سلی الله علیه وسلم کی خدمت حدیث میں گزارویا۔ وہ واقعی اس وایل ہیں کہ

Marfat.con

**€0.0**}

أَبِينَ آبِ مِلَى اللهُ عليه وَ اللهِ عَلَى إِبِلُومِن جَكَدُوكَ جَائِدَ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَ النَّا وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَ النَّ

حضرت فضيل بن عياض رحمة الشعليد فرمايا:

میں نےخواب میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ، میں نے آپ کے بہلو میں کشادہ مجمد دیمعی ، میں جیسے لگاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیہ

ابواسحاق الغز ارى كى جكه ب- (سراعلام الملاء:٨١٨٥)

یادر ہے کہ آپ ملی الندعلیہ وسلم سے پہلومیں بیضنے والا دونوں جہانوں میں بامراد

ر ہاکرتا ہے اور رحمت الہید کے حصار میں رہاکرتا ہے۔

بخشش کا حفدار ہے رحمت کا حفدار ہے حفور کی شفقت کا حفدار ہے جنت کی بہاروں کا حفدار ہے حضور کی محبت کا حفدار ہے جنت کے بازاروں کا حفدار ہے فرشتوں کے سلام کا حفدار ہے فرشتوں کے سلام کا حفدار ہے

جنت میں آرام کا حقدار ہے

حضور کے پہلو ہیں بیضے والا محضور کے پہلو ہیں بیضے والا

کامیاب کرتا ہے کامیاب ہے کامیاب و کامران کون؟ حقی کامیاب و دلیل جس کوکوئی بورد حقی کامیاب و دلیل جو تجارت میں €6.4¢

کامیاب ہے کامیاب ہے کامیاب ہے کامیاب ہے کامالک ہے حقیقی کامیاب وہ نہیں جود نیامیں حقیقی کامیاب وہ نہیں جولوٹ مارکرنے میں حقیقی کامیاب وہ نہیں جوجھوٹ بولنے میں حقیقی کامیاب وہ نہیں جوجھوٹ بولنے میں حقیقی کامیاب وہ نہیں جودھوکہ دیئے میں حقیقی کامیاب وہ نہیں جو چالا کی کرنے میں حقیقی کامیاب وہ نہیں جو چالا کی کرنے میں حقیقی کامیاب وہ نہیں جو کارکھی

بلکہ حقیقی کامیاب وہ ہے جس کوالڈعز وجل کامیاب بنائے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَمَنْ يُسِطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَحُلُهُ وَيَسَعُمُ اللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَ مِنْ هُمُ اللّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَ مِنْكُ هُمُ الْفَالِزُونَ ٥ الْفَالِزُونَ ٥

اور جس (خوش نصیب) نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتار ہااور اس کی وولوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سے ڈرتار ہااور اس کا تقوی اضیار کیا بس میں وولوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سے ڈرتار ہااور اس کا تقوی اضیار کیا جس کی وولوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ (ب.۱۸،النور:۵۲)

نيزارشادفرمايا:

وَمَنْ يَنْطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًاه بوضى الله اوراس كے رسول كى فرما نبردارى كرتا ہے تو بے شك وہ برى كاميا بى سے سرفراز ہوا۔ (ب:٢٢،الاحزاب: ان)

غور سیجے! الله رب العزت اپنی اور اپنے رسول صلی الله علیه وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کاکس احسن طریقے سے تھم دے رہا ہے، پھروہ خوشخت افراد جواللہ اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کواپنا شیوہ بناتے ہیں۔اللہ ان کی واضح کا میائی کا اعلان فرما تا ہے۔

السافرادي كامري

عظيم كامياني سيت

**€0.∠**}

جس كامياني كوالثدنعالي عظيم فرماتا ہو۔اس كى عظمت اور رفعت كا انداز ہ كون لگا

آج لوگ جا گیرداری شکت پر مینداری شکت پر ایسی فخرکرتے ہیں اس مینداری شکت پر مینداری شکت پر فخرکرتے ہیں فخرکرتے ہیں

مرقابل فخرتو و مسكت بجواللد كي نظرول مي قابل فخرب-

مید نیا کی شکتیں مید نیا کی شکتیں مید نیا کی شکتیں مید نیا کی شکتیں

بيدنيا كاستكتين لا ليح يرجني بين

مید نیا کی منگشیں جموث پر بنی ہیں مریکات

بدونیا کی مختشیں عذاب اللی میں کرفار کرنے والی میں

آیے ال مقلت کی طرف جوانتانی اسی ہے۔

المستعبد المستعبد المستون المستعبد الم

## **€**△•∧**﴾**

النَّبِيِّنَ وَ السِّلِيُقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِيْنَ ؟ وَ حَسُنَ اُولِيَّكَ رَفِيْقًاهُ وَ الصَّلِحِيْنَ ؟ وَ حَسُنَ اُولِيَكَ رَفِيْقًاهُ وَ الصَّلِحِيْنَ ؟ وَ حَسُنَ اُولِيَكَ رَفِيْقًاهُ وَ الصَّلِحِيْنَ ؟ وَ حَسُنَ اُولِيَكَ وَ الصَّلِحِيْنَ ؟ وَ حَسُنَ اُولِيَكَ وَ الصَّلِحِيْنَ ؟ وَ حَسُنَ اُولِيَكَ اللهُ الل

اور جوکوئی الله اور رسول سلی الله علیه وسلم کی اطاعت کری تو بہی لوگ (روز قیامت) ان (ہستیوں) کے ساتھ ہوں گے جن پرالله نے (خاص) انعام فرمایا ہے۔ جو کہ انبیاء، صدنیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور بیہ بہت الیجھ ساتھی ہیں۔ (پ:۵، انساء: ۱۹)

#### فائده

الله اوراس كرسول ملى الله عليه وسلم كى اطاعت سے مرشار لوگ تنها نہيں بلكه الله تعالىٰ كى جانب سے انعام يافتہ لوگوں كى معيت نصيب ہے۔ وہ آ دمى جے كى بڑے افسر كى جانب كى معيت نصيب ہواس كى جال دُ هال سب سے جدا نظر آتى ہے تو وہ الله كا كى جانب كى معيت نصيب ہواس كى جال دُ هال سب سے جدا نظر آتى ہے تو وہ الله كا پيارا بندہ جے انبياء ، شہداء ، صديفين اور صلى اوكى معيت نصيب ہواس كى قسمت كا اعدازہ كون لگا سكتا ہے۔

اس آدی کوحقیر نہ مجھنا جو اللہ اور اس کے رسول سکی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں مکن ہے۔ وہ کہیں تنہا بھی بیٹھا ہوتو اسے تنہا نہ مجھنا تھم البی کے مطابق اسے انبیاء بھدیفین بہداء اور صالحین کی معیت نصیب ہے۔ اس خوش نصیب کی عظمت پر قربان جا کیں جو تنہا ہو کر بھی تنہائیں، بلکہ انبیاء وصلحاء کی ارواح مقدسہ ہروقت اس کی محمدانی کرتی ہیں۔

فَأُولِيْكَ مَعَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جن پر اللہ نے انعام واکرام فرمایا ۔

سیمعیت بیشکت عارض اور تا پائدار نیس۔ اور نہیں زمان ومکان کی حدود میں مقید ہے۔ اللہ کے دعدہ کے مطابق وہ جہاں بھی جا کیں ہے۔ مقید ہے۔ اللہ کے دعدہ کے مطابق وہ جہاں بھی جا کیں ہے۔

**€0.9** 

پاکیزہ سنگت ومعیت سے محروم ہیں ہول گے۔ اہل سنت کے چبر ہے روشن ہوں گے

قیامت کے بحرے جمع میں نفائنسی کا عالم ہوگا لوگ پیینوں میں شرابور ہوں گے، ان کی رنگت سیاہ ہوگا لیگ پیینوں میں شرابور ہوں گے، ان کی رنگت سیاہ ہوگی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جواس فزع اکبر میں اطمینان وسکون میں ہوں گے۔اور ان کے چہروں سے بان کے چہروں سے ان کے چہروں سے نور کی شعاعیں بچوٹ رہی ہوں گی۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور سکون کا جہاں آبا دہوگا۔

رکون خوش قسمت لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں:
میدوہ لوگ ہیں جوسنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو لازم پکڑا۔ اور اللہ تعالی نے ان سے لیے قرآن وسنت کے علم کے دروازے واکردیئے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوةٌ وَتَسُودُ وَجُوهٌ .

جس دن کی چرے سفید ہوں سے اور کوئی چرے سیاہ ہوں ہے۔

(پ:۲۰۱۳ لعمران:۲۰۱)

قَالَ فَامَا اللَّذِيْنَ ابْيَطَنَ وُجُوهُهُمْ: فَآهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَٱلُوالْعِلْمِ .

ترجمان اسلام مغسرقرآن معنرت عبدالله بن عباس منى الدعنها قرآن كريم كابيه

ارشاد:

يَوْمُ لَيْهُمْ وَجُوهُ وَكَسُودُ وَجُوهُ عَ

کی تفری کرے تی فرمائے ہیں۔ بہر حال جن کے چرے سفید ہوں کے وہ اہل

المسودة المعالية المالية المالية (ملاح :١٥١/٢)

**€010** 

## درس عمل

اے میری بہنو!

علم دين سيكھو أكرروزمحشر جبرول كى سفيدى حابتي ہوتو نمازيزهو قرآن کی تلاوت کرو عيادت ورياضت كرو والدين كى قدر كرو بروں کی عزت کرو حچونوں پر شفقت کرو ز کو ۃ ادا کرو رسول كريم منافظ كى سنت برعمل كرو

أكرر وزمحشر چبرول كى سفيدى جا ہتى ہوتو اكرروزمحشر چېرول كى سفيدى جا ہتى ہوتو اگرروزمحشر چېروں کی سفیدی جا ہتی ہوتو أكرر وزمحشر چېرول كى سفيدى جا ہتى ہوتو اگرروزمحشر چېرول کې سفيدي جا هتي جوتو · اگرروز محشر چېرون کې سفيدي چا ېتي جوتو المرروزمحشر جبرون كىسفيدى حابهتي ہوتو أكر بروز قيامت چېرول كىسفىدى جايتى بهوتو آ گے جھی شرم کرے گی

حچری کی فطرت سانپ کی فطرت مجمركي فطرت یانی کی فطرت درخت كى فطرت آگ کی فطرست محرآ ک کی پیفطرت مجمی تبدیل ہوجاتی ہے۔ كوآك في شيطايا كرومال كوآك في مشيطايا حعرست ابراہیم علیہ السلام حعرست ابراہیم علیہ السلام

**€**011**}** 

آگ نے نہ جلایا آگ نے نہ جلایا قرآن کریم کو حضرت صالح کے کپڑے کو

حضرت امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه كي صاحبز ادى حضرت فاطمه رحمة الله عليها قديد

بیان کرتی ہیں۔

آيئابك دلجيب اورجيرت أنكيز واقعه سنير

فاطمہ بنی ہیں: میرے بھائی صالح کے گھر کوآگ لگ گئ ۔ انہوں نے ایک ورت سے شادی کی تھی ۔ تو انہوں نے تقریباً چار ہزار دینا رکا سامان بھیجا تھا۔ جسے آگ کھا گئ ۔ میرے بھائی صالح کہتے جارہے تھے جھے اس سارے سامان کے جلنے کاغم نہیں غم تو ایک کپڑے کا ہے جس پر میرے والد گرامی حضرت امام احمد نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں اس کپڑے سے برکت حاصل کرتا تھا۔ اور اس پر نماز پڑھتا تھا۔

جناب فاظمه فرماتی ہیں۔

ایک بچھٹی الوگ بطے ہوئے گھریٹی داخل ہوئے تو دیکھا کہ کپڑا میجے حالت میں حارب اللہ کا میں اللہ کا میں حارب میں حارب اللہ کی پر ہے۔ آگ نے اس کے جاروں طرف کی تمام اشیاء کوجلا دیا۔ لیکن وہ کپڑا میجے و

سالم ربار (تندیب السیر :١/٩٥٠)

دعوستي فكر

نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں کرتی آگ بیرالحاظ آگ میرالحاظ آگ می فریب کالحاظ آگ می خریب کالحاظ آگ کی حسین دجمیل کالحاظ آگ کی ایوان کالحاظ

arfat.com

€01r}

نہیں کرتی نہیں کرتی

آگ کی سنتے کپڑے کا لحاظ آگ کی مہلکے کپڑے کا لحاظ

کرتی ہے

سنتوں پڑمل کرنے والے کے کپڑے کالحاظ مین

سنت سے بیار....آنکھوں میں آگئی بہار

یقوب فسوی فرماتے ہیں۔ میں رات (احادیث) کھے اور دن (احادیث) کو است فیم ہو پڑھنے میں معروف رہتا تھا۔ ایک رات میں بیٹھا احادیث مبارکہ لکھ رہا تھا۔ رات فتم ہو رہی تھی کہ میری آنکھوں کا پانی انز گیا۔ جھے نہ چراغ نظر آیا نہ گھر، میں اپنی آنکھیں کھو جانے اورعلم کے ضائع ہوجانے پر رونے لگ گیا۔ میرارونا شدید ہو گیا یہاں تک کہ میں اپنے بہلو پر لیٹ گیا اورسو گیا۔ میں نے خواب میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ندادی۔

اے یعقوب بن سفیان! تم کیوں رورہے ہو؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری آنگھیں ضائع ہوگئیں۔ مجھے اب حسرت ہے آپ کی سنت کی کتابیں مجھے سے کھو جا کیں گی ،اورایئے شہرسے دور ہول۔

آب نے فرمایا:

میرے قریب ہوجاؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا آپ نے اپنا ہاتھ مہارک میری آنکھوں پر پھیرا کویا کہ آپ کھ پڑھ رہے ہیں۔

جناب يعقوب فرمائتے ہيں۔

پھر میں بیدار ہو کمیا تو میری آنکھیں روش تھیں، میں نے اپنی کائی مکڑی چراغ کی روشنی میں دوبار ولکھنا شروع کردیا۔

(سیراطلام المبلاء ۱۸۱۰/۱۸۱-۱۸۱۰ وترزیب البتلایب:۱۱/۲۸۱-۱۸۲) ۔ اس در سے شفا یائی وکھ درد کے ماروں نے

€01m}

اس در سے ضیا پائی عمکین لاجاروں نے اس در سے ضیا پائی عمکین لاجاروں نے اس اس کیتے ہیں:

ے جدوں دید سرکار کراون سے حدوں مکمٹرا نوری دکماون سے

مینول سارے دکھ بھل جادن کے مینول اللہ اللہ اللہ اللہ میمریاک رسول اللہ

مناه جعر محتے .....ختک پنوں کی طرح

معرست الى بن كعب رضى الله عندف ارشادفر مايا:

تم برصراط متنقیم وسنت مصطفی صلی الله علیه وسلم لازم ہے۔روئے زبین پرکوئی بھی بندہ مبیل وسنت مصطفی صلی الله علیہ وسلم لازم ہے۔روئے زبین پرکوئی بھی بندہ مبیل وسنت میں جواللہ کا ذکر کر سے تو اس کی آنکھیں چھک جا کیں۔اللہ کے خوف و خشیت سے تو الله الیسے آدی کو بھی بھی علدا ہے ہیں دے گا۔

زیمن کول بنده می بیل وسنت مرجوده الله تعالی کویاد کرے تو الله تعالی کے خوف مسال کی الله علی کے خوف مسال کی الله الله کی الله الله کی الله میاستان در شدی کی طرح ہے جس کے بیتے خشک

## €010}

ہوجا کیں جب تیز آندھی چلے تو اس کے بیتے گرجا کیں تو ایسے آدمی کے اللہ گناہ یوں گرا دے گاجیے خشک درخت کے بیتے گر گئے۔ (ملاح الامة :۱۱۷/۲)

قابل قدر بهنو!

نیکیوں کے باغ لگ جاتے ہیں اللہ کریم راضی ہوتا ہے رسول کریم راضی ہوتے ہیں گھر آباد ہوتے ہیں دل شاد ہوتے ہیں اعمال کھر جاتے ہیں مقدر سنور جاتے ہیں سنت دسول پڑمل کرنے سے

<u>پچاس شهیدوں کا تواب</u>

شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔شہید فی سبیل اللہ کا مرتبہ ومقام بہت بلند ہے۔ جوشن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اسے حیاۃ جاودانی نصیب ہوتی ہے وہ منوں مٹی کے بینچ بھی زندہ ہوتا ہے۔ بیش کرے اسے حیاۃ جاودانی نصیب ہوتی ہے وہ منوں مٹی کے بینچ بھی زندہ ہوتا ہے۔ اسے بیزندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عمدہ عطیہ ہے۔

لیکن سنت مصطفی الله علیه وسلم پرعائی وایسے زمانہ میں جومبر کا تقاضا کرتا ہے جس میں فتنہ و فساد عام ہوگا۔اس سخت جس میں فتنہ و فساد عام ہوگا۔اس خت ترین زمانہ میں سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم پرعمل کرنے والے کو پچاس شہیدوں کا تواب ملتا ہے اس کے سنت رسول پرعمل کرے الله اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کوراضی کرتا علیہ اس کے سنت رسول پرعمل کرے الله اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کوراضی کرتا علیہ است رسول پرعمل کرے الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کوراضی کرتا علیہ است مسلم کوراضی کرتا ہے۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنهُ قَالَ عَسْرَ لَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبَرٍ . لِلْمُعَتَمِيدِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## **€**010**}**

خَمْسِينَ شَهِيدًا مِنْكُمْ .

حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بے شک تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا۔ اس میں میری سنت کومضبوطی سے کرنے والے گئے اس میں میری سنت کومضبوطی سے پکڑ نے والے کوتم سے پچاس شہیدوں کا تو اب ملے گا۔ ( کنز اعمال:۱/۱۱۱۱،۱رتم:۱۵۱۰،۱۱م، القی دوائے یا دوائے والے خروائزیادہ:۱/۲۳۳۲،الرقم:۳۲۳۳۲،سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۱/۱۲۸،الرقم:۲۹۳۳)

## شهيدول كيلئ جيداعزازات

عَنِ الْمِقْدَامِ بُنَ مَعُدِيُكُربِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ا - لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِنَّ خِصَالٍ، يُغْفَرُ لَهُ فِى أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِّنْ
 دَمِه، وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

٢ - وَيَا مَنُ الْفَزَعِ الْآكْبَرِ.

٣٠- وَيُوطَسِعُ عَسَلَى رَأْسِهِ ثَسَاجُ الْوَقَارِ ، ٱلْكَاقُوتَهُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ اللَّانَيَا وَمَا فِيْهَا

٣- وَيُعَلِّى حِلْيَةَ الْإِيْمَان

٥- وَيُزَوَّجُ اِلْنَتَيْنِ وَسَيْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ .

٧ - وَيَشْفَعُ فِي سَيْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَكَارِبِهِ.

معترست بقدام بن معد يكرب رضى الله عندست روايت هے كرآ پ صلى الله عليه وسلم

المالا المالا

العلقال كالمائية ول كرليد موصلتين بن -العالمة وكفول العلاق المرائية المرا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€017}

۲- عذاب قبرسے بچالیا جاتا ہے اور فزع اکبر بڑی گمبراہٹ (قیامت کی گمبراہٹ (قیامت کی گمبراہٹ) سے امن میں ہوگا۔ گمبراہٹ) سے امن میں ہوگا۔ سا۔ اس کی مدین میں تا کہ مار تا کہ اور میں جب کر رہ تا ہے۔

۳-اس کے سر پر (عزت ) وقار کا تاخ رکھا جائے گا جس کا یا قوت دنیا اور دنیا کی ہر چیز ہے بہتر ہوگا۔

س-اسے ایمان کا زیوریہنا یا جائے گا۔

۵-بہتر (۷۲) حورمین سے اس کی شادی کی جائے گی۔

۲-ایخ قریبی رشته دارول میں سے سترافراد کی شفاعت کرےگا۔

( كنز العمال: ١/٢٢٧، الرقم: ١١٥٥، ١٠٠١، سنن ابن ماجه: ٣١٣/٣، الرقم: ٩٥١٧، مجمع الزوائد: ٥/١٣٨٠ الرقم: ٩٥١٧)

مغفرت ہوجائے کی

جنت كاكل دكمايا جائے كا

،عذاب قبرے بجایا جائے گا

عظمت كاتاح يبنايا جائكا

روز محشرامن نصيب ہوگا

ايمان كازيورنعيب موكا

70 حورين نعيب مون کي

70 افراد کی شفاعت کرے گا

فائده

مديث ياك كى روشى ميس پية چلاكه:

سنت پھل کرنے والے گی

سنت پڑھل کرنے والےکو

سنت يرحمل كرنے واليكو

سنت برحمل كرنے والے كو

سننت برحمل کرنے والے کو

سنت برعمل کرنے والے کو

سنت برعمل كرنے والے كو

سنت پڑمل کرنے والا

<u>قبرمیں عزت افزائی</u>

وَقَالَ الْآخِر: آنَا رَآيَتُ يَزِيْدِ بْنِ هَارُوْنَ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَـلُ آثَـاكَ مُـنـكُر وَكِكِيْرُ؟ قَالَ: آى وَاللهِ وَسَا لَائِيْ: مَنْ وَيُلْكَ؟

#### €012}

وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِينُك؟ قَالَ الْمُثَلَى يُقَالُ هَلْدًا؟ وَآنَا كُنْتُ اُعَلِّمُ النَّاسَ بِهِلْدًا فِي دَارِ اللَّذُنِيا؟ فَقَالًا لِي: صَدَقْتَ، فَنم نَوْمَةُ الْعُرُوسِ لَايُوس عَلَيْكَ.

ایک آدمی کا بیان ہے: میں نے محدث کبیر حضرت بزید بن ہارون رحمۃ الله علیہ و خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے عرض کی: کیا آپ کے پاس منکر نکیر آئے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں الله کی شم! آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا: مَسن دَّبُلكَ ؟ تیرار بون سے؟ مَسا دِینُك ؟ تیرادین کیا ہے؟ مَنْ نَبِیْك ؟ تیرانی کون ہے؟ میں نے کہا: کیا مجھ جے؟ مَسا دِینُك ؟ تیراوین کیا ہے؟ میں دنیا میں لوگوں کو انہیں سوالات کی تعلیم دیتا رہا ہوں۔

ان دونول نے کہا آپ نے بالکل سے کہا۔اس لئے ابسوجائے جیسے دہن سوتی ہے۔اورآپ برکوئی تکلیف نہیں۔(ملاح الامہ علوالعمد :۱/۲۳۲ ماری بین درسوی سنت کی تعلیف نہیں۔(ملاح الامہ علوالعمد :۱/۲۳۲ ماری بعداد:۳۲۷ مسنت کی تعلیم دینے کی فضیلت

عَنِ الْمُحَسَنِ ابْنِ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَمَانِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَى اللهُ عَلَمَانِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسَلَى اللهُ عَلَمَانِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسَلَى اللهُ عَلَى خُلَفَائِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَانًا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

## €01A}

الرقم:۲۹۲۰۹)

#### فائده

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے جوآخری پیغام ہدایت نازل فرمایا ہے۔ اس کے بنیادی ستون دو ہیں:

(۱) كتاب الله

(۲) سنت رسول صلى الله عليه وسلم

بیدونوں چیزین سل انسانی پر اللہ تعالیٰ کا بہت بردافضل اور کرم ہیں بیدونور ہیں جن کی روشن میں حضرت انسان اپنی خداداد صلاحیتوں کو استعال کرکے دنیوی اور اخروی عظمتوں اور رفعتوں سے بالا مال ہوسکتا ہے اور سنت رسول پڑمل کرنے والے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفا ہیں۔

وہ کون ہیں؟ جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے

وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو کسی عالم بالنۃ کی زیارت سے شادکام ہوتے ہیں۔ ایسے بامل عالم کے چہرے کی طرف محبت سے تکتے ہیں۔ ان کا بیدد یکھنا ان کا نورانی چہروں کی زیارت کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالی انہیں عبادت کا اجرو تو اب عطافر ما تاہے۔

قَـالَ ابْنُ عَبَـاسٍ: اَلنَّـظُرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ يَدُعُو اِلَى السُّنَّةِ وَيَنُهُى اللَّنَّةِ وَيَنُهُى عَنِ الْبِدْعَةِ، عِبَادَةٌ . السُّنَةِ وَيَنْهِى عَنِ الْبِدْعَةِ، عِبَادَةٌ .

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها نے فرمایا: اہل سنت سے وہ آ دمی جو سنت مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہے۔ اور بدعت سے رو کتا ہے۔

اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد: ا/ ۵۵)
اسی بہنوں سے عبت کریں جوشری پردہ کرتی ہوں
اسی بہنوں سے عبت کریں جونماز کی بابندی کرتی ہوں

جوسنت رسول برعمل کرتی ہوں جوقرأن وحديث سيمفتي مول

جواللداوراس کےرسول کی اطاعت کرتی ہوں

جن کی زندگی سنت کی اشاعت وتر و تنج میں بسر ہوتی ہو

جوسنت رسول کے گرویدہ ہوں

جوآب من الله كارشادات يمل كرت بول

اليي بہنول سے محبت كريں اليي بہنوں ہے محبت كريں الیی بہنوں سے محبت کریں ایسے افراد سے محبت کریں ایسے افراد سے محبت کریں ایسےافرادے محبت کریں

سنت مصطفي صلى الله عليه وسلم برعامل فرد بشر كتنے خوش بختوں والا ہے كه الله كى مخلوق کواس کی زیارت سے شرف ملتا ہے۔خودرب العالمین اس سے س درجہ محبت فر ما تا ہو كا ـ اورا ـ ي كن كن اعز از ات ـ ي نواز تا موكا ـ

نظراللدكريم كى بهت برى تمت ہے۔اس كااستعال سوچ سمجھ كركرنا جا ہے۔

جس کی زیارت سے گناہ معاف ہوجائے ہیں جس کی زیارت سے آنکھوں کو چین ملتاہے جس کی زیارت ہے نیکیاں مکتی ہیں

الحرز مارت كرنى بينة ببيت اللدكي كرو الرزيارت كرنى بية وروضه رسول كى كرو الرزيارت كرنى بياقة قرآن كريم كي كرو الحرزيارت كرنى بيئة حديث رسول كى كرو جس كى زيارت سے دل كوسر ورماتا ہے أكرز بارت كرنى بإقعال بالنة كى كرو جس كى زيارت سدعبادت كادرجهات وه كوان هے ....جس سے الله كرسول بياركرتے ہيں

قَيَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهْدِيٍّ: مَاكَانَ بِالْعِرَاقِ اَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِن

تُ النَّبِي مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ: زُورُوا ابْنَ وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . أَوْ إِنَّ اللَّهُ يُوحِبُهُ وَرَسُولُهُ .

## €0r.}

عبدالرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں: حافظ عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ ہے بڑھ کر بھر میں عامل بالنۃ (سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑمل کرنے والا) کوئی نہ تھا۔ بھرہ میں عامل بالنۃ (سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑمل کرنے والا) کوئی نہ تھا۔ محمد بن فضاء فرماتے ہیں۔

میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھاتو آپ نے ارشادفر مایا:

ابن عون کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا
ہے۔یا اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔

(تہذیب السیر :ا/ ۱۹۲۷)

فائده

نی کریم سلی الله علیه وسلم کی سنت مبارکہ پڑھل کرنام عمولی سعادت نہیں۔ جب آ دمی کے روز وشب اشاعت اسلام میں بسر ہوں۔ سنت مبارکہ کا درس دیتے ہوں۔ جس کی زندگی کی بہاریں آپ سلی الله علیه وسلم کی سنت پڑھل کرتے گزری ہوں ادراس کے وجود کے انگ انگ سے سنت مبارکہ کے سوتے پھوشتے ہوں بھلااس کی اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجبت میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔

€011}

الدورات المرائل المرائل المرائل كرائل المرائل كرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل كرائل ك

والمنطق المستعمل المستان والمستان كرام المستان المستعمل المستان المستان المستان المستعمل المس

## €arr}

ان پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ عرض کرے گا: پروردگار! جھےاس درخت کے قریب کردے تا کہ بیں اس کے سائے سے لطف اندوز ہوسکوں اوراس کا پانی پی سکوں۔ پروردگار! بیں اس کے علاوہ پی جینیں ما تکوں گا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے فرز ند آدم! کیا تو نے جھے سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور پی نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا: پروردگار! بس بیہ عطافر ما دے اس کے علاوہ اور پی نہیں مانگوں گا۔اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کردے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کا کیا تو عرض کرے گا۔ وردگار! بھے جنت میں داخل فرما۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! مجھ سے تیرا یہ سلسل مانگنا کیے دخت میں داخل فرما۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! مجھ سے تیرا یہ سلسل مانگنا کیے خت میں داخل فرما۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! مجھ سے تیرا یہ سلسل مانگنا کیے خت میں داخل فرما۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! مجھ سے تیرا یہ سلسل مانگنا کیے خت میں داخل فرمائی دیا تھے دے دی جائے اور اس کے ساتھ آئی مزید بھی ؟

عرض کرے گا: پروردگار! تو جھے استہزاء فرمارہا ہے جبکہ تو پروردگارعالم ہے(یہ کہتے ہوئے) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ (راوی) ہنے پھر فرمایا: کیاتم جھے یہ بنیں پوچھتے کہ میں بنسا کیوں؟ لوگوں نے پوچھا: آپ کیوں بنس رہے ہیں؟ فرمایا: (یہ روایت بیان کرتے ہوئے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای طرح بنے تھے لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بنے کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے (بلا ممثیل) حک کی وجہ ہے۔ جب وہ بندہ کے گا: پروردگار! تو بھے سے استہزا وفرمارہا ہے جبکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تیرے ساتھ استہزا وفرمارہا بلکہ جبکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تیرے ساتھ استہزا وفرمارہا بلکہ جبکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تیرے ساتھ استہزا وفیس کررہا بلکہ میں جوجا بتا ہوں اس کوکر نے برقا در ہوں۔ (میح سلم: ۱۸۵۱)

وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس انسان کی خوش متی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس سے خود اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ بیسعادیت اسے بی ملتی ہے جو اللہ عزوجل کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر ما نیرواری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر ما نیرواری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا تھم قرآن میں مجمی دیا گیا ہے۔

**€**2rr}

ارشادخداوندی ہے:

وَمَنْ يُسْطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَٰ شِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ٥

اورجس خوش نعیب نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے فرت اور اللہ سے فرت اور اللہ سے فرت اور اللہ اور اللہ اور ای کا تقوی اختیار کیا ہیں وہ اوگ ہیں جو کا میاب ہیں۔

(پ:۱۸مالنور:۵۲/۲۴)

شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔
شہید فی سبیل اللہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جوشن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ
پیش کرے اسے حیات جاود انی نصیب ہوتی ہے۔ وہ منوں مٹی تلے بھی زندہ رہتا ہے۔
اسے بیزندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عمرہ عطیہ ہے۔

لیکن سنت مصطفی صلی الله علیہ وہلم پر عامل کو ایسے زمانے میں جومبر کا تقاضا کرتا ہے، جس میں فتنہ وفساد عام ہوگا۔ اس زمانے میں ایپے دامن کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اس خت برین زمانہ میں سنت رسول پڑمل کرنے والے کو پچاس شہیدوں کا تواب ملے م



€arr}

# يانى پينے كى سنتى اور آداب

اس سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے آپ نے منع فرمایا ہے

كھڑے ہوكريانی پينے کے نقصانات

کھڑے ہوکر پانی پینے کے 2 نقصانات ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔
اسسکھڑے ہوکر پانی پینے سے سانس کی نالی میں پانی جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔
سسکھڑے ہوکر پانی پینے سے معدے میں فوراً زیادہ مقدار میں پانی چلا جاتا
ہے۔معدے میں پھیلا وُ آ جاتا ہے۔اوراگر یہ پھیلا وُ دا کی طرف ہوتو جگر کے نقصان کا احتمال ہے۔اوراگر با کی طرف ہوتو ۔
وبا و ہونے سے آنوں کو نقصان ہوتا ہے۔اوراگر او پر کی طرف ہوتو پھیپیمٹر وں کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔

درس عبرت

دیکھا آپ نے خلاف سنت کام کرنے کا کتنا نقصان ہے۔ایسے کام سے ضرور پچنا ہے۔

## €ara}

بانی بینے کے فوائد

ا الله الله الما الميرمرد مها الله المجماتام بهوش المحاوث المحكاوث المحكاد في المحكاد المحكاد

٢.... خون كوكار ما بونے اور خراب بونے سے روكتا ہے۔

سسبہ می عمومی صحت کے لیے پانی کی مناسب مقدار ضروری ہوتی ہے۔ میں اسب مقدار دوران خون کو قائم اور منتیکم رکھنے کے لیے ضروری

ه ...... بخاری عالمت میں پانی بلانے سے بخاری صدت دور ہوتی ہے۔ ۲ ..... بیسم کے زہروں کو پیٹاب اور پیند کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ وعوت عمل

یادر ہے کہ پانی پینے کے بیٹو اکد ہمیں تب ہی حاصل موں سے جب ہم سنت رسول کے حب ہم سنت رسول کے حب ہم سنت رسول کے مطابق یانی تکیں سے۔

## كباس كي سنتيس اور أواب

ہمارافد ہب ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم سادہ اباس استعال کریں ، کیونکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی سادگی کو پہند فرمایا۔ مردعورتوں کی طرح کا اورعورتیں مردوں کی طرح کا اباس نہ پہنیں۔ مرداورعورت کو اتنا باریک لباس استعال نہیں کرنا چاہیے جس سے جسم کی رکھت ظاہر ہو۔ اور نہ ہی اتنا تک لباس کہ بدن کے حصوں کی ممالی ہو۔ اور نہ ہی اتنا تک لباس کہ بدن کے حصوں کی ممالی ہو۔ اور نہ ہی اتنا تک لباس کہ بدن کے حصوں کی ممالی ہو۔ اور نہ ہی اتنا تک لباس کہ بدن کے حصوں کی ممالی ہو۔ جمیں چاہیے کہ پورااور سادہ لباس اختیار کریں۔

باديك كيزي كمانعت

الارافدوس مادی کو پہندکرتا ہے۔ اس لئے نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے باریک کا ایک میں معافر ایا ہے۔ اور موٹا کیڑا میننے کی تاکید کی ہے۔

## €277}

صدیت یاک میں ارشاد ہوتاہے:

عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ آبِى عَلْقَمَةَ عَنْ آمِّهِ قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَنْهَا خِمَارًا كَثِيْفًاه

حضرت علقمه بن ابوعلقمه اپنی مال سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس باریک دو پیٹہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا دو پیٹہ پھاڑ دیا دو پیٹہ اور حکر آئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا دو پیٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دو پیٹہ اور حمادیا۔ (موطالا مام مالک، تاب الجامع:۱۰/۲۰،۱رقم:۱۵۳۹)

#### درس عبرت

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ ہمارا دین ہمیں باریک لباس پہننے کی اجازیت نہیں دیتا۔ جبکہ آج کل ہمارے معاشرے میں عورتیں اتنا باریک اور چست لباس استعال کرتی ہیں کہ اِن کے جسم کے حصوں کی نمائش ہو زبی ہوتی ہے۔ باریک اور چست لباس پہن کر نظے سر بازاروں میں گھوتی ہیں۔ جبکہ بیسراسر گناہ اور دین کے خلاف جانے والاکام ہے۔

بیوندلگالباس بہنناسنت ہے

حفرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہتی ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیغر مایا:

اگرتم مجھ سے ملنا جا ہتی ہوتو دنیا سے استے ہی پربس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ سے۔اور مال داروں کے پاس بیضے سے بچواور کیڑ ہے کو پرانانہ مجھو۔ جب تک پیونکرندلگا لو۔(جامع التر فدی ابواب اللهاس میں:۱۸۳۲ءالرقم:۱۷۸)

فائده

پوندلگالباس بمنتے سے اللدی رضا

نعيب بول ب

€012}

نصیب ہوتی ہے نصیب ہوتی ہے نصیب ہوتی ہے

پوندلگالباس پہننے سے سرکاری رضا پوندلگالباس پہننے سے قناعت کی دولت پوندلگالباس پہننے سے جنت میں حضور کی صحبت شہرت باعث ہلاکت

تاکدهاری شهرت مو

آج کل پیروج بنتی جاربی ہے کہ شادی میں بن سنور کرجانا چاہئے ولیے میں بن سنور کرجانا چاہئے فوتید کی میں بن سنور کرجانا چاہئے محفل میں بن سنور کرجانا چاہئے مسجد میں بن سنور کرجانا چاہئے ہے۔

حالانکه شهرت باعث بلاکت ہے۔ آیئے سنیے فرمان رسول سلی اللہ علیہ وسلم:
حضرت عمررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مختص شہرت کا کپڑرا پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کوذلت کا کپڑرا پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کوذلت کا کپڑرا پہنا ہے گا۔
(المسدلا مام احمد بن منبل: ۲۰۳/۲، الرقم: ۵۲۱۸)

اس سے پھاچاہئے اس سے پھاچاہئے اس سے پھاچاہئے میری قابل فدر بهزوا مورت کے لیے مردوں جیبالباس پیننامنع ہے معلیراندلباس پیننامنع ہے شعیراندلباس پیننامنع ہے شعرت کی موری ہے لباس پیلنامنع ہے €017A}

ال سے بچاچاہے اس سے بچاچاہے

بار یک لباس بہننامنع ہے ادھورالباس بہننامنع ہے

الله كريم جميل سنت كيمطابق لباس يهنغ كى سعادت نصيب تركانية (آمين)

كهانے كى سنتيں اور آ ڈاپ تا

انسانی زندگی کا دارو مدارغذا پر ہے۔انسان کھانا کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے اور نیاللہ تعالیٰ کی جہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کو استعال کرنے کی سنتیں اور آ داب معلوم ہوئے نے چاہئیں۔ تاکہ ہم اس نعمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق استعال کرسکین کھانا کھانے کی چند سنتیں اور آ داب درج ذیل ہیں۔

كھانے سے بہلے بسم اللہ بڑھنے كى اہميت

بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کوئی مخص مکان میں آیا اور واخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت بسم الله پڑھ لی توشیطان آئی ذرّیت سے کہتا ہے کہ اس کھر میں نہیں رہنا ملے گا اور نہ کھانا ملے گا۔ اور اگر داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت بسم الله بیرے میں نہیں رہنا ملے گا اور نہ کھانا بھی ملے گا۔ اور اگر داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت بسم الله بیری ہے گا۔ اور اگر داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت بسم الله بیری کھانا بھی ملے گا اور رہنا بھی ملے گا۔

(ميم مسلم، كتاب الاشربة بن: ١٠١٨ اراقم: ٥٢٦٢)

دوسری صدیت پاک بیس

آپ صلی الله علیه وسلم این چیر صحابه کرام رضی الله عنهم کے ساتھ ال کر کھانا تناول فرما

رہے تنے ایک اعرابی حاضر ہوا۔ اس نے دولقوں بیس بی کھانا مساف کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَمَا إِنَّهُ لَوْ سَنَّمَى كَفَاكُمْ اَكْرِيدِهِمُ التَّدُكِمِدِلِمَا تَوْيدِهُمَا نَاتُمْ سبِ كُوكَا فَى بوجِا تارِ

€079}

کھانامل کرکھانے کی برکت

امام احمدوا بوداؤوا بن ماجدوها كم وحتى بن حرب رضى الله عندست راوى ، ارشادفر مايا: مل كركها تا كها و اوربسم الله بردهو اس عن تهار سي لي بركت بوكي -

(سنن ابي داؤد، كمّاب الاطعمة عن: ٢٦٤٦، الرقم: ٣٢٨٦)

مر مع القي القي المحاف في المركت

رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: روٹی کا احترام کرو۔ کیونکہ وہ زمین اور آسان کی برکات سے ہے۔ جوشص وسترخوان کی گری ہوئی روٹی کو اٹھا کرکھا لے گا اس کی مغفرت ہوجائے گی۔ (الجامع العنے للسوطی میں:۸۸،الرقم بیدی)

كمان سے بہلے ہاتھ وعونے كى بركت

حطرت سلمان قاری رضی الشرعند سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھاتھا کہ کھانے کے بعد وضوکرتا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرتا برکت ہے۔ اس کو میں فی پڑھاتھا کہ کھانے کے بعد وضوکرتا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرتا برکت ہے۔ اس کو میں نے آپ سلی الشدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : کھانے کی برکت اس کے بعد وضوکرتا اور اس کے بعد وضوکرتا ہے۔

(جامع الترزي، كماب الاطعمة من:١٨١٩، الرقم:٢١٨١)

جوعظ ا تاركها ناسنت ب

تعطرت جبروش الدون سيدواءت بارشادفرمايا كهمان كوفت جوتااتار

لوكريد المعاديم بالمديد (المعدرك للحاكم ، ١٠ بر ١٠١١/١،١/١ مالة ، ١٠١٢/١،١/١ مالة ، ٥٥٥)

كمانا كما كرهكراداكرنا

ويول كريم من الدوليدوم في قرما إلى المائة والاهكركز اروبيا بي بهجيها روزه

(معلوة المساح . ترب الاطمع: ٢/ ١٣٠٩ ، الرقم: ١٠٠٥)

## €07.}

*درک ہد*ایت

بسم التدشريف يرصي بغيركهانا سنت کے خلاف ہے بالنين ماتھ ہے کھانا سنت کےخلاف ہے اكبلحا كيلحكانا سنت کےخلاف ہے حرما كرم كھانا سنت کےخلاف ہے كهاكرانگليال نه جإيانا سنت کےخلاف ہے زياده پيپ بعرکر کھانا سنت کےخلاف ہے کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا سنت کےخلاف ہے کھانے کے بعداللہ کاشکرادانہ کرنا سنت کےخلاف ہے اور یا در کیس ! جو کام سنت کے خلاف ہوں ان میں بے برکتی ہوتی ہے۔ پس ہمیں

سلام كرنے كي تنتيب اور آ داب

جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان کو جا ہے کہسب سے پہلے سلام لیں، سلام كرنے والا دوسرے كى سلامتى كى دعاكرتا ہے اورسلام كا جواب دينے والاسلام لينے والنے کی سلامتی کی دعا کرتا ہے۔اس طرح آپس میں محبت بردھتی ہے۔اور بھائی جارے كالكان برهتا ہے۔ اور بدايك مستحب عمل ہے۔ سلام كى سنيس اور آواب ورج ويل

خلاف سنت کام ہے بچنا جا ہے۔

کلام سے پہلے سلام ....سنت ہے اگر آنے والے آدمی نے پہلے سلام نہیں کیا اور بات چیت شروع کردی تو اسے اختیارے کہاس کی بات کا جواب نہ وے۔ کیونکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سلام سے بل کلام کیا اس کی بات کا جواب ندوو۔ (روالحتار، کتاب الطر :٩٨١/٩)

\$0m

سلام پھیلائے ۔۔۔۔۔ جنت یا ہے ۔۔۔۔ سام سلام پھیلائے ۔۔۔۔۔ جنت یا ہے ۔۔۔۔ سلام پیاری بیاری سنت ہے سلام سلام سکون قلب کا ذریعہ ہے سلام سلامتی کی ضانت ہے سلام سلامتی کی ضانت ہے سلام میت کا وسیلہ ہے سلام میت کا وسیلہ ہے

حبت کا تعبیہ ہے جنت کی تنجی ہے

نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

سلام

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبُدُو الرَّحْمَنَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَذْ مُحْلُوا الْبَحْنَانَ ﴿

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنها سے روایت ہے كہ آپ صلى الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا:

رجمان کی عبادت کرو۔ السلام علیم کی خوب اشاعت کرو۔ اور کھانا کھلاؤ۔ جنتوں میں داخل ہوجاؤ سے۔ (میح ابن حبان:۲۳۲/۲، ارتم:۳۸۹، میح الادب المغرد،

ص: ٢٤٤٤ ، الرقم: ٩٨١ ، الأوب المغرد بن ١٣٧٠ ، الرقم: ٩٨١)

درسمل

قابل عزت بهنو!

جمیں اس عظیم سنت پر عمل کرنا جا ہے ۔۔۔۔۔ بچوں کوسلام کی عادت ڈالنی جا ہے ۔۔۔۔۔
تاکہ جر طرف سلائٹی ۔۔۔۔ بیار ۔۔۔۔ محبت ۔۔۔۔ ایٹار ۔۔۔۔۔ بعد ان کے مدیقے ہمیں جنت کی جات کی جنت کی

## €077}

## بات چیت کرنے کی سنتیں اور آ داب

ہمیں اپنی زندگی کے روزمرہ معاملات کوحل کرنے کے لیے دوسروں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ان سے گفتگو کرتے ہیں۔اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں دوسروں سے بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہئے۔ دوسروں سے بات کرتے ہوئے گفتگو کے آ داب کو مدنظر رکھیں۔اور زیادہ گفتگونہ کریں۔ کیونکہ زیادہ بولنا آ داب گفتگو کے خلاف ہے۔ گفتگو کی چند سنتیں اور آ داب درج ذیل ہیں۔

مصطفیٰ کریم کی سنت ہے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے

خنده پیشانی سے بات کرنا سکون واطمینان سے بات کرنا سمجھاسمجھا کربات کرنے دوسروں کو بات کرنے کا موقع وینا مسکرا کربات کرنا مسکرا کربات کرنا مخضر مگر پراٹر بات کرنا ہمیں ان سنتوں پڑل ضرور کرنا جا ہے۔

ذراغور سيجئ

آن کون کی ہے احتیاطی ہے ۔۔۔۔۔جس کا ہم شکارٹیس ہیں۔۔۔۔ ہواری تفکوش دوسروں پرلعنت کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ دوسروں کو بدوعا کیں دی جاتی ہیں۔۔۔۔ دوسروں کی نقل اتاری جاتی ہیں۔۔۔۔۔ دوسروں کی نقل اتاری جاتی ہے۔۔۔۔۔ فاتیار کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ دوسروں کی فیسی ہے اور کر ارونیس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ چفل کے بغیر ہواراگر ارونیس ہوتا۔۔۔۔۔ جموت ہمارے وجود میں رج اس کیا ہے ۔۔۔۔۔ منہ پر تعریف ہمارا مشعلہ ہو چکا ہے۔۔۔۔ بنی قراقی ہمارا مشعلہ ہو چکا ہے۔۔۔۔ بنی ہمارا مشعلہ ہو چکا ہے۔۔۔۔ بنی قراقی ہمارا مشعلہ ہو چکا ہے۔۔۔۔۔ بنی قراقی ہمارا مشعلہ ہو چکا ہے۔۔۔۔۔۔۔ بنی قراقی ہمارا مشعلہ ہو چکا ہے۔۔۔۔۔۔۔ بنی قراقی ہمارا مشعلہ ہمارا مشعلہ ہو چکا ہے۔۔۔۔۔ بنی ہمارا مشعلہ ہمارا ہمارا ہمارا مشعلہ ہمارا مشعلہ ہمارا مشعلہ ہمارا مشعلہ ہمارا ہمارا

40rr}

ہمیں مشکل گلتا ہے ہمارے پاس وقت ہی ہیں ہے ہمیں شرم آتی ہے ہم رسیا ہو تھے ہیں

می بولنا الله کی حمد و شاء کا سر کار کی تعتیں رہے ہے۔ محالوں کے ا

اَسْتَغَفِّرُ اللهُ كُمَّ اَجْسَتَغَفِّرُ اللهُ

ہم کرتے ہیں کیوں؟ ہم دیتے ہیں کیوں؟ ہم دیتے ہیں کیوں؟ ہم کرتے ہیں کیوں؟ ہم کرتے ہیں کیوں؟ دومروں پر لعنت کرناسنت کے خلاف ہے
دومروں کو بروعا کیں دیاسنت کے خلاف ہے
دومروں کو گائی دیناسنت کے خلاف ہے
چنلی خوری کرناسنت کے خلاف ہے
غیبت کرناسنت کے خلاف ہے
غیبت کرناسنت کے خلاف ہے

ہمیں ان تمام برائیوں سے تو یہ کرنی چاہئے۔اللّٰد کریم سے معافی مانگنی چاہئے۔ اللّٰد کریم ہمیں تو یہ کی سعادت نصیب فرمائے ( آمین )

\_باحتياطى سي كفتكوكرنا....خلاف سنت \_

ہمیں کفتگوکرتے وقت احتیاط کرنی جائے۔ کہیں کی کا دل ندوث جائے۔ یا پھر
ہماری زبان سے لکلی ہوئی کسی بھی بات نے دوسرے کو تکلیف ند پہنچے۔ اور ویسے بھی ب
احتیاطی سے کفتگو کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اور ب احتیاطی سے گفتگو کرنا بری عادت
ہے۔ اور بہنم پھی محم کراویتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو زبان کی حفاظت
اور کھر دے گلام بڑک کرنے کی وصیت فر مایا کرتے تھے۔ حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم نے جھے۔ حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم نے جھے۔ حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم نے جھے۔ خر مایا ؛

الا أحيس كلم بسرابي الانسر كله وظموده وذروة سنامه؟ قلت عَلَيْنَ لَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ: وَأَمَى الْآمَرِ الْإِسْلامَ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةَ عَلَيْنَ لَا يَعْمُولُهُ اللَّهَا قَالَ: وَأَمَى الْآمَرِ الْإِسْلامَ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مُعْمَلِهِ الْمِعْمَادُ فَيْهِ قَالَ اللَّهُ آخِيرُ لَدُ بِمَلَائِكَ وَلِكَ كُلِّهِ؟

### €0mm}

قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَاحَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هِذَا فَكُلُتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ إِ وَإِنَّا لَـمُوَّا خِذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: فَكُلُّتُكُ أُمُكَ يَا مُعَاذُ ا وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ.

کیا میں کھنے دین کے سر، اس کے ستون اور اس کے کوہان کی چوٹی کے بارے میں باخبر نہ کروں؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں (ضرور آگاہ فرمائیے) رسول اللہ نے فرمایا دین کا سراسلام، اس کا ستون نماز اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تھے ایسی ہات نہ بناؤں جس پران سب کا دارومدار ہے؟

میں نے کہاا ہے اللہ کے نبی ایوں نہیں او آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا: اس زبان کواپے او پر رو کے رکھو میں نے پوچھاا ہے اللہ کے رسول! ہم زبان سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ! تیری مال تجھے کم پائے الوگوں کوان کی زبانوں کی کھیتیاں ہی جہنم میں اوند ھے منہ گرائیں گی۔ (جائع زندی، الایمان، القربان، القربان)

درس عبرت

بلاسوت سمجے باتیں کرنے والے لوگو اہمہیں کیا معلوم کہ زیادہ باتیں بگھارنے کی وجہ سے قبل و قال کی کثرت ہو جاتی ہے۔ زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتی ہیں۔ آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو پھر جلدہی وہ نوبت آجاتی ہے کہ وہ وثنی کا اظہار کرتی ہیں۔ آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو پھر جلدہی وہ نوبت آجاتی ہے کہ وہ وثنی کا اظہار کرتی ہیں۔ فرری کے چکر میں آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اور بالآخر ایسے زبان وراز لوگ تمام صدود پھلا تک کراللہ کے نافر مان بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپئی زبان کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

# نماز، نقاضا مسلوطفي استاليوسل

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي فَتَحَ قُلُوبَ الْعُلَمَاءِ بِمَفَاتِيْحِ الْإِيْمَانِ وَشَرَحَ صَدُورَ الْعُرَفَاءِ بِمَصَابِيْحِ الْإِيْقَانِ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ٥ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ٥ الْبَيَانَ٥ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ٥

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيِطِنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّحِيْمِ وَبِيمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

السفين كين طلقيد والسرون المسلمة والسكيال والسيال والسيال والسيال والسيال والسيال المساول الم



40my

## نعت رسول مقبول مَنْ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

یادال پاک نی دیال آئیال نے جدیال رب نے شانال ودھائیال نے جدیال رب نے شانال ودھائیال نے جدیال پھرال نے دتیال کواہیال نے پڑھولا اللہ اللہ یامی پاک رسول اللہ

ربا کہہ وید عرب وی والی نول مینوں در نے بلا لو سوالی نول میں در نے بلا لو سوالی نول میں وی چم لوال روشنے دی جالی نول پرمولا اللہ اللہ یامحہ پاک رسول اللہ

ربا كيمرا اور شمر مدين اك جنف ولبر يار مجينه اك مورد المر يار مجينه اك مدين الله عدم المرد الله الله يامم ياك دسول الله يامم ياك دسول الله يامم ياك دسول الله

## ابتدائيه

الله تعالی نے ہرانسان کوعقل وبصیرت ہے نوازا ہے ..... بیآ فآب سے زیادہ روش ایک حقیقت ہے کہ آج مسلمان تعليم وتربيت مس بېمانده ب ئىماندە ب منعت وحرفت ميس يىمائدە ب تجارت وسياست ميل معيشت مي بسمانده لیمانده ہے تهذيب ومعاشرت ميس الهما نده ہے اخلاق بمل برطرح کی ذامت وخواری میں جتلا ہے ....ان کے قوائے عملی وفکری پر جمود وتعطل کی اوس بڑی ہوگی ہے ..... قوم بر ذہنی غلامی کی سّوج مسلط ہے .... نداس کے یاس اخلاق وروحانیت کی طاقت ہے .... ندعزت وطوکت .... ندان کی زندگی کا کوئی بلند معیارے ....ندان کے سامنے کوئی نصب احین ہے ....ان میں اتحاد و تعلیم کی روح فتم عدل جاری بنے ۔۔۔ بر مکا در بر مقام می حزل وادیار کے باتھوں برباد ہیں ۔۔۔۔اور الدر المرف من الاعدادة اكامول من محرركما من الىكادا مدسب بيد كد السياسة المعاملان كما التراء كالمودي ب و المام الما

€017A}

مسلمانوں نے سنت مصطفیٰ کوچھوڑ دیا ہے سنت مصطفیٰ کوچھوڑ دیا ہے سنت مصطفیٰ کوچھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے انتاع رسول کونظرانداز کر دیا ہے مسلمانوں نے اغیار سے ناطہ جوڑلیا ہے مسلمانوں نے نماز کوچھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے نماز کوچھوڑ دیا ہے

سركاردوجها المسلى الله عليه وسلم كى آمدى

كونكد حضور صلى الله عليه وسلم في تمام امت كوابك بليث فارم يراكشاكيا ..... تمام قوم كوابك ميان من كمر اكيا ..... اعلى وادنى كفر ق كوفتم كيان

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€0m9}

# ميلا د....اور .....نماز کی فرضیت

سرکاردو عالم ، نورجسم سلی الله علیه وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے لوگوں کی

بہتری کا سامان ہوگیا .....عباوات کی فرضیت کا سلسلہ شروع ہوگیا تا کہ عابداور معبود کے

درمیان تعلق کسی حالت میں منقطع نہ ہو۔اور اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے نماز ایک اہم

فرض ہے۔ ہرحال میں نماز اواکرنے کا تھم ہے۔صحت کی حالت میں بھی اور بیاری کی

حالت میں بھی نماز کی اوائیگی ضروری ہے۔اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی ارکان مقررہ کی

ادائیگی سے معذور ہے تو ان کے بغیر ہی نماز ہوجاتی ہے۔اگر کوئی کھڑ انہیں ہوسکتا تو بیٹے

کر بڑھ سکتا ہے۔ بیٹونیس سکتا تو لیٹے لیٹے اواکر سکتا ہے اوراگرزبان بھی ساتھ نہیں دینی

تواس کی اوائیگی صرف اشارہ سے کائی ہے۔

غماز ....اورقر آن کے ارشادات

ارشاد بارى تعالى هے:

وَالْمِيْسُمُوا الطَّلُوةَ وَالْمُوا الزَّكُوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّهُمَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّهُمَ وَرَحَمُونَهُ وَ السَّلُولَةِ وَالْمُولَ لَعَلَّهُمُ وَنَهُ وَ السَّلُولَةِ وَالْمُولَةُ وَالْمُؤْنَةُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ مُؤْنَةً وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ترجمہ اورتم ممازقائم کرواورز کو ق کی ادائیکی کرتے رہواوررسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ( علی اللہ علیہ وسلم ) کی ( علی ) اطاعت بجالاؤ تا کہتم پررحم فرمایا جائے۔

(ب :۸۱۱/نور:۲۵)

وَالْ الْلِيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْفَرِهُ \* وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٥

# €010}

ترجمہ: اور بیر کہتم نماز قائم کرواوراس (اللہ) سے ڈرتے رہواوروہی اللہ کے جس کی طرف تم نماز قائم کرواوراس (اللہ) سے ڈرید کے رہواوروہی اللہ کے جس کی طرف تم (سب) جمع کیے جاؤ کے۔ (پ: ۱۰ الانعام: ۲۰) ایک اور جگدارشادفر مایا:

فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ﴿ هُوَ مَوْلَكُمْ \* فَلَا اللَّهِ ﴿ هُوَ مَوْلَكُمْ \* فَلَاعَتُهُ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيْرُهُ

ترجمہ: پس تم نماز قائم کیا کرواورز کو ۃ ادا کیا کرواوراللہ (کے دامن) کو مضبوطی سے تھاہے رکھو، وہی تمہارا مددگار ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز (بے) اور کتنا مددگار ہے۔ اس

اہل وعیال کو .....آگ ہے بیجاؤ

اللّٰد كريم نے انسان كوريكم دیا ہے كہ

يَالَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا قُولًا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا

ترجمه:اے ایمان والو!اپے آپ کواورات نے اہل وعیال کوآگ سے بیجاؤ۔ (پ:۲۸،الخریم:۲

اپنی اولا دکو دراہ خدا پر چلاتے رہو
اپنی اولا دکو دین کی ہاتیں سکھاتے رہو
اپنی اولا دکو جنت کی رغبت دلاتے رہو
اپنی اولا دکو سے بچاتے رہو
اپنی اولا دکو دوز خے ہے ڈراتے رہو
اپنی اولا دکو نمازیں پر معواتے رہو

مدیث پاک میں ہے:

عَنْ عَسَمُ و بَنِ شُعَبْبَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِيَّهِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَسَلَّى اللهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا آولادَ كُمْ بِالطَّالِ وَعَلَمْ فَعَالَةُ سَيْعٍ

# €011}

سِينِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِينِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع .

حضرت عمروبین شعیب رضی الله عند بواسطه والدای و داداس روایت کرت میں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم اپنی اولاد کو جب وہ میں تو نماز کا تھم کیا کرواور جب وہ دس سال کے ہوجا کمیں تو نماز کا تھم کیا کرواور جب وہ دس سال کی عمر کو چھنے جا کمیں تو نماز کی پابندی نہ کرنے پر انہیں مارا کرواور ان کے سونے کی جگدا لگ الگ کردو۔ (سن ترقدی، کتاب: اصلا ہوں دلمول الله میں الله علی دائر میں الدواؤد، کتاب: العمل ہوں دائر میں دائر

ارشادباری تعالی ہے:

وأمر أهلك بالطلوة واصطبر عليها

ترجمه اورهم ويجيئ اسي كمروالول كونماز كااورخود يمى بابندر بياس بر

(پ:۱۲۱ملا:۱۳۳)

کہاں اہل سے مراد حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام بحضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ساری امست ہے۔ خاندان رسالت بطریق اولی اس تھم بیں شامل ہے۔ حضور مسلی آللہ علیہ وسلم جھرت خاتون جند اور شیر خدار منی اللہ عنہا کو نماز من کے لیے خود بیدار کرتے ہے۔ (ضار اللہ آن ۱۳۲/۳)

القی خت تاکید ہے تمازے ہارے میں کیکن ہم ہیں کہا ہے جوں کو ایک بھوں کو ایک جوں کو ایک جوں کو ایک جوں کو ایک جو

مازی پیں نمازی پیں

تمازئييں

تمادىنيس

را روادیدی الارزوادیدی باشران وادیدی

€arr}

منجر بنادیے ہیں نمازی ہیں ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ان کو سمریاں یا دکروادیے ہیں کہ ان کو سمریاں یا دکروادیے ہیں کہ ان نہیں میں دینوں میں

سٹور برزیاد کروادیتے ہیں ممازنہیں

فلمیں، ڈرامے یاد کروادیتے ہیں نماز ہیں

میتھ کے کلیے یاد کروادیتے ہیں نماز ہیں

انگلش کے مینسز یاد کروادیتے ہیں نماز نہیں

کاروبارکے گرسکھادیتے ہیں نماز نہیں

روزی کمانے کے ہنر کھیا دیتے ہیں مازنہیں

چیز ول میں ملاوٹ کرناسکھا دیتے ہیں نماز نہیں

ابيا كرنے پرافسوس! صدافسوس! كاش اہم اينے بچوں كوذ بن نشين كروادي ك

۔ ہے تھے یہ نماز فرض ..... بیرتھم خدا ہے۔ ..

تو اتار اینا قرض..... به تھم خدا ہے

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى إِنْ ص

ہے منافقوں میں بیمرض .... بیتھم خدا ہے

هَ وَيُلْ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَكَرْبِهِمْ سَلَعُونَ٥

مومن! الله كا فرمان يرده اورلرز بيتمم خدا ب

ظفر تو تاضح تفا ..... تفیحت اس نے کر دی

عمل کرنا تیرا ہے فرض .... بیتھم خدا ہے

ميلادمنانے والا ..... نماز كى حفاظت كرتا ہے

الله تعالی کا بزار بزارشکر ہے، احسان ہے کہاس نے جمیس مسلمان عام اور ہم اس

#### €0mm}

کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لیکن افسوس کہ ہم نماز کی ذرا بھی حفاظت نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمیں جگہ جگہ نماز کی حفاظت و تکہداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں تو ہر وقت سرگرم ومصر وف رہنے ہیں اور ذرا ذرا درا ساکام بڑی تو جہ سے کرتے ہیں۔ ہرا یک چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

نمازی نہیں نمازی نہیں نمازی نہیں نمازی نہیں نمازی نہیں نمازی نہیں اولادی حفاظت ہم کرتے ہیں جائیدادی حفاظت ہم کرتے ہیں کاروباری حفاظت ہم کرتے ہیں کاروباری حفاظت ہم کرتے ہیں عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں صحت کی حفاظت ہم کرتے ہیں مال ودولت کی حفاظت ہم کرتے ہیں

۔ آہ! دولت کی حفاظت میں تو سب بیں کوشاں حفظ مماز کا تصور ہی مثال جاتا ہے

یاد رکھوا وہی کے عقل ہے احمق ہے جو کشرت مال کی جاہت میں مرا جاتا ہے وہ وہ اور منابع میں مرا جاتا ہے وہ وہ اور منابع میں اللہ علیہ وسلم سے مجبت کرتے ہیں۔ اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا میلا دمنا تے ہیں وہ خوب المجھی طرح جانتے ہیں۔

عبادت خدا ہے اطاعت مصطفے ہے بل صراط پرسہارا ہے رحمت کا فزانہ ہے بندگی کا قریدہ ہے いいいい

الدوما المكال الماعفا المت كرت بي اوراس ارشاد بارى تفالى بالمل كرت بير

# 40mm

میلادمنانے والا روزہ دارہ وتاہے
میلادمنانے والا روزہ دارہ وتاہے
میلادمنانے والا اطاعت گزارہ وتاہے
میلادمنانے والا شریعت کا پاسدارہ وتاہے
میلادمنانے والا منانے والا

دعوست يعمل

وردت مول سال المال الما

نماز پردهوی نماز پردهوی نماز پردهوی نماز پردهوی

(ara)

تومجت مصطفیٰ ملے کی توزیارت مصطفیٰ ملے کی تومحفل میلا دکی ضیاء ملے کی نماز پژموگی نماز پژموگی نماز پژموگی

نمازی محافظت سے کیامرادے؟

نماز کی محافظت سے مرادیہ ہے کہ

(۱)....وقت مقرره پرادا کی جائے۔

۲)....ادانیکی میں نماز کی شرائط ،فرائض ،واجبات ،سنن اورمسخبات کی پابندی کی جائے۔

(m)..... تما زُكوتو رُنے والى اور ناقص كرنے والى چيز وس سے بچايا جائے۔

(٤)..... بميشدادا كياجات

(۵)....اس کے ظاہری و باطنی آ داب تعنی خشوع وخصوع اور حضور قلب کے ساتھ مردمی جائے۔ ساتھ مردمی جائے۔

> (۲)....انسان نمازی حفاظت کرے اسے مناکع نہ کرے۔ نمازی حفاظت کرتے جاؤ .....اجروٹو اب کماتے جاؤ

ممناموں میے محفوظ رہتا ہے

تمازي

بلاومعيبت مصحفوظ ربتاب

تمازى

عذاب آخرت مے محفوظ رہتا ہے

فمازى

ممازی حفاظت کرنے والوں کی تعربیف ہے قرآن وحدیث بھرے پڑے ہیں اور نمازی جواجروتو اب ملنے کا خدائے کریم نے وعدہ کیا ہے ان کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک میں اللہ بھی الدین اور اور اللہ میں میں میں میں میں اس اس کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔

الك جداللد وقل ارشاد فرما تا هـ

إِنَّ الْلِيْنَ الْمُعُولَا وَهُمِلُوا الصَّلِحَتِ وَالْكَامُوا الصَّلُوةَ وَالْوَالزَّكُوةَ لَا الصَّلُولَةِ وَالْوَالزَّكُوةَ لَا الصَّلَوْةُ وَالْوَالزَّكُوةَ لَا الصَّلَوْةُ وَالْوَالزَّكُوةَ لَا الصَّلَوْةُ وَالْوَالزَّكُونَ الصَّلَوْةُ وَلَا خُولَ عَلَيْهِمْ وَلَا خُمْ يَحْزَنُونَ ٥ لَكُمْ مَا يَحْزَنُونَ ٥ لَكُمْ مَا يَحْزَنُونَ ٥ لَكُمْ مَا يَحْزَنُونَ ٥ لَكُمْ مَا يَحْزَنُونَ ٥ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مَا يَحْزَنُونَ ٥ اللّهُ مَا يَحْزَنُونَ ٥ اللّهُ مِلْ اللّهُ ا

# €r70

ترجمہ: جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے اور زکو ہ دیتے رہے ان کا اجروثو اب اللہ کے پاس جمع رہے گا اور ندانہیں کوئی رہنے وغم ہوگا اور ندوہ عمکین ہوں گے۔

(پ:۳۵البقرو:۷۷۷)

التدتيري حفاظت فرمائ كا

جب انسان رب کےمقرد کردہ فرض نماز کی حفاظت کرے۔ دب تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔

> ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: فَاذْ کُرُونِی اَذْ کُرِ کُمْ

ترجمه بتم مجھے یاد کرومی تبہاراج حاکروں گا۔ (پ:۱۰۱بقره:۱۵۲)

صحیح مرفوع مدیث شریف میں ہے کہ حضور سید الثانعین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ

عليدوسلم في حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنها في الماد فرمايا:

إِحْفَظِ اللهُ يَحْفَظُكَ، إِحْفَظِ اللهُ كَجِدْهُ أَمَامَكَ

الله تعالى (كاحام) كاحفاظت كر، الله تيرى حفاظيت كرب عاظمت كرب عادالله تعالى

(كادكام) كاهاظت كراو (بيشر)استدماست إسكال

(احكام الترآن: ١١٢١، ١١١٠، والتعيم كيرال ام فراندين رادى: ١٠ عداد الما كالديك المراهم ١٠٠١)

€012}

وقت برنماز برهی جائے ..... تو نور بن جاتی ہے

محبوب رب العزت جمن انسائیت عزوجل و سلی الله علیه و سلم کافر مان عالیشان ہے:

"جب بندہ اول وقت میں نماز اوا کرتا ہے تو وہ آسان کی طرف بلند ہوجاتی
ہے اورعرش تک اس کے ساتھ ساتھ ایک نور ہوتا ہے پھروہ قیامت تک اس
نمازی کے لیے استعفار کرتی رہتی ہے اور اس سے کہتی ہے: الله عزوجل
تیری اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی اور
جب بندہ وقت گزار کرنماز پڑھتا ہے تو وہ تار کی میں ڈوب کر آسان کی
طرف بلند ہوتی ہے پھر جب وہ آسان پر بہنے جاتی ہے تو بوسیدہ کپڑے میں
طرف بلند ہوتی ہے پھر جب وہ آسان پر بہنے جاتی ہے تو بوسیدہ کپڑے میں
لیپ کراس نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔''

(الزواجرين اقتر السالكياير من به ١٩٢٧، بحواله كنز العمال ، كماب العلوة: ١٩٢٧، الرقم: ١٩٢٧)

نمازی کی عزست افزائی

الله رب العزت ثمازی کی مزت افزائی ایس طرح فرما تا ہے کہ وَاکْسَائِیْنَ هُسَمَ عَسَلَی صَکریهِ مَی مُحَافِظُونَ ٥ اُولَیْكَ فِی جَنْتٍ مُنْكُرَمُونَهُهُ مُنْكُرَمُونَهُهُ

ترجمہ: اوروہ لوگ جواتی تمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بیٹنوں میں معزز وکرم ہوں سے۔ (پ:۲۹،المارج:۳۵-۳۵)
سبحان اللہ اجنب میں سلے اور عزت مجمی

ونت میں رامی میں رامی میں ادمی میں ادمی میں آتا میں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

**€**0™**}** سلام ہے جنت پمل قراري جنت میں پیارے جنت میں نمازی بنئے ....اور جنت یانے کی کوشش سیجئے غلان ہیں جنت میں رب کےمہمان ہیں جنت میں انبياءين جنت میں صلحاءين جنت میں اولياء بي جنت میں خدا کا ویدار ہے مصطفیٰ کا پیارہے جنت میں نمازی کے لیے بشارتیں ..... بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مسلمان شریعت کے مطابق زندگی گڑادتا ہے۔اللہ کی عمیادت کرتا ہے تو اس کا کمانا پینا بھی اس کاسونا بھی عبادت ہے اس كانتجارت كرنا بمي عبادت ہے اس كا دوست احباب سے ملنا جلنا بعى عباومت ہے اس کا بھوکے کو کھلانا عبادت ہے اس كا پياست كوياني يلانا بعى عبادست ہے انسان عبده بعب وه ايمان كرساته عبديت كا اظهاد كرتاسي و ايمان كابركل معبود کے پہال عرادت بن جاتا ہے .... اور اس کا اجر وقوامیہ ویا جاتا ہے ....اس عبدیت کا عادی بنانے کے لیے اللہ تعالی نے کھا ایے مخصوص طریع ( Special

#### 40mg>

Methods مقرد فرمائے ہیں جن میں عبد معروف ہوتا ہے۔۔۔۔معبود کی اطاعت و فرمانیرداری کرتانظر آتا ہے۔۔۔۔۔روزہ ، تج ، زکو ۃ ،عبادت کے ظاہری طریقے ہیں۔۔۔۔ان میں افضل ترین طریقہ نماز ہے جوالیا بیادا طریقہ ہے کہ اس کے معنوی اثر ات کا احساس تو مرف نمازی ہی کو جوتا ہے لیکن اس کی ظاہری شکل و ہیئت د کھے کرغیروں کو بھی رشک آتا ہے کہ کس طرح بندہ عاجزی واکساری کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہے۔ نمازی کے میانہ اس کی عمانی سے کہ کس طرح بندہ عابی ت کر بیمانہ

نمازی کے لیے عنایات کر پمان کا دریا کیے بہنا ہے آ سے سنے۔ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اراَیَتُمَ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِهَابِ اَحَدِی مُمْ یَعْتَسِلُ فِیْهِ کُلَّ یَوْمٍ حَمْسًا عَلْ یَبْقیٰ مِنْ ذَرَیْهِ شَیْءً قَالُولَ لَا یَبْقیٰ مِنْ ذَرَبِهِ شَیْءً قَالَ فَلَا الِكَ مِنْلُ الصَّلُواتِ الْنَحَمْسِ یَمْحُواللهٔ بِهِنَّ الْنَحَطَایَا

دو معفرت الد جريه ومنى الله عند سے روایت ہے کہ دروان ہی کريم ملى الله عليه وسلم نے فرمايا کہ بناؤاگرتم لوگوں بيس کی کے درواز ہے پرنبر ہواور وہ اس بھی روزان ہائ مرتبہ سل کرتا ہوتو کيا (اس کے بدن پر) کچويل باق رہ جائے گی۔ محابہ کرام نے عرض کيا ایس حالت بيس اس کے بدن پر پچھ موجود ملے گی۔ محابہ کرام نے عرض کيا ایس حالت بيس اس کے بدن پر پچھ ميں باق ندر ہے گی۔ صفود ملی الله حليد وسلم نے فرمايا بس بھی کيفيت محمد ميں باق ندر ہے گی۔ صفود ملی الله حالية والله والله وسال کومنا و يتا ہے۔ " محمد مان من الله تقالی ان کے سبب کنا ہوں کومنا و يتا ہے۔ " الله تعالى ان کے سبب کنا ہوں کومنا و يتا ہے۔ " الله تعالى ان کے سبب کنا ہوں کومنا و يتا ہے۔ " الله تعالى ان کے سبب کنا ہوں کومنا و يتا ہے۔ " الله تعالى ان کے سبب کنا ہوں کومنا و يتا ہے۔ " الله تعالى الله ت

قمال المرافع المرسة والاالله تعالى معدديات وحت بين توطد لكا تاب ..... وحت الى كا بالحداث المرافع المعين من قلب سنة تمام كدور عمل وحود بتاب ..... جب تمازا واكر في والا دوليات بالكا مرجد الناريج وكريم الله كاياركاه عن جمكنا بي تو وه بارج مرجد الله كاعنايات

#### 4000

ابغورشيجة!

نمازے....گناہ جھڑ جاتے ہیں

نماز گناہوں کومٹاتی ہے۔ صدیث مبار کہ سنیے اور اینے دلوں کوایمان کے نور سے در سیجئے۔

عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّسَآءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَآخَذَ بِغَصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَقَالَ: يَا آبَا ذَرٍ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الطَّهَ لَهُ مِيْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُو بُهُ كُمَا يَتَهَافَتُ هَلَا الْوَرَقُ عَنْ هِلِهِ الشَّجَرَةِ .

حضرت ابوذر غفاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم موسم سر ما میں اس وقت باہر نکلے جب درختوں کے ہے گرتے سے رقت مندوسلی الله علیہ وسلم نے دو شہیوں کو پکڑا تو ان شہیوں کے ہے گر نے گر نے گر نے شروع ہو گئے ۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اب ابوذر! میں نے عرض کی: لبیک یا رسول الله اتو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بندہ مسلم جب الله تعالیٰ کی رضا کے لیے قماز اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں کرتے ہیں جسے اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کہ تا ہوں کے کان میں مبل درخت کے سے تمان اوا کہ تا ہوں کی درخت کے سے تمان اوا کرتا ہے تو اس درخت کے سے تمان اوا کہ تا ہوں کے کان میں مبل درخت کے درخت کے درخت کے درخت کے ایک درخت کے درخت کی درخت کے در

(riam. Dien Phai

4001

نيكيال ..... برائيون كومنادين بين

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضور نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کی بارگاہ اقدی میں حاضر جوا اور اس نے عرض کیا کہ اس سے ایک گناہ سرز دجو کیا ہے۔ کویا وہ عرض کر کے گناہ کے کفارہ کے بارے میں استفسار کررہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیفرمان نازل فرمایا:

وَاَقِيمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ الْيُلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّانِ ۚ ذٰلِكَ ذِكُرِى لِللَّهِ كِرِيْنَ ٥

ترجمہ: ون کے دونوں اطراف میں صلاۃ پورے تن سے ادا کرواور رات کے حصول میں بھی بیک نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔ یہ فیجت حاصل کرنے والوں کے لیے فیجت ہے۔ (پ:۱۱۲مود:۱۱۲) اس آدمی نے عرض کی:

ملکہ بیمرے ہراس امتی کے لیے جواس پر مل کرتا ہے۔ (میح بناری: ۱/۱۵۱۱، ارتم: محمد اللہ منت

١٩٥٨ مي مسلم: ١٩٥٥م الرقم: ١٩٤٦م الرقم: ١٩٢١م الرقم: ١٩٢٨م)

مناه سے اللہ تعالی ناراض موتا ہے اور اللہ تعالی کی ناراضکی سے بردھ کرکوئی عذاب نہیں۔ آت ہم مناه صغیرہ کوکوئی اہمیت ہی نہیں دیتے بلکہ بے درینے کیے جاتے ہیں، حال تکہ بید استے ہیں، حال تکہ بیدہ استے ہیں۔

لا صَهِيْرَةً مِّعَ الْأَصْرَادِ

جمالله بالعبادكيا جاسية وه جاسب للس الامر مي مغيره بى كيول ينه بو بار باركرن مع المرود المارية المكروبية عالم المرود با تاسيد

الله المسالة العلى كالمت ي كفوظ فرائ (آين)

#### €aar}

يادركھو!

لَا تَسْنَظُرُوا اِلَى صِغْرِ الذُّنُوبِ وَحَقَارَتِهَا وَلَٰكِنِ انْظُرُوا اِلَىٰ مَنِ اجْتَرَأْتُمُ٥

سناہ کے چھوٹے اور حقیر ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ بیاد کیمونم مس کی نافر مانی کی جرائت کررہے ہو۔

سناه سناه سناه سن جو بیسا بھی ہو بیاللہ اکبری نافر مانی ہے۔اللہ کی نافر مانی چھوٹی مہر سن ہو کیا تو اے مہر سن ہو کی افر مانی سے ناراض ہو سکتا ہے آگر وہ ناراض ہو گیا تو اے انسان! بتا تیرا کہاں معکانہ ہوگا؟ (تعلیمات نویہ: ۵۱۲/۲ مبلور کتیم نور فیمل آباد)

نمازی کے لیے ....اجر عظیم کی تو بد

نمازیوں کے لیے اللہ کریم نے کیسے کیسے اجرعظیم کی توید سنائی ہے آئے سنے۔ ارشادباری تعالی ہے۔

للسيكن الرسيخون في العِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ السيكنِ الرسيخون في العِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْنُونَ السَّلُوةَ وَالْمُؤْنُونَ السَّلُوةَ وَالْمُؤْنُونَ السَّلُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْهُومِ الْانِيرِ مَا أُولِيْكَ سَنُولِيْهِمْ آجُرًا الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْهُومِ الْانِيرِ مَا أُولِيْكَ سَنُولِيْهِمْ آجُرًا الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْهُومِ الْانِيرِ مَا أُولِيْكَ سَنُولِيْهِمْ آجُرًا النَّالِي وَالْهُومِ الْانِيرِ مَا أُولِيْكَ سَنُولِيْهِمْ آجُرًا النَّولَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْهُومِ الْانِيرِ مَا أُولِيْكَ سَنُولِيْهِمْ آجُرًا

ترجمہ الیکن ان میں سے پخت علم والے اور مومی لوگ ای (وقی) پرجوآپ
کی طرف تازل کی گئی ہے اور اس (وقی) پرجوآپ سے پہلے تازل کی گئی
(برابر) ایمان لاتے ہیں اور وہ ( کتنے اعظم بین کے مناز قائم کرنے
والے (بین) اور زکو ق و بے والے (بین) اور اللہ اور قیامت کے وق پر
ایمان لانے والے (بین) ایسے ہی لوگوں کو ہم عقریب بروا اجر عطافر آگا کی ایمان لانے والے (بین) ایسے ہی لوگوں کو ہم عقریب بروا اجر عطافر آگا کی ایمان لانے والے (بین) ایسے ہی لوگوں کو ہم عقریب بروا اجر عطافر آگا کی

# 400m}

تماز پ…نور ہے

عَنْ آبِى مَالِكِ الْآشَعَرِي رَضِى الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن آبِى مَالِكِ الْآشِع الله عَنهُ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَّم : الطَّهُورُ شَطُرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمَالُا اللهِ عَلَيْهِ وَمَلًا اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْالُانِ (اَوْ تَمَالُا) مَا بَيْنَ السَيْزَانَ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْالُانِ (اَوْ تَمَالُا) مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ وَالصَّلاةُ نُورٌ وَالصَّدْقَةُ بُرُهَانٌ وَالصَّبُرُ ضِياءٌ وَالْقَرْآنُ حُجَةً لَكَ اَوْعَلَيْكَ

حفرت ابوما لک اشعری رضی الله عقد سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضوایمان کا حصہ ہے، الحمد لله میزان کو بحردیتا ہے، سیان الله اور الحمد لله دونوں زمین وآسان کے مابین کو بحردیتے ہیں۔ صلاق (نماز) نور ہے، معدقہ برمان ہے، مبرروشنی ہے۔ قرآن کریم (اگراس پر عمل کرونو) تیرے حق میں جست ہے یا تیرے (اگرانواس کی مخالفت کرونو) خلاف جست ہے۔ اس میں جست ہے یا تیرے (اگرانواس کی مخالفت کرونو) خلاف جست ہے۔

(سنن این ماجه:۱/۱۷۲۱، الرقم: ۲۸ سنن ترندی:۵/۵۳۵، الرقم: ۱۵۱۵)

نورے دل کا سرورے سکون وقرارے دین کاستون ہے قلاح وارین ہے فواب دارین ہے مومن کی میداہے مومن کی میداہے ンジングング

# . **600m**

نمازنور ہے ..... جوفرزند آدم نماز سے محبت برکھتا ہے ..... اس پر محافظت کرتا ہے ....اس کے ظاہری و باطنی حقوق کا خیال رکھتا ہے تو بینوراس کی روح میں سرایت کر جاتا ہے پھراس کے قلب سے انوار کے سوٹتے پھوٹے ہیں۔

نورخوہدوش ہوتا ہے اورجس پر پڑے، اسے بھی روش کر دیتا ہے۔ نماز کا نور بروا بابرکت ہے۔ بینصیب ہوجائے یہ جہان تو یہ جہان رہاس کی قبر بھی منور ہوجاتی ہے۔ قبرتو قبر بیتو میدان حشر میں بھی اس کے کام آرہا ہوگا۔ نماز ..... جنت کی کنجی ہے

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نبی محتر م صلی الله علیه وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے راوی ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا

"مِفُتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلُوةَ" "جنت كى تجيمُاز ہے۔"

(الترغيب والتربيب (مترجم): ا/ • ١٥ مطبوع: ضياء القرآن بلي كيشنزلا مور)

سلامتی سے جنت میں داخلہ

بان مازی پڑھنے والے کی قسمت کا ستارہ کیے روش ہوتا ہے۔ صدیث پاک

حضورنی اکرم صلی الله علیه وسلم نفر مایا:

مَامِنَ عَبْدٍ يُصَلِّى الصَّلُواتِ الْحَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الرَّكَاةَ وَيَحُوبُ الْمَحْدُ الْمُعَدِّ الْمُحَدِّدِ الرَّكَاةَ وَيَحُدِّ لَهُ اَبُوابُ الْمُحَدِّدِ الرَّكَاةَ وَيَحْدُ لَهُ اَبُوابُ الْمُحَدِّدِ الرَّكَاةَ وَيَحْدُ لَهُ اَبُوابُ الْمُحَدِّدِ

وَقِيْلَ لَهُ أَدْخُلُ بِسَلَامٍ .

کوئی بھی بندہ جب یا بی نمازیں اواکرتا ہے، رمغیان البیارک کے روزے رکھتا ہے، زکو 19 اواکرتا ہے، ساتوں بہرہ منابوں سے اینتاب کرتا ہے او اس کے لیے جنت کے دروازے کول دیتے جاتے النا اور اسے کیا جاتا

#### **4000**

ہے سنامتی سے (جنت میں) واغل ہو جاؤ۔ (سنن نمائی: ۱۹/۵، الرقم: ۱۳۳۳، معددک مائم: ۱۹/۵، الرقم: ۱۳۹۳، الرقم: ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰،

فأكده

جنت میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا اور بیدا خلہ کی مراحل سے گزر کر ہوگا ۔۔۔۔اللہ کی بارگاہ میں چینی ہوگی ۔۔۔۔۔میزان پر اعمال تو لے جائیں گے ۔۔۔۔۔جہنم پر سے گزرتا ہو گا۔۔۔۔۔ پھرا گرقسمت نے باوری کی توجنت میں داخلہ ہوگا۔

سیکن کریم اللہ کی کرم نوازی ملاحظہ ہو جونماز ادا کرتا ہے اوراس کے ساتھ دیگر فرائض بھی بجالاتا ہے اس کے لیے ابھی جنت کا درواز و کھل جاتا ہے اورنور بھری صدا آتی ہے۔ سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔

نمازے محبت کرنے والے کی روح لطیف سے لطیف تر ہوتی ہے .....محبت الی سے سرشار بیروح ارجمند اللہ کے دیدار کی تمنا میں محرب وار ہوتی ہے۔ جونمی بیر پرکشا ہوتی ہے۔ اس محبت کا وروازہ محول دیا جاتا ہے اور ندا آتی ہے اس جنت میں سلامتی سے ساتھ واخل ہو جا۔

جسم آدوعدہ الی کے مطابق قیامت کے بعد جنت میں وافل ہوگالیکن روح ای کی کرم آداد اور ایس کے بعد جنت میں وافل ہوگالیکن روح ای کی کرم آداد اور میں ہوتے ہوئے اس جہاں سے لکل کر جنت میں واقع اور جال میں اور جہاں میں داروں آئی سے شادکام ہوتی ہے۔ ایسے خوش قسمت افراد کی آتھ میں موالی ہے داروں آئی ہے۔ ایسے خوش قسمت افراد کی آتھ میں مولی ہے داروں مال سے کمی اور جہاں کی بات کر رہی

Company Laboration

والمالية المالية المالية

#### €100}

کرنے والے نا دان اتنائیس بھے کہ اس غنی وجمیداور غن عن العالمین خدائے کریم کواس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعائی جہالی اور عبادت وریاضت میں مصروف ہویانہ ہو۔ اس کوانسان کی عبادت کے متعلق ضرورت نہیں وہ تو بے نیاز ہے۔ اگر اللہ تعالی نے بندے ونماز کا تھم دیا تواس کا فائدہ سراسرانسان کو ہے۔

كيونكيه

| •                                                | •         |
|--------------------------------------------------|-----------|
| رمنائے الی کا ذریعہ ہے                           | نماز      |
| ملائکہ سے محبت کی باعث ہے                        | تماز      |
| معرفت کا تورہے                                   | نماز      |
| ایمان کی اصل ہے                                  | تماز      |
| من دعا کی قبولیت کاسامان ہے                      | تماز      |
| وشمنون کے مقالبے میں ہتھیار ہے                   | نماز .    |
| شیطان گی تارامنگی کاسامان ہے                     | تماز      |
| اعمال كى قبولىت كاذر بعدب                        | نماز      |
| رزق میں برکت کا ڈربعہہ                           | تماز      |
| بلمراط سے گزرنے کا ذریعہ                         | فماز      |
| کے بھے معنوں میں عمادت کر کے متنی اور سجا اور کا | كريتے وال |

> ر. حزم من بدا غلاک مدان

آبُ وَ اَمَامَةَ يَقُولُ مَسِمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُوا وَكُلُوا وَلَا كُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا وَلَا كُلُوا وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ وَلَا مُعَلِيلًا وَلَا عَلَيْهِ مِلْ مُعَلِيلًا وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِيلًا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيلًا وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ مُ لَكُولُ وَكُلُوا وَلَا مُعَلِيلًا وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مُعْلِقًا لِلللّهُ عَلَيْكُوا وَلَا مُعَلِي مُعْلِقًا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْكُوا وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهُ وَلِي مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُو

4004

آمُوَالِكُمْ وَاطِيْعُوا إِذَا آمَرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ .

حضرت ابواملة رمنی الله عنه فرمات بین که بین کے فضور نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کوسنا آپ نے ارشاد فرمایا: اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ وقت کی نماز جوتم پر فرض ہے اوا کرو، اپنے ماہ (رمضان) کے روزے رکھو، اپنے اموال کی ذکو قادا کرواور جب وہ تہیں تھم دے اس کی اطاعت کروتو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ ہے۔

(سنن ترفدی:۱۲/۲۱۵،الرقم: مندامام احد:۲۱/۲۲۲،الرقم:۱۲۰۲۱،منندرکورما کم ۱۲۴/۱۵۱،الرقم: ۲ پیمآآ)

> ۔ حیدر جنت اندر جادے جیرا ہودے نمازی اس تول اسپے رہے طنے رب ہو جانا راضی

> > قابل توجه نكته

جنت الله تعالی کی رضا کا مقام ہے۔ وائی انعامات کی جگہ ہے۔ بیدوہ عزت والا مقام ہے جہال تمام روئے زمین کے اولین وآخرین نیک لوگ جمع ہوں کے اور ابدالا باد کی وہیں تیام کریں محے۔اس اعلی وارفع مقام کواللہ کے احکامات پر عمل کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے تو جن اعمال سے اللہ تعالی راضی ہو کرنور بھری سعادت عطا کرتا ہے ان اعمال میں مرفع رست نماز ہے۔

الله تعالى برال ايمان كونمازك برونت ادا يكى كي و فيق عطافر ماسك آمين بعداه مسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

<u>قرب البی کاحسول</u>

المانك بايتدى كرف والاالله كقرب كوحامل كرف يس كامياب بوجاتا ب-

هُن حَالِير أَيْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

#### **€**△△△**﴾**

يَا كَعُبَ بُنَ عُجُرَةَ الطَّلَاةُ قُرُبَانٌ وَالطَّوْمُ جَنَّةٌ وَالطَّدَّةُ تُطَفِىءُ الْنَحُ طِيْنَةَ كَمَمَا يُطْفِىءُ الْمَاءُ النَّارُ . وَالنَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ وَمَوْبِقُهَا .

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کعب بن عجر ہ! صلاۃ قرب اللی کا ذریعہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گنا ہوں کو یوں مٹاتا ہے جسے پانی آگ جھا دیتا ہے دوطرح کے لوگ صبح اپنے نفوں کا سودا کرتے ہیں۔ آیک اطاعت اللی کر کے اپنے آپ کو جہم سے آزاد کر لیتا ہے۔ دوسرا الله کی نافر مانی کر کے اپنے آپ کو جہم سے آزاد کر لیتا ہے۔ دوسرا الله کی نافر مانی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ دوسرا الله کی نافر مانی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ دوسرا الله کی نافر مانی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر ایتا ہے۔ دوسرا الله کی نافر مانی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر ایتا ہے۔

(نغلیمات نبوید: ۱/۱۳۱۲، بحواله، المبعد رک: ۱۰۲/۳ و القم: ۱۰۸۳ مندامام احد: ۱۱/۱۳۳۱، القم: ۸ ساس ارمندا بویعلی: ۱/۳ سا/ ۲ سام الرقم: ۱۹۹۹)

توجه فرمائي

اس صدیت پاک میں نماز کو قرب الی کا ذریع قرآر دیا گیا ہے۔ اس فرزیم آدم کے بخت قابل رشک ہیں جو ہرروز قرب الی کی منزلیس طے کرتا جاتا ہے ادھروہ اللہ کے تقم کی فقیل میں اللہ اکبر کہتا ہے اور ادھر اللہ کی شان رحیمی اسے قرب کی مزید منزلوں سے سرفراز کرتی جاتی ہے اور جونماز کی لذت سے مالا مال ہے وہ یقنینا قرب الی کی چاشتی سے بہرہ ورہے۔

صدیث قدی ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔ کا یَزَالُ الْعَبْدُ یَتَفَوْبُ إِلَیْ بِالنَّوَافِلِ حَنْی اَحْبَبْتُهُ ''بندہ نوافل ادا کرتے کرتے میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے پہال تک کر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔''

#### 4009

#### قابل غورنكته

جارے اسلاف میں کتنے ایسے بیں کہ زندگی بحرنماز قضانہ ہوئی اور ہمیشہ تجبیراولی کے ساتھ تمازادا کرتے رہے۔ اگرایسے نور بحرے افراد کو قرب الہی کی دولت مل جائے تو تنجب نہیں۔ (تعلیمات نویہ: ۱۳۳/۲) مطبوعہ کتنہ میج نور فیص آباد)

۔ امرار عبودیت کا مظہر نماز ہے
"تینہ اسلام کا جوہر نماز ہے
اسلام ہے کر لفظ تو معنیٰ نماز ہے
ہاں قربت مولا کا وسیلہ نماز ہے

# تمازے۔۔۔۔مدومانکنا

جب تک انسان ال دنیا میں ہے رنج والم اور معیبت وغم سے استے کم وہیں دو جار مونا تل پر استے ہے۔ قرآن نے استے مانے والوں کواس غلط بی میں جنائیں ہونے دیا کہ اسلام کے واس میں بناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی معیبتوں اور تکلیفوں سے نکے گئے۔ المان میں بناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی معیبتوں اور تکلیفوں سے نکے گئے۔ المان قرآن نے مسلمانوں کو مبرکی ایک ڈھال (Shield) دے دی جس سے وہ معیا تھے ہوا وہ المان کے میں دھمانوں سے اپناہیاؤ کر دیکتے ہیں۔

الکلیا ایسان بیده میدید بیمان کے عمون وقر ادکونا زکر بن کون بیل بی مقام معلق می ایسان بیمان بیمان بیمان کارش کے باتھ سے مبریا واسی جمون کیا ۔ اس میں مالیا کی میں بیمان کے اور مستقبل کے اور میں اسے میں وخاص کے الرائے ہوا کے جاتی

#### 4.rab

ہیں کیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل (Trust) کرتے ہوئے معمائب کے سامنے ڈٹار ہے تو یہ کا لیے بادل خود بخود حجیث جاتے ہیں۔

صرکا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ مشکلات سے گھراؤنہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید ونفرت پر بھروسہ کر کے قدم بردھاتے چلواور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ (Strong) بناتے رہو۔ یقینا کا میا بی تمہارے قدم چوے گی۔ اگر انسان اپنے اندریہ توت بیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنارشتہ جودیت ایک رہ جیتی ہے تھے کم کر لے تو پھرکوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکتھی کہ جب کوئی مشکل کا م آپڑتا تو فورا نماز پڑھنے گئے۔

نماز میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بلکہ نمازخود بہت بڑا ذکر اللہ ہے۔ اللہ کریم فرما ت<del>ا</del> ہے۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلَّى٥

اس نے اینے رب کے نام کاؤکر کیا تو نماز پڑھی ۔ (پ:۲۰،۱۷ ملی:۵۱)

اوراللدكاذ كرتواييا بيكه

سكون قلب ہے

قرار قلب ہے

فلاحہے

نجات ہے

معيبتول سے چھنکاراسے

اللدكي ذكريس

الله کے ذکر ہیں .

الله كے ذكر ميں

اللدكية كرمين

الله کے ذکر میں

جمله ضروریات کے لیے ..... تماز پڑھو

حعرت وہب بن مدند رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ جملہ ضرور نایت طلب کرنے کے اللہ عمار جملہ ضرور نایت طلب کرنے کے الے تماز جیسا کوئی تعزیس۔

#### €Ira}

ا کے اوک ہرد کو درد کے دفت نماز پڑھتے تو ان کے تمام دکو دردل جاتے۔ان کی عادت تھی کہ کوئی تکلیف جاتے۔ان کی عادت تھی کہ کوئی تکلیف جب بھی پہنچی تو نماز پڑھتے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے بی فرمایا:

فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِ مِنْ فَرَادِبِ ١٣٣٠الهافات ١٣٣٠) اس بن الْمُسَبِّعِيْنَ سے أَلْمُصَلِّيْنَ مراد ہے لِين اگروه نماز پڑھنے والوں میں سے ندہوتے تو وہ قیامت تک مجھل کے ہیٹ می تم مرحد ہے۔

(فيوش الرحمن ترجم تغيرروح البيان:١٩٨١/٦)

ےجودی پڑھے نماز ہمیشہ رحمت اس تے آوے حدر درد غمال توں اللہ اس نوں آپ بچاوے

نمازی کےدل میں ....خوف خدا ہوتا ہے

سیایک مضر در دونی ہے۔ کہ بر کمل (خواوا چھا ہویا برا) کی کوئی نہ کوئی تا جیر اور خاصیت میں ایڈ تعالی اور خاصیت میں ہے۔ نماز کی خاصیت میں ہے۔ کہ بندے کے دل بی اللہ تعالی کا خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور گنا ہوں سے روکتی ہے جبکہ عمد آنماز ترک کرنا دل سے خوف خدا نکال دیتا ہے اور معاصی پر ابھارتا ہے۔ بندہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے۔

۔ دل ہائے مختاہوں سے بیزار نہیں ہوتا مظوب شہا! نفس برکار نہیں ہوتا کو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیڑہ مختاہوں سے کردار نہیں ہوتا سے سالس کی مالا اب بس ٹوشنے والی ہے سالس کی مالا اب بس ٹوشنے والی ہے۔ سالس عول محراب بھی بہدار نہیں ہوتا

#### 404r)

| سے روکتی ہے      | نماز برائيوں ـ |
|------------------|----------------|
| مابات سےروکی ہے۔ |                |

| بد کلامی سے روکتی ہے         | نماز   |
|------------------------------|--------|
| گالی ہے روکتی ہے             | تماز   |
| برخلتی ہے روکتی ہے           | نماز   |
| بخل سے روکتی ہے              | نماز   |
| ز نائے روکتی ہے              | نماز   |
| فخش قول ونعل ہے روئتی ہے     | نماز   |
| خلاف شرع باتوں ہے روکتی ہے   | نماز 🖔 |
| غیر پہندیدہ امور سے روکتی ہے | تماز   |
| مراتع فعل ہے روکتی ہے        | تماز   |

# نماز ..... چوری سے روک دے گی حضرت سیمنا ابوہر ریرہ رمنی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

#### 404m

تشريح وتوضيح

نمازتو بحیائی اور برائی سے روکتی ہے تا ہم آگرکوئی شخص نمازی ہونے کے باوجود معاصی میں جتلا ہے تو اس کا مطلب بینیں کہ نماز نے اسے روکا نہیں ، نماز ہر فخش اور منکر سے روکتی ہے۔ اب ان امور سے رکتا یا نہ رکتا ہے بندے کا نعل ہے۔ نماز کے روکنے سے بیلازم نہیں آتا کہ بندہ ان گنا ہوں سے رک بھی جائے۔ جیسے اللہ تعالی خود بندے کو برائی سے اور بے حیائی سے روکتا ہے: اوشا وفر مایا:

إِنَّ اللَّهُ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاى ذِى الْفُرْبِي وَيَنْهِى عَنِ الْفُحْشَآءِ وَالْمُنْكُو وَالْبَغِي عَيِعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَ الْمُنْكُو وَالْبَغِي عَيِعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَ الْمُنْكُو وَالْبَغِي عَيِعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَ الْمُنْكُو وَالْبَغِي عَيْمَ اللَّهُ مَا تَا اللَّهُ عَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَلَا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا

مراللہ تعالی کے منع کرنے کے باوجود بعض لوگ ان قباحتوں میں جنلا ہیں اور مرائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ان لوگوں کے برائیوں سے ندر کئے کی وجہ سے ندتو نماز کی تا جمر میں کی لازم آتی ہے اور نہ ہی تھم اللی میں کوئی تقص لازم آتا ہے بلکہ اس سے تو مکا ہر موتا ہے کہ وہ بندہ سرکش ہے جورو کئے کے باوجود بے حیائی ترک نہیں کرتا۔

(امکام القرآن: ع/۵۰۵ مطبوعه ضیاه القرآن پیلی پیشنز ، انجامع القرآن:۱۳۰۸ / ۱۳۰۸ ، مطبوعه بیروت ، تغییر روح المعانی:۱۸/۱۲۳ ، مطبوعه کمتیدا مداویه ملکان)

اس ليه بى اكرم ملى الشعليدوسلم في فرمايا:

(ا حَامُ الآل : ع/ ٥٠٥ آليراين كير :٣/١١١ آلير فازن :٣٥٢/٣)

€710}

استميلا ومصطفى صلى التدعليه وسلم منانة واليوا كياوجه بككه

ماں باپ کی نافر مانی بھی کرتے ہیں بے بردگی اور عربیائی بھی کرتے ہیں

فلميس اور ڈراے مجمی دیکھتے ہیں

کالی گلوچ بھی کرتے ہیں

غیبت چغلی می کرتے ہیں

ولآزارى بمى كرت بي

لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں

سوداوررشوت کالین دین بھی کرتے ہیں

حرام و گناہ کے کام بھی کرتے ہیں

ہم نماز بھی پڑھتے ہیں

آج کل جاری نمازوں سے وہ فوائدونتائج کیوں مرتب نہیں ہوتے جو خیر القرون

میں ہوتے ہے؟ بینماز کاقصور نہیں بلکہ خود ہماراقصور ہے۔

بعثك

دل ود ماغ كوروش كرتى ہے

عبادت مں لذت دیت ہے

مومن کورفعت دیں ہے

بندگی کا قرینددی ہے

رحمت کاخزانددی ہے

نجامت کا پرواندد یل ہے

جنت کازیندوی ہے

قربت خداوتری دی ہے

مطائے محری دی ہے

تمازتو

تمازتو

تمازتو

تمازتو

تمازتو

تمازتو

تمازتو

تمازتو

تمازتو

# **€**ara**}**

رضائے محری دیتی ہے

تمازتو

ال لیے اس حقیقت کو مجھیں اور نماز کو نماز سمجھ کر اداکریں۔ نماز بلاشبہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ بشرطیکراسے حقیقی معنوں میں اداکیا جائے اور خشوع وخضوع کا پورا خیال رکھا جائے۔

الله كريم في ال نمازيول كوكامياب قرار ديائي جونماز مين خشوع وخضوع كا يورا خيال ركمت بين -

ارشاد باری تعالی ہے۔

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَسْفِوْنَ وَاللَّهِ مَا لَا لَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَسْفِهُونَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُولًا إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَال

جو من بارگاہ اللی میں حاضر ہوکر ادب و نیاز کا پیکر بن جائے .....اپ مال اور اخلاق کے تزکیہ میں ہروفت مشغول ہو ..... جوائی نفسانی اور شہوانی خواہشات کی تکیل میں ہروفت مشغول ہو ..... کی حفاظت کرنے والا ہو ..... جوعہد و پیان کو پورا میں ہوائی کا شکار نہ ہو .... امانت کی حفاظت کرنے والا ہو ..... جوعہد و پیان کو پورا کرنا ہو .... اس کے سر پراگر فلاح دارین کا تاج نہیں رکھا جائے گا تو کس کے سر پردکھا جائے گا تو کس کے سر پردکھا جائے گا تو کس کے بردکھا جائے گا۔۔۔۔ فردوس بر یس کی بہاریں آگر اس کے لیے چھم براہ نہ ہوں گی تو اور کس کے لیے ہوں گی۔ ( میاہ دلاران : ۱۳۳/۳)

حضرت عبدالله بن زبیر منی الله عند جب نمازیس کورے بوت و خشوع کی وجہ سے بول معلوم ہوتا کہ کو یا ایک ستون کورا ہے۔ سجدہ کرتے اورطویل سجدہ کرتے حتی کہ چڑیاں دیوار سجھ کر آپ کی پشت پر بیٹر جا تیں۔ آپ بمیشہ شب بیداری فرماتے کی مات کوئی تک قیام ش کی رات کوئی میں اور کہی دات کوئی میں اور کہی دات کوئی میں اور کہی دات کوئی ماتا تھا۔

(علية الاسدال معلى الحرال والدو المديد المدين المقات الكبرى ١١٠)

#### 4rra

ے جوسب ارکان کی ہے روح روال ..... وہ نماز ہے ہے جس میں حیات جاودال ..... وہ نماز ہے جُمِعلَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلُوةِ فرمان رسول ہے چھمان رسول کی ہے ٹھنڈک جہاں وہ نماز ہے۔

|                                                | نماز کی جامعی <u>ت</u> |
|------------------------------------------------|------------------------|
| اسلام کی تمام عبادت کی جامع ہے                 | تماز                   |
| میں تو حیدورسالت کی گواہی ہے                   | تماز                   |
| راہ خدامیں مال خرچ کرناہے                      | نماز                   |
| قبله کی طرف مندکرنا ہے                         | تماز                   |
| نفسائی خواہشات سے بازر مناہے                   | تماز                   |
| قرآن کریم کی علاوت ہے                          | نماز                   |
| الله تعالیٰ کی حمدوثناء اور اس کی تعظیم ہے     | تماز                   |
| رسول الندسلى الندعليه وسلم برصلوقة وسلام ب     | تماز                   |
| اینے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعاہے           | تماز                   |
| اخلاص ہے                                       | تماز                   |
| خوف خداہے                                      | تماز                   |
| تمام برے کاموں سے بیخاہے                       | تماز                   |
| شیطان سے بقس کی خواہشوں اوراسیے بدن سے جہاد ہے | تماز                   |
| اعتكاف ب                                       | ثماز                   |
| الله تعالی کی تعمتوں کا بیان ہے                | نماز -                 |
| اليخ كنابول كااعتراف اوراستغفار ب              | تماز                   |
| اللدكى بارگاه ميس حاضر جونا ہے                 | تماز                   |

**€**242**}** تماز مومن کی معراج ہے ذريعه محبت دب اكبرے تماز تمام عبادتوں سے اعلیٰ وبرتر ہے ۔ دلبر کے لیے ادائے نماز اچھی ہے عاشق کے لیے رسم نیاز اچھی ہے موقع ہے یکی تو اک قدم لینے کا . ہر ایک عبادت سے نماز اچھی ہے

# 4Ara}

# بے نمازی کے لیے ....خسارہ وذلت ہے

بے نمازی....منافق کی *طرح*ہ ارشاد باری تعالی ہے: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّالُوةِ قَامُوا كُسَالَى لا ترجمہ: اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں توسستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ (پ:۵،النہام:۱۳۲) بے نمازی کے لیے بندرہ سزاتیں جو محض نماز میں سستی کرتا ہے۔اللہ تعالی اسے پندروسزائیں دیتا ہے۔ پانچ ونیا . میں، تین موت کے وقت ، تین قبر میں ، تین قبر سے نکلتے وقت۔ ونياتين بملنه والي سزائيس ا....اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ ٢....اس كے چېرے سے نيك لوگوں كى علامت مث جاتى ہے۔ ٣....ا \_ الله تعالى كسي عمل كا اجرنبيس ديتا \_ سى اس كى دعا آسان كى طرف الثمانى نبيس جاتى (قبول نبيس موتى) ۵....ا سے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ بیس ملتا۔ موت کے وقت وینجنے والی سزائیں ا۔۔۔۔وہ ذلیل ہوکر مرتاہے۔۔

**€**079**>** 

۳..... بجوک کی حالت میں مرتا ہے۔ ۳.... بیاسا مرتا ہے اگر چدونیا کے تمام سمندروں کا پانی اسے پلادیا جائے اس کی

پیاس ہیں بھی۔

قبرمين يبنجنے والى سزاكىي

ا....اس کی قبر تک به وجاتی ہے تی کہ اس کی پہلیاں آپس میں اُل جاتی ہیں۔ ۲....اس کی قبر میں آگے جلائی جاتی ہے وہ سمج وشام انگاروں میں لوٹ بوٹ ہوتا

سسساس کی قبر پرایک افردها مقرر کیاجا تا ہے۔ جس کا نام'نشجاع اقرع'ئے۔
اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہیں۔ ہر ناخن ایک دن کی مسافت کے برابر
لمباہے۔ وہ میت کو ڈستا ہے اور کہتا ہے ہیں ''شجاع اقرع'' ہوں۔ اس کی آ واز سخت آ واز
وائی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میر سے دب نے مجھے تھم دیا ہے کہ تجھے اس بات
پر ماروں کہ تو نے خیم کی نماز طلوع آ فاب تک نہ پڑھی اور اس بات پر ماروں کہ تو نے ظہر کی نماز عسر تک موفر کی اور اس بات پر ماروں کہ تو نے عسر کی نماز عشاء تک نہ پڑھی اور
اس بات پر ماروں کہ تو نے مغرب کی نماز عشاء تک نہ پڑھی اور تجھے اس بات پر ماروں
کہتو نے عشاء کی نماز کومنے تک موفر کیا۔

وہ جب بھی اسے کوئی منرب مارتا ہے تو وہ زمین میں ستر کز تک دھنس جاتا ہے۔ پہر وہ قیامت تک زمین میں عذاب یائے گا۔

ميدان محشر بيل عذاب المحقد المساحدة

المستعالي كارانتكي \_

المساور الما المساور ( الما المدين المدوي ، كتاب الكياز ( موجم) ۱۳۳۳ ميور نريد ب المباوات المواجع المواقب المباور ( موجم) ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ميلود : كتر المديد كري)

# **€**0∠;**}**

قیامت کےدن سب سے پہلاسوال ..... نماز کا ہوگا

حضورسیدامبلغین ،رحمة اللعالمین ملی الله علیه وسلم کافر مان عالی شان ہے: بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیاجائے گاوہ اس کی مماز ہوگی آگراس میں کمی ہوئی تو وہ نجات وفلاح پاجائے گااورا گراس میں کمی ہوئی تو وہ محض رسواو بر باد ہوجائے گا۔ (جامع ترذی، باب: العلاق میں:۱۲۸۳، الرقم: ۲۱۳)

#### در سعبرت

جہنم اللہ عزوجل کے تہر وغضب کا مظہر ہے جس طرح اللہ عزوجل کی رحمت اور تعتوں کی کوئی انتہانہیں اور انسانی عقل اس کا اعدازہ نہیں نگاسکتی اسی طرح اللہ عزوجل کے تہر وغضب کی بھی کوئی حذبیں۔

نماز میں ستی کرنے والو ..... موش میں آؤ

آئ مسلمان فرائض دیدید سے غافل اور لا پرواہ ہو بچکے ہیں وہ میج سے لے کرشام سک ازاروں میں کاروبار کریں سے ۔.... چودہ چودہ و

4041

۔ وہ ایک سجدہ جے تو گراں سجمتا ہے ہزار سجدے ہے دیا ہے آدمی کو نجات ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ عزوم اتا ہے۔
اللہ عزوم ارشاد فرماتا ہے۔
فویڈل کِلْمُصَلِیْنَ و الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ و رَحِمَد: توان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جوالی نمازیے ہولے بیٹھے ہیں۔

(پ:۳۰،الماعون:۵-۴)

حضورتی اکرم ملی الله علیه وسلم نے اس کی تغییر میں ارشادفر مایا:
" بیدوہ لوگ ہوں سے جونمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھا کرتے ہوں مسکے سے میں ایمار دور) میں اور ان کا دونت گزار کر پڑھا کرتے ہوں مسکے سے میں الکیاز (اردو) میں: ۱۹ معلوم: فرید بک شال لا مور)

ول سيم إدعذاب كي شدت باورايك قول يمي به كديد جنم مي ايك وادى

# €02r>

ہا گراس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیئے جاتے تو اس کی گرمی کی شدت سے پکھل جائیں بیان لوگوں کا شمکانہ ہوگی جونماز کو ہلکا جانے ہیں یا وقت گزار کر پڑھتے ہیں مگر رید کہ وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تو بہ کرلیں اور اپنی کوتا ہیوں پر نادم ہوں۔

(الزواجرعن اقتر ان الكبائر (مترجم) من ٢٣٧٦، مطبوعه كمتبد المدينة كراجي)

ترك نماز كاوبال

۔ یاد رکھو! نماز گر چھوڑی قبر میں پاؤ گے سزا اٹھو! بے نمازی کھننے گا محشر میں ہو گا ناراض کبریا اٹھو! ۔

وادی غی میں جانا پڑے گا وبال ہے ترک نماز کا بردا اٹھو!

جس طرح نماز انسان کو نیکی و سعادت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ ای
طرح اس کا ترک بھی انتہائی پستی و ذلت میں لے جاتا ہے۔ جومسلمان ،مسلمان ہوکر
نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کا باغی اور نفس و شیطان کا دوست ہے۔ اگر بچ پوچھوتو تارک
مسلوٰۃ کا خدا تعالیٰ پرضچ ایمان نہیں ہے ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ایک مسلمان خدا پر ایمان
لا نے اور پھراس کے تھم کی تقیل سے انحراف کرے۔ الغرض مسلمان ،مسلمان ہوکر اور
بندہ ، بندہ ہوکر نماز اور بندگی کے متعلق کوئی عذر اور مجبوری (Subjection) چیش
بندہ ، بندہ ہوکر نماز اور بندگی کے متعلق کوئی عذر اور مجبوری (پڑھتا وہ خدا کا
بہت بڑانا فرمان ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے قلب تاریک ہو گئے ہیں۔ان میں احساس فرض باتی نہیں رہا۔خوف خداان میں ذرا بھی نہیں رہا۔ہم نے اپنی زعر کی کوخود وبال جان متا رکھا ہے۔ہم ذلیل و پسماعہ ہیں۔مقلس وقلاش ہیں۔منتشر ومنقرق ہیں اور دنیا کی

#### €02r>

دومری قوموں کے سامنے عاجز انہ کھٹے شکے ہوئے ہیں۔اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم اسلامی فرائفن کی بچا آ وری سے آزاد ہیں۔ہم نے خدا کواوراس کی عبادت کوچھوڑ دیا ہے اوراس کے سامنے سر جھکانا ترک کردیا ہے پھر ہم دین ودنیا ہیں کو نکر فلاح یاب ہوسکتے ہیں؟

ارشادخداوندي ب:

فَخَلَفَ مِن ُ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَالْبَعُوا الشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّاهُ

ترجمہ: توان کے بعدان کی جگہوہ نا خلف آئے جنہوں نے نمالی می محقوا تمیں اورائی خواہشوں کے بیچے ہوئے تو عقریب وہ دوزخ میں فی جنگل یا تیں اورائی خواہشوں کے بیچے ہوئے تو عقریب وہ دوزخ میں فی جنگل یا تیں کے۔(پ:۱۱،۸۶۶)

عرف عام میں نماز کے ضائع کرنے کامغہوم بڑاوسیے ہے۔ نماز کا انکار، نمازکوا ہے وفت مقررہ سے مؤخر کردیا، نماز کے حقوق، ارکان پورے طور پرادانہ کرنا، نمازادا کرنے کے بعد غیبت، جموث، چنلی وغیرہ سے اس کا ثواب ضائع کردینا۔

(احكام القرآن: ١٩/١١م الجامع الاحكام القرآن: ١١/١١ بمنيركبير: ١١/١١١)

فی دوزخ کی گرم ترین وادی ہے بیدوادی جہنم کے نیلے طبقے میں ہوگی۔جہنم کی آگے۔ شخطے طبقے میں ہوگی۔جہنم کی آگے۔ شخشندی پڑنے نے کیلے توبیدوادی اس کودوبارہ گرم کردے کی۔ کا فراورنا فرمان اس وادی میں مسلم کراسے جا تمیں مجے۔ (ادکام القرآن:۱۳/۱۱، الجامع الاحکام:۱۱/۱۱، تغییر جلالین:۳۷/۳)

آعت کریمه کامفہوم

آیت کریسکاملموم بیرے کرانجیائے کرام پیم السلام کے بعدان کی امتوں سے ناخلی ان کے جالئیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے انہیاء کرام پیم السلام کا راستہ چوڑ ویا گئے ان کے جالئیں ہو ہے۔ انہوں نے اپنے انہیاء کرام پیم السلام کا راستہ چوڑ ویا گئے اور بری خواہشات میں منہکہ ہو گئے ای طرح امت موجوب کے ان طرح امت موجوب کے انہیں تا مت وولوگ کو مت سے ہوں کے جونمازوں کو ضائع کر دیں کے موجوب کے انہیں تا مت وولوگ کو مت سے ہوں کے جونمازوں کو ضائع کر دیں کے

#### €02r}

اور بری خواہشات میں مشغول ہوں گے۔ان سٹ کا ٹھکانہ دوزخ کا سب سے گرم ترین اور گہراترین جنگل (وادی) ہوگا۔ان برے اعمال سے بندؤ مومن کا بچنا فرض ہے۔۔

انبیاء کرام علیم السلام جو ہر لحظہ جلال خداوندی سے ترسال اور لرزال رہتے اور آئکھیں اشک فشال رہتیں لیکن ان کے بعد جانشین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے اسلاف کرام کے طریقہ کو بالکل فراموش کردیا۔ سخبات ومندوبات کی پابندی تو کجانماز وزکو ق جیسے فرائف کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ یا تو سرے سے ان کی فرضیت کو درکو ق جیسے فرائف کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ یا تو سرے سے ان کی فرضیت کے بی قائل ندر ہے، یا فرضیت کا قرار تو کیا لیکن انہیں اوا کرنے کی زحمت کو ارانہ کی ۔ یا انہیں اوا تو کیا لیکن ان کے آ داب وشرائط کو نظر انداز کردیا اور ارشادات اللی کی بجا آ ور کی جگہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ مجے۔ وہ یا در کھیں انہیں آپنے کیے کی شزا کی جگئی بڑے گ

4020

صالحين اورجم

۔ وہ معزز نتھ زمانے ہیں مثلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

کہاں ہیں رہ کے منکر؟ کہاں جو بے نمازی تنے مٹ محتے سارے عبرت کا نشان ہو کر

> وَإِنْ مِسْنُ شَسَىءِ إِلَّا يُسَبِّسُحُ بِحَمْدِهِ تو کیوں ہے غافل؟ چینرت آنسان ہو کر

تماز نور ب اس نور سے کر روش جبیں این بمرأس جهال ميس توجيك كامثل ممس جهال موكر

سلف صالحين اورجم مين فرق بيه ينهك

بم كمات يية رية بي مجرفهمين ويمصته ريتين

ہم رب کو بھلا کرائے آپ کوذلیل کرتے ہیں

جاراد ل كانا كان مس لكتاب

وه دن كوروز ه ركعتے عقے وه راتول كوى وكرت زية تق وه را تول كوليع وبليل كرية مريع تم ان كادل رب كومنائية من لكناتها

ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی ہاریے اندرایک دوسرے کے لیے نفرت

وه ہم میں تبین وه ہم میں نہیں ووہم میں نبیں وه ہم میں تبیس ووہم شرخیں

جوخلوص الن عس تما جو یک دکی ان میں تھی بوروادار فحالن يترمكى جوانعاف والتافيون See State

€027}

وه ہم میں نہیں وہ ہم میں نہیں وہ ہم میں نہیں وہ ہم میں نہیں

جوایفائے عہدان میں تھا جورم دلی ان میں تھی جوراست بازی ان میں تھی نماز سے جومجت ان میں تھی

وه اذان من كركاروبار جمور دية تنصيب دنيا سے مندمور لينے تنصيب دنياوى مشاغل سے تعلق تو لينے تنصيب اگركوكي پيشے مشاغل سے تعلق تو لينے تنصيب اور الله تعالى سے تعلق جوڑ لينے تنصيب آگركوكي پيشے سے کھانا سے لوہاروں كا كام كرتا ہے ..... جمتور اس نے انتمایا ہوا ہے ..... اذان ہوگئ تو

ضرب لگانے کی بجائے ہتموڑے کوہ ہیں چھوڑ دیتاہے۔

کین بازی و بین چیوز دیتا ہے
دکا نداری و بین چیوز دیتا ہے
تجارت کو و بین چیوز دیتا ہے
کیز کو بین چیوز دیتا ہے
کیز کو بین چیوز دیتا ہے
مزدوری کو و بین چیوز دیتا ہے
مزدوری کو و بین چیوز دیتا ہے
مزدوری کو و بین چیوز دیتا ہے
این نے کو و بین چیوز دیتا ہے
این نے کو و بین چیوز دیتا ہے

آگرکوئی کسان ہے تو آگرکوئی دکا ندار ہے تو آگرکوئی درزی ہے تو آگرکوئی پڑھتا ہے تو آگرکوئی مردور ہے تو آگرکوئی معدار ہے تو آگرکوئی معدار ہے تو

بزرگوں کے طریقے میں ۔۔ بزرگوں کے طریقے میں بزرگوں کے طریقے میں بزرگوں کے طریقے میں بزرگوں کے طریقے میں سنیں اور یادر کھیں حرکت ہے تو برکت ہے تو چین ہے تو خداکی عبادت ہے تو بندوں سے محبت ہے تو بندوں سے محبت ہے تو کامیانی کی منانب ہے تو

**€**0∠∠**}** 

مے نمازی کی سزائیں سے نمازی

ے بے نمازی تیری شامت آئے گ

قبر کی دیوار بس مل جائے گ

توڑ دے گی قبر تیری پہلیاں

دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں

عمر میں چھوٹی ہے آگر کوئی نماز

جلد ادا کر لے تو آغفلت سے باز

کر لے توبدر بعز وجل کی رحمت ہے ہوی قبر میں ورنہ سزا ہو گی کڑی

بنمازي كاانجام

بينمازي كاانجام سنياورلرز جاسية

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَا كَانَتَ لَهُ نُورًا وَهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَفَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتَ لَهُ نُورًا وَبُوهُا قَالَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ وَبُورَةً وَاللَّهُ يَكُولُ لَهُ لَهُ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ لَهُ وَكُانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهُرْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَ ابْتَى بْنِ خَلْفٍ

" حضرت عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله طلبه وسلم نے آیک روز تماز کا ذکر کیا تو قرمایا کہ جوش تماز کی بارد کی کریم صلی الله طلبه وسلم نے آیک روز تماز کا ذکر کیا تو قرمایا کہ جوش تماز کی ولیل جوگی اورجو تماز کی بابندی نیس جوگی اورجو تماز کی بابندی نیس محر کے اورجو تماز کی بابندی نہیں محر کے اورجو تماز کی بابندی نہیں محر کے اورجو تمان کی دلیل ہوگی اورد و تمان کی دلیل ہوگی اورد و تمان اورانی بن اورد و تمان اورانی بن

**€**0∠∧**}** 

خلف کے ہمراہ ہوگا۔''

(انوار الحديث، ص: ۱۵۹، مطبوعه: مكتبة المدينة كرا چي، سنن داري، كتاب الرقائق: ۴-۳۹۰،

الرقم: ٢١١ ٢٢، مفتلوة المصابح: ١/١٢٢، الرقم: ٥٧٨)

" وبعض علماء كرام حمهم الله فرمايا:

بنمازی کا حشران لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگراسے اس کے مال فیا اسے نماز سے عافل رکھا تو وہ قارون کے مشابہ ہوگا لہذا اس کے ساتھ اٹھا یا جائے گا اور اگر اس کی حکومت نے اسے غفلت میں ڈالا تو وہ فرعون کے مشابہ ہے لہذا اس کی حکومت نے اسے غفلت میں ڈالا تو وہ فرعون کے مشابہ ہوا۔ لہذا اس کی غفلت کا سبب اس کی وزارت ہوگی تو وہ ہمان کے مشابہ ہوا۔ لہذا اس کے ساتھ ہوگا یا پھراس کی تجارت اسے غفلت میں ڈالے گی لہذاوہ مکہ کے کا فرانی بن خلف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹھا یا جائے گا۔''

( كمّاب الكبائر ، الكبيرة الرابعة في ترك ملوة بن ٢١٠)

۔ افسوس پہ افسوس کہ ضائع عنوائی سب عمر . آخر پڑے اندر سقر اے مومن غافل نہ ہو

اب تو جمک من تیری کمر ضعیف ہو گئی تیری نظر ہوا نہ جھ پیہ اثر اے مومن عافل نہ ہو

> وَمَا آذُرِكَ مَا سَقَرُ ٥ لَا يُنِقِي وَ لَا تَذَرُ ٥ لَسوَّاحَةً لِسلَبَشَسِ ٥ استمون عَاقل نهو

قرآن ہے ذِنحری لِلْبَشَرِ ہِی مَدَنَلِیْوًا لِلْبَشَرِ ڈر، نصیحت تول کر اے مومن غافل نہ ہو

ہوش کر اے بے خبر کتا ہاتی ہے جرا سز منزل ہے تیری قبر اے مومن غافل نہ ہو

# **€**0∠9€

قُسم، اے ظفروَ لِيَسابَكَ فَسطَةِسرُ وَرَبَّكَ فَسكَيِّسِرُ، اے موكن عاقل نه ہو

بنمازی ....الجمنوں میں رہتاہے

آج ہمارے گھروں میں جھڑے۔ بیاریاں نہ جانے کیا کیا الجھنیں ہیں۔ یقین سیجے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گھروائے بنمازی ہیں۔ بنمازی مسلمان نہایت ہی برنعیب اور قابل نفرت ہے۔ اس میں اور کافر میں نشان امتیاز باتی نہیں رہا جس کو شیطان نے بنمازی بنادیا وہ شیطان کی سازشوں کا پوری طرح شکار ہوجا تا ہے۔ اس طرح کہ اسے ہر برے کام میں مزاآنے لگتا ہے یہاں تک کہ اسے برائی کا احساس تک منہیں ہوتا اور اس کی انتہا ہے کہ وہ برائی کو اجھائی یا بنا کمال بھے لگتا ہے۔

إدركيے۔

بنمازی دوزخ کا ایندهن ب انده برے والا ب بنمازی شیطان کا چیلا ہے بنمازی ندہ بھی مردہ ب بنمازی زندہ بھی مردہ ب بنمازی ترمت والا ہے بنمازی مرای والا ہے بنمازی مرای والا ہے

بے نمازی کی ....عبر تناک سزا

سمرہ بن جندب رضی اللہ عند سے بخاری شریف میں طویل مدیث مروی ہے جس کا ایک عدید بنت جند اسے فرائے جی کرایک روزنی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نجر کے ایک عدید بنا ہے گا کے ایک عدید بنا ہے گا کے ایک عدید بنا ہے گا گا ہے گا

#### **€**0∧•**}**

کے سر پر پھر دے مارتا ہے۔ اور سر کے کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر دور جاگرتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے پھر دالیں لاتا ہے مگراس کے آنے تک اس آدمی کا سر تھیک ہوجاتا ہے وہ دوبارہ پھر سے اس کا سر تو ڈ دیتا ہے۔ (ای طرح اس کا سربار جو ڈ ااور تو ڈ اجا تا ہے)
دوبارہ پھر سے اس کا سرتو ڈ دیتا ہے۔ (ای طرح اس کا سربار بروڈ ااور تو ڈ اجا تا ہے)
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ہیں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے تو میر ب ساتھیوں نے بتلایا، یہ سنج کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، اسے قیامت تک بہی سزا دی جائے گی۔ (تغیر بینات القرآن: ۱/۲۳۱، بحالہ سمجے بخاری: ۱۸۵۱)

بے نمازی کے چیرے ۔۔۔۔۔یاہ ہوں گے

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان عالیشان ہے:

"قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چبر سیاہ ہوں
گے اور بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جے لملم کہا جاتا ہے۔ اس میں
سانپ ہیں اور ہرسانپ اونٹ جنتا ہے۔ اس کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت
جنتی ہے جب وہ بے نمازی کوڈ سے گا تو اس کا زہر میسال تک اس کے
جہم میں جوش مارتا رہے گا پھراس کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہوجائے
گا۔ "(الزواجر می اقتراف الکہائز (مترجم) می دسم مطبوعہ کتے المدید کراچی، بحال المرجع
السابق می دستال الا ہور)

جان بوجھ كرنماز جھوڑنے والا ..... بدتر ہے

دوجهال کے تاجور، سلطان بحرو برصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "بی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعوض کیا:
"اے اللہ عزوجل کے نبی علیہ السلام! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے
اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تو بہ بھی کرچکی ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا فرما کیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کرمیری تو یہ جول فرما کی بارگاہ میں دعا فرما کیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کرمیری تو یہ جول فرما کے بارگاہ میں دعا فرما کیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کرمیری تو یہ جول فرما کے بارگاہ میں دعا فرما کیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کرمیری تو یہ جول فرما کے بارگاہ میں دعا فرما کیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کرمیری تو یہ قبول فرما نے بارگاہ میں دعا فرما کیں اور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کے بارگاہ میں دعا فرما کیں دور کی بارگاہ میں دعا فرما کیں کہ دور میرا گناہ معاف فرما کے بارگاہ میں دعا فرما کیں دور کی بارگاہ میں دعا فرما کیں دور کی بارگاہ میں دعا فرما کیں دور کی کی بارگاہ میں دعا فرما کیں دور کی بارگاہ میں دعا فرما کیں کیا کی بارگاہ میں دعا فرما کیں دور کی کی بارگاہ کی بارگاہ میں دعا فرما کی بارگاہ میں دعا فرما کیں کیا گاہ کی بارگاہ میں دعا فرما کیں کیا گناہ کی بارگاہ کیا کیا کیا گاہ کی بارگاہ کیا کیا گاہ کیا گاہ کیا گاہ کی بارگاہ کیا گاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کیا گاہ کیا گاہ کیا گاہ کیا گاہ کیا گاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کیا گاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ کیا گاہ کی بارگاہ کیا گاہ کی بارگاہ ک

#### €0A1}

حفرت موی علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا: تیرا گناہ کیا ہے؟ تو وہ ہو لی:

"میں نے زنا کیا ہے پھراس سے جو بچہ ہوا میں نے اسے آل کردیا۔" اس پر حضرت موی علیہ السلام نے اس سے فرمایا:" اے بدکار عورت! یہاں سے چلی جا کہیں آسان سے علیہ السلام نے اس سے فرمایا:" اے بدکار عورت! یہاں سے چلی جا کہیں آسان سے آگ نازل نہ ہوجائے اور تیری بدم کی کے سبب ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آجا کیں۔" وہ عورت شکت دل لیے وہاں سے جانے گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی:

"اس توبه کرنے والی عورت کو واپس کیو پ لوٹا دیا؟" کیا آپ نے اس سے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیو پ لوٹا دیا؟" کیا آپ نے اس سے برزکسی کوند پایا؟" تو حضرت مولی علیہ السلام نے فرمایا:"اے جرائیل!
اس سے برزکون ہوگا؟" تو انہوں نے عرض کی:"جو جان ہو جھ کرنماز کو ترک کرے۔" (الرواج عن اقتراف عن الکبائر (مترجم) ص: ۵۳۳، مطبوعہ: کمتبدالدید

كراجي وكمان الكيار (مترجم) من ١٨٨ مطبوعه : فريد كب سال (لا مور)

بے نماز کی قبر میں .... آگ ہوگی

سلف مالحین میں سے کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کی بہن کا انقال ہو حمیا جب وہ اسے دفنانے گئے تو ان کی بوٹل جس میں کچھ بوجی جمع تھی قبر میں گر انقال ہو حمیا جب وہ اسے دفنانے گئے تو ان کی بوٹل جس میں کچھ بوجی جمع تھی قبر میں گئے۔ دفنا کرلو شیخ تک وہ اس سے بے خبرر ہے، جب وہ واپس آئے تو آئیس یا د آیا وہ اس کی قبر پر آئے اورلؤگوں کے چلے جانے کے بعداسے کھودنے گئے۔ انہوں نے قبر میں مجرکتی ہوئی آگے۔ وہ کی تاس حاضر ہوئے اور

"اسا ی جان المحصری بین کے بارے میں بنائیں کہ وہ کیا مل کرتی المحصری بین کے بارے میں بنائیں کہ وہ کیا مل کرتی المحصری اللہ وہ المحصری بین کیا جانا جا ہے ہو؟" والدہ صاحبہ نے کہا!" تم اس کے بارے میں کیا جانا جا ہے ہو؟" المحص کے بارے میں کیا جانا جاتا ہیں نے اس کی قبر پر دیکتی ہوئی آگ دیکھی

#### €2Ar}

ہے۔ 'بیان کروہ روتے ہوئے بولیں: ' بیٹا! تنہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور اسے وقت کر ارکر پڑھا کرتی تھی۔' (محد بن احد نہی فی کتاب الکہار (مترجم) من اور اسے وقت کر ارکر پڑھا کرتی تھی۔' (محد بن احمد نہی فی کتاب الکہار (مترجم) من اور اجرائی الزواجرائی التواد الکہار (مترجم) مطبوعہ کتنہ المدین کراچی)

پينة جِلا

قبر میں آگ ہوتی ہے وقت نزع تن آتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کی مار ہوتی ہے ہر فرشتہ کرم ہوتا ہے ہمیشہ ناکام ہوتا ہے نماز بین ستی کرنے والے کی نماز بین ستی کرنے والے کی نماز بین ستی کرنے والے سے نماز بین ستی کرنے والے پر نماز بین ستی کرنے والا

ے جو کوئی رب اینے نول مجدہ نہ کرے داہدا دکھ لعین نول دوزخ ورج سرے

دوز خیوں کا ..... اقبال جرم کرنا جب جنتی جنت میں چلے جائیں ہے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں سے تو جنتی دوز خیوں ہے سوال کریں ہے۔

> مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَهُ كُن جرم نِيْمَ كودوز خ بين داخل كيا؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَيِّلِيْنَهُ مَا لُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَيِّلِيْنَهُ

وه کہیں سے ہم تمازنیں پڑھا کرتے تھے۔ (پ:۲۹ءالدز:۳۲-۴۳). عما

قابل قدر ماؤاور بهنوا

€01°

ذراسوچوتوسمی! جب وفت گزار کرنماز پڑھنے کا بیرحال ہے تو ان لوگوں کا کیا حال موگا جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔

ر سے مصاری مصاری میں۔ ابھی سانس کی مالانو ٹی نبیں کے داپس آیانہ جاسکے

الجميمن اتنا آلوده موانبيل كماست دمويانه جاسك

ابعى اتنابزها ياتبين كه جمكانه جاسك

الجمي اتناعذاب آيانبين كربيانه جاسك

أبحى رب كريم اتناناراض موانيس كراي منايانه جاسك

اہمی جنت اتن دور ہوئی ہیں کہاسے یا یانہ جاسکے

الجمي دوزخ مين بم كرين كدنكلانه جاسك

ابھی مناہوں کے استے انہازیں کہ ان کو جھیایا نہ جاسکے

آ سيخة به يجي اوربيع بريج كانثاء الله عزوجل آج كے بعد بهاري كوئى نماز قضا

تہیں ہوگی ۔ دب کریم ہمارے کنا ہوں پر عنوکا قلم پھیردے گا۔

۔ اک مناہ میرا ماں ہو ویکھے دیوے دلیں نکالا

لكم مناه ميرا مولا وكيم يردب ياون والا

**☆☆☆** 

عزيز اواور بهنواميرا آخرى بيغام بمى سن ليس اور يادر كميس \_

رميري بهن! نماز بملاوي تال

كدى غفلت ول تول جاوي نال

رب دی نافرمان کیلاوی نال

يرضولا الله الا الله على رسول الله

ایمه ویل کے دی یار میں

ای دھا ہے۔ اختیار نمیں

larfat.com

الحدلله! آج مورخه 29 ستبر 2014 ء كوخوا تين كى محفل ميلا د (جلدوم) ممل الحدلله! آج مورخه 29 ستبر 2014 ء كوخوا تين كى محفل ميلا د (جلدوم) ممل موئى \_الله كريم كى بارگاه ميں دعا ہے اس كاوش كوا بنى بارگاه ميں قبول ومنظور فرمائے اور ہر خاص وعام كواس سے مستنفيد ہونے كى تو فيق عطافر مائے -

كنيردر فاطمه مسز حافظه محمد ظفراقبال 2014 متبر 2014

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari